

Description of the supplementary of the second of the supplementary of t

موبالوالكل ازاد

ارسى ئى ئىلىز مالامدافتسكال دوى: مِديود آزاد كنميد

# خطبات آزاد

# مولانا ابوالكلام آزاد

دیگرکتب: آزادی ہند ۔ تحریک آزادی ۔ تذکرہ ۔ غبار خاطر اُم الکتاب ۔ مسلمان عورت ۔ خطوط ابوالکلام آزاد خطبات ابوالکلام آزاد ۔ خودنوشت ابوالکلام آزاد انسانیت موت کے دروازے پر اے اسلام اورجہوریت

> ناشر ——ارشد محمولا ابتمام ——ارشدالاسلام مطبع — نابدبشر پرنترز، لا مور قیت — -ا400 روپ

> > ارشد بک سلیرز علامدا قبال روژه میر پوره آزاد کشمیر نون: 4267 - 2327

besturdubooks.wordbress.com

#### فهرست

| 7          | هيم إحسن                 | حرف اول                                    |     |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----|
| 9          | سائک رام                 | مقدمه                                      |     |
| 15         | كلكته :27 أكوبر 1914ء    | 1 انتحاد اسلامی                            |     |
| 35         | كلكته: 13 وحمير1920ء     | 2 - افتتاح بدرسه اسلامیه                   | !   |
| <b>3</b> 9 | عمره : 25 أكست 1921ء<br> | 3 مجلس خلافت                               | 5   |
| 67         | آگره : 26 أگست 1921ء     | 4 مجلس خلاخت                               | ŀ   |
| 79         | لأبور : 18 ثومبر1921ء    | ويتعمله العلماء اند                        | 5   |
| 129        | لايور : 18 نومبر 1921ء   | عمعيته العلماء بهند                        | -   |
| 147        | ولي : 15 وسمبر 1923ء     | ة اعدين لمبشق كأنكريس                      |     |
| 199        | کانپود : 29 د نمبر 1925ء | <ul> <li>ق الديما خلافت كالغرنس</li> </ul> | 3   |
| 221        | كلكنته: متمبر 1934ء      |                                            | 9 ~ |
| 241        | ÷1937 ، ا                | ٦٠ مندوستاني شميني مبار                    |     |
| 255        | رام گڑھ: مارچ 1940ء      | I اعذین میشنل کانگریس                      |     |
| 285        | لكعنوُ : 22 فروري 1947ء  | 11 عربي نصاب حميثي                         | 2 ~ |
| 313        | ئى دل: ارچ 1947ء         | 13- روابط بین ایسیائی کانفرنس              | 3   |
| 317        | دلي: اَئوَير 1947ء       | 11 مسلمانات دلی کا اجتماع                  |     |
| 323        | تى دلى: فردرى 1948ء      | 11- مهاتما گاند منی کی یاد گار             | 5   |
| 331        |                          | حواشی از مرتب                              |     |
| 393        |                          | کتب و رماکل                                |     |
| 395        |                          | ملفذ حواشي                                 |     |
|            |                          |                                            |     |

In Italy on the stundy of the sest of the

#### حرف اول

مرووی کا مشاہرہ اور مطالعہ کرنے کے بعد برآمد سدہ مین سے دو سرول کو آگاہ کرنا ابتدا میں ایک الشعوری عمل تھا جس کا سنراکی جرت سے شروع ہو کر دو سرکا پا ختم ہو جا آ قعلہ لیکن بعد ازاں جب انسان نے جملہ خارجی مظاہر سے اپنے تعلق اور اس تعلق کے نقاضوں کے مطابق اپنے اعمال و افسال کی نوعیت اور ان کے وقوع پذیر ہوئے کو سیجھنے کے لئے منطق انداز گار اختیار کیا تو اس پر بخونی واضح ہوگیا کہ اس کے کون سے افعال طلات سے نظابق رکھتے ہیں اور کون سے تعلقہ اب خارجی ماحول سے منصابی انسانی رویوں کا جستی اظہار عمل طور پر شعوری عمل کے ساتھے جمی وحل کیا جس کے منتی مناف ان کے بقا کے مشہد منابی ان کی طویل ان کے بقا کے مشہد رسان کی طویل الدت بتاء کا شامن بن سکتا ہے۔

یہ سب پچے عمیق مشاہرہ کرنے کی اہل آکھوں نے دیکھا جھنجوڑنے کی قوت سے معمور ہاتھوں نے نؤلا مطالعاتی توت سے سرفراد طبائع نے سمجھا تجزیاتی میلان کی مال ہستیوں نے پر کھا اور تدبر و نظر کی غیر معمولی مطاحیت رکھنے والے اذبان نے سوچا۔ انسانیت کے ان محسنوں نے افراد کو درست لائحہ عمل کے تعین کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ نافع اور معتر انسانی رویوں کے سمینی اور خرمتی اظہار کی بطور فن تھکیل میں ہمی نمایاں کردار اداکیا۔

بلا شبہ ہندوستان کے نامور مفکر عالم ' اویب اور مقرر مولانا ابوالکلام آزاد بھی ان

besturdubooks Mordr ہستیوں میں شار ہوتے ہیں جنہوں نے انسان کو عمل کی درست راہ گزر سے آشا کیا۔ ان کی مخصیت اس قدر پہلودار ہے کہ غرب سے طب المف سے اوب اور سیاست سے سحافت تک ہر شعبہ میں نمایاں نظر آتی ہے۔ مولانا تحریر میں بے مثل ہونے کے ساتھ ساتھ تقریر میں بھی لاٹانی تھے۔ ان کے خطبات روانی ادائے مفہوم ابلاغ استدلال 'اور مثبت طرز فکر کی خصوصیات کے حال ہیں۔ زیر نظر کتاب "خطبات آزاد" مولانا ابوالکلام آزاد کے ان خطبات پر مشمل ہے جو 1914ء سے 1948ء تک کے عرصہ میں انہوں نے مختلف اجتماعات میں دیئے۔ فی البدیمہ تقریر کو تحریر کا جامہ پہنایا جائے تو عموما" زبان و بیان کی پابندیوں سے تجاوز کر جاتی ہے لیکن اس امر کا سرا مولانا آزاد کی علمی استعداد اور اغاذ طبع کے سرہے کہ ان کی زبان سے بے ساختہ اوا ہونے والے لفاظ صفحات کے سینے پر از کر زیادہ میفد اور بامعنی ہوگئے ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت ولاتا کے سیای ' فدہمی اور ساجی نقطہ نظر کے علام تک ابلاغ کا ذریعہ ثابت ہونے کے اتھ ساتھ امت مسلمہ کے بنیادی تشخص کی بحالی میں ان کے فعال کردار کو بھی واضح رے گی۔

> تعيم احسن اريل 99ء

Presiturdubooks wordpress.com

#### مقدمه

خطابت دنیا کا سب سے قدیم ذریعہ ابلاغ ہے۔ طاہر سے کہ لکھنے کا فن اہمی ایجاد بی نہیں ہوا تھا۔ اندا آگر مجمی تعیاوں کے درمیان لڑائی کی صورت پیدا ہو جاتی والنا ایک تھیلے کے سردار یا معنے کو اپنے خاندان کے افراد یا اور لوگوں کو دوسرے تھیلے کے خلاف ابعارتے اور جنگ پر آماوہ کرتے کے کیے ان سے خطاب کی ضرورت پیش آئی ہوگ- اسلامی عقیدہ ہے کہ دنیا میں ایک لاکھ پینیس ہزار نبی مبعوث ہوئے تہام قومول میں بزر مکن دین کے عام بھی ملتے ہیں۔ ان قابل احرام سنیوں کا مقصد حیات اس کے سوائے کچھ اور نہیں تھاکہ وہ مم کردہ راہ بنی نوع انسان کو مراط مستبقم ک طرف بلائیں۔ یقینا انہوں نے ہمی رشد و ہدایت کی تنتین خطاب ہی کے ذریعے سے کی ہوگی۔ غرض تھیلے کا سردار رہا ہو یا کوئی رشی منی اور نبی اس کی کامیابی اس پر محصر تھی کہ وہ کس حد تک اپنے سامعین یا تخاطیوں کو اپنے نقطہ نظر کے میج ہونے کا یقین ولا سکتا ہے ' اور انسیں امن اور ہدایت کی راہ پر لگا سکتا ہے۔ اس طرف بہت کم لوگوں کا خیال ممیا ہوگا کہ تمام غراجب کی الهامی کتابیں خطبات سے بھری ہوئی ہیں لیکن اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ان کتابوں کے اولین مخاطبوں میں تعلیم یافتہ آدى بهت كم تنے مرف كنى كے چند لوك يام كل تنظم النا ني كو ابنا عظام لوكول تك نظف مفتكوس بنها يدار جب افهام و تنهيم كا موضوع مشكل يا ومناست طلب رہا ہوگا یا اس سے متعلق ان کی قوم میں پہلے سے مخالفت اور مقابلے کا جذبہ موجود فخاا انسیں ولائل سے کام لینا پڑا اور مناظرانہ رویہ افغیار کرکے ان کے معتقدات کی تروید اور تنلیط کرنا پڑی۔ یک باعث ہے کہ ان بنیادی کتابوں میں خطبات کی بمرمار

besturduben s. wordpress.com ہے۔ ان سے جمال صاحب كتاب كى فصاحت و بلاغت كا جُوت ماتا ہے ، وہيں جميس اس زمانے کی خطابت کے نمونے بھی مہیا ہو گئے ہیں۔

اس سے معلوم ہوگا کہ خطیب کا اولین مقصدیہ ہے کہ وہ سامعین کو اپنا ہم خیال بنائے ' یا انسیں کسی رائے یا تجویز پر متفق کرے۔ یہ کام آسان نسیں ہے۔ اس میں کامیابی کے لیے گئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ موضوع ایبا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی اہمیت کے قائل ہوں اور کسی نہ کسی درجے میں اے اپنی زندگی یا مقاصد کے لیے ضروری خیال کریں۔ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود موضوع کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو۔ اس کے موافق آراء پیش کرسکے اور مخالف ولائل کو رد کرسکے۔ اس کے ائيے خيالات ميں سمى فتم كى ير أكندگى يا تدبذب نهيں مونا چاہيے۔ بينك ابعض اوقات طول کلای ناگزیر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے اجتناب کرسکے اور اپنے مافی الضمير كو جي تلے الفاظ ميں كى لينى ركھ بغير الل طريقے برا سامعين كے سامنے ركھ سکے او اس کا اثر کہیں زیادہ ہوگا ، نبت اس کے کہ دہ غیرداضح طور پر اکتا دینے کی حد تک بول چلاجائ۔ اگر اسے اپنے موضوع کی صدافت پر یقین ہے' اگر اسے اس كے ليے موزوں الفاظ كے انتخاب ميں اور برجسته اور موثر طريقے سے پيش كرنے ميں مهارت عاصل ہے' آگر وہ اپنی تقریر کو اس حد تک اصلیت کا رنگ دے سکتا ہے کہ سامع اے من کر ایبا محسوس کرنے لگے کہ گویا وہ خود اس کے ول کی بات کمہ رہا ہے' تو اس کی تقریر کی کامیابی میں کوئی چیز حاکل نہیں ہو سکتی۔

مولانا ابوالکلام آزاد کو قدرت کی طرف سے وہ تمام صفات اور صلاحتیں وافر مقدار میں ملی تھیں ، جو کامیاب خطیب بنے کے لیے درکار ہیں ، عالی تعبی ایسی کہ صدیوں ے ان کا خاندان زہر و ورع اور رشد و ہدایت کا مرکز رہا تھا' ان کے والد مولانا خیرالدین مشائخ کے حلقوں میں معروف اور ممتاز تھے' مولاتا آزاد خود ذاتی وجاہت اور مردانہ حسن کا نمونہ نتھ' ان کے علم و فضل اور عربی و فارسی پر قدرت کے سب معترف ہیں' طلاقت زبان اور قوت بیان کے ساتھ انہیں بے مثال حافظہ کی نعمت بھی عاصل تھی اور میں چیزیں کامیاب اور موثر خطابت کے اجزائے ترکیبی ہیں۔

ابوالكلام أزاد

مولانا فیرالدین کے مربروں کا علقہ فاصا وسیع تھا، جن کی تعلیم و تربیت کے لیے کا انہیں اکثر ان سے خطاب کرنا پر آ تھا، نیز وہ کلکتے کی جامع مبجد (مسجد ناخدا) میں بھی اکثر بحنے کی فران سے خطاب کرنا پر آ تھا، نیز وہ کلکتے کی جامع مبجد (مسجد ناخدا) میں بھی اکثر بحنے کی فران سے پہلے عاضرین کے سامنے وعظ کما کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے سامنے یہ مثالیں ان کی کم سنی کے زمانے سے آئی دہیں۔ ممکن نہیں تھا کہ ان پر اس صورت عال کا اثر نہ ہو آا اور ان کی اخاذ طبیعت اس کے تمبع کی کوشش نہ کرتی۔ چنانچہ ہمارے ہیں اس کی شمادت موجود ہے کہ وہ بھین علی سے تقریر کرتے اور مقرد بین کی خواب دیکھنے گئے تھے۔ ان کی بری بمن فاطمہ نیم فرماتی ہیں:

بھین میں بھائی کو ان کھیل کا شوق شیں تھا جو اکثر بیجے کھیلا کرتے ہیں۔ ان کے کھیل سات آٹھ سال کی عمریں جیب انداد کے ہوا کرتے تھے۔ مثلا بھی وہ گھرکے تمام صندہ قول اور بھول کو ایک لائن میں رکھ کر کھتے تھے کہ یہ ریل گاڑی ہے۔ پھروالد کی چڑی سریہ باندھ کر بیٹھ جاتے تھے اور ہم بنوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ چلا چلا کر کھو: ہڑا واستہ دو دل کے مولانا آرہ جب ہیں۔ ہم لوگ اس پر کہتے تھے کہ بھائی میں تو کوئی آدی شیں ہیں۔ ہم لوگ اس پر کہتے تھے کہ بھائی میں تو کوئی آدی شیں ہے ہے۔ ہم کو وہنا دیں اور کہیں کہ راستہ دو۔ اس پر وہ کہتے ہے۔

پر بھائی مندوقوں پر سے اتر سے تھے اور بہت آبستہ قدم افھا کر چلتے تھے اور بہت آبستہ قدم افھا کر چلتے تھے اور بہت بہنوں کو آس میں کسی اوٹی چیز پر کھڑے ہو جلتے تھے اور سب بہنوں کو آس پاس کھڑا کرکے کہتے تھے کہ تم لوگ آلیاں بجائو اور سمجھو کہ بڑاروں آوی میرے جاروں طرف کھڑے ہیں اور میں تقریر کردیا ہوں اور لوگ میری تقریر سن کر تالیاں سجارے جیں۔ میں کہتی ہوں اور لوگ میری تقریر سن کر تالیاں سجارے جیں۔ میں کہتی تھی کہ بھائی مواسط ہم دوجارے یہاں اور کوئی نہیں ہے ہم

# Desturdudo of July ordoress. com کیے سمجھیں کہ ہزاروں آدمی یمال کھڑے ہیں۔ اس پر وہ کہتے تھے کہ یہ تو تھیل ہے 'کھیل میں ایبا ہی ہو تا ہے۔

(آجكل (تتمبر 1959ء): 14-15 )

پنجابی زبان کی مثل ہے: بوت کوت کے یاؤں پالنے ہی سے معلوم ہونے لگتے میں۔ اس سے مراد سے بے کہ اس کے بچین ہی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے۔ مولانا آزاد اپنے ماحول سے متاثر ہو کر سمسنی ہی سے تحریہ و تقریر پر توجہ کرنے گئے تھے۔ وہ وس برس کی عمرے لظم و نثر لکھنے لگے اور ان کی تحریریں کلکتے اور دوسری جگہوں کے رسائل و جرائد میں چھپنے گئی تھیں لیکن وہ اس سے مطمئن نهیں تھے' وہ اپنا ذاتی ذریعہ اشاعت چاہتے تھے۔ چنانچہ ان کی عمر بمشکل ۱۱ ۱2 برس کی ہوگی کہ 1899ء میں انہوں نے "نیرنگ عالم" کے نام سے ایک گلدستہ شائع کرنا شروع کیا۔ اس کے غالبا آٹھ شارے نکلے۔ بسرحال سال کے اندر اندر بیہ بند ہوگیا۔ اس کے چار پانچ برس بعد 1903ء میں انہوں نے مشہور ماہنامہ "لسان الصدق" جاری کیا۔ اس کی شمرت دور دور تک بیٹی اور اس کے مضامین کی سجیدگی اور بلند یا گی کے پیش نظر بیشتر لوگوں نے خیال کیا کہ رسالے کا ایڈیٹر کوئی بزرگ اور معمر عالم ہے۔ ا بجمن حمایت اسلام 'لاہور اپنے سالانہ اجلاس میں ملک کے مختلف حصوں سے اہل علم و فضل کو تقریر کرنے کی وعوت دیا کرتی تھی۔ "لسان الصدق" کی تحریروں کے بلند معیار اور خلیبانہ انداز کو دیکھ کر انجمن کے اصحاب مجاز نے رسالے کے ایڈیٹر مولانا ابوالکلام آزاد کو ہے اجلاس ایریل 1904ء کو خطاب کرنے کی وعوت دی۔ اس وقت ان کی عمر میں 15 16 کی رہی ہوگ۔ ممکن ہے واقع حضرات کو انسیں دیکھ کر ان کی کم عمری ہے کھھ مایوی ہوئی ہو' کیکن ان کی تقریر سے یقیناً وہ مایوس نہیں ہوئے کیونکہ اس سے ا گلے دن ان سے پھر تقریر کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔

یہ وہ دور ہے 'جب ہندوستان نے بعض مشہور خطیب و مقرر پیدا کیے۔ ان میں ے بیشتر انگریزی میں بولنے والے تھے اور مولانا ابوالکلام آزاد انگریزی سے نابلد تھے۔ بعد کے زمانے میں انہوں نے اس زبان سے کام کاج اور مطالع کی حد تک کے لیے

besturdubooks.wordpress.com خاصی واقنیت پیدا کملی متنی کیکن انہیں اس میں بلت چیت کرتے میں بیشہ مکلف رہا کیونکہ وہ اپنے تلفظ سے مطمئن نمیں ہے۔ بسرطل ان کا انگریزی میں تقریر نہ کرنا کمی طرح ان کے کیے نقصان کا باحث نہیں ہوا؟ نہ کسی کو اس سے انہیں کامیاب اور عظیم مقرر تشکیم کرنے میں ٹائل ہوا۔

ان کے خطیلت کی اس پہلی جلد میں آپ کو ان کی بعض مشمور اور نمائندہ تقريري لليل كي- ال سے جمال ال كے مطالع اور نظرى وسعت اليے مغموم كو موزول ترین الفاظ میں بیان کرنے کی قدرت مفکرانہ طریقہ استدلال اور اینے موقف کی صداقت اور محت پر اعماد کال مطر مطرے ظاہرہ وہیں آپ دیکھیں مے کہ وہ انے سامعین کے مطابق زبان بھی بدل کیتے ہیں۔ مثلاً علمیتہ العلماء ہند اور خلافت کانفرنس کے خطبات کے مقابلے ہیں آپ کانکریس کا خطبہ و کیسیے یا تغلیمی کانفرنس کا منطب الله علم مسلمان حوالمه بيلے وونول خطبول كے كاطب الل علم مسلمان حصرات تعے اس لیے ان کی زبان اور مسائل کی تنہم کے لیے دلائل ہمی انہیں کے معیار اور نداق کے مطابق ہیں ا زبان بھی نبتا مشکل ہے۔ دو سرے خطبوں کے مخاطب ظاہر ہے کہ تخلوط رہے ہوئے کی بہال زبان بہت آسان ہے جس کے سمجھنے میں کسی کو مشکل ویش میں آئتی الکن ایک بات سب می قدر مشترک کی حیثیت رکمتی ہے : یہ ہے ان کا مصلحانه اور میشرانه انداز خطاب، ان کا مقصور به معلوم جو یا ہے که سامع ان کی بات سمجم جائے وری ہوری سمجھ جائے اور اے اس پر عمل کرنے میں کوئی آبل یا جھک محسوس نہ ہو۔ ای کیے وہ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بار بار کہنے یا دہرانے سے درانی نمیں کرتے۔

دیکھا کیا ہے کہ بعض حضرات کی وہ تقریریں جنہوں نے سامعین پر فوری اثر کیا تھا جب بعد ، کو کلفذ پر منعقل موسی اور لوگوں نے انہیں اپنے کانوں سنا نہیں ، بلکہ م تکھوں ے پڑھا و ان پر کچے اثر نمیں ہوا۔ بعض وقع ممائل کی تقریروں سے قطع نظر وانتا آزاد کی بیشتر تعریوں کی میہ بھی نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ اتنے کیے عرصے کے ه چهاپ من بهی اتن بی موثر اور کامیاب بین منتنی وه اس وقت تقین بب وه خطبات آزاد ابوالکلام آزادی ابوالکلام آزادی ابوالکلام آزادی ابوالکلام آزادی ابوالکلام آزادی ابوالکلام آزادی این اب این این این میان کو خطاب کررہ سے نیے نیے معمولی بلت نمیں ہے۔
ایک دلی الک رام میں دوری 1974ء

الوالكلام المجار Oesturdubooks الموالكلام Oesturdubooks الموالكلام

## انتحاد اسلامي

#### كلكته ' 27 أكتوبر 1914ء

ترجمہ: یا اللہ اس الطانت کے مالک! تو سلطانت دیتا ہے اور ہوابتا ہے۔ اور سلطانت چین ایتا ہے جس سے جاہتا ہے۔ اور عرب بخش ہے اور عرب بخش ہے جاہتا ہے اور وزیل بنا دیتا ہے جے جاہتا ہے اور دلیل بنا دیتا ہے جے جاہتا ہے اور دلیل بنا دیتا ہے جے جاہتا ہے اور دلیل بنا دیتا ہے جے جاہتا ہے ایک تو ہر چز پر تاور ہے۔ ایک مردود شیطان سے خدا کی بناہ ما نگرا ہوں۔ (2) اے لوگو! تم اللہ کے محماج ہو اور وہ سب تعریفوں کے لاکن ہے نیاز ہے۔ اگر وہ جاہے تو تہیں منا دے اور (تمماری جگہ) ایک نی ظفت لے آئے اور یہ بات اللہ کے لئے بچھ مشکل تہیں۔ (3) ظفت لے آئے مشکل تہیں۔ (3) خیت علی خوبش بیما نوشتہ ایم (4)

آپ میں سے اکثر حضرات کو معلوم ہے کہ بعض اسباب خاص سے اس عاجز نے عام مجانس کی شرکت قطعا " بند کردی تھی اور گزشتہ (خعفر پور) کی مجلس میں التجا کی تھی کہ آبندہ اس خدمت سے معاف رکھا جاؤں۔ ارکان انجمن نے اس کی نبعت ایک خط لکھا' تو پہلے تو تی میں آیا کہ معذرت کے ساتھ انکار کردوں' لیکن اس کے بعد سوچاکہ دفت تو وہ آگیا ہے' جب کو نظے بولئے لکیں' اندھے دیکھنے کلیں' لنگوے چلے لکیں

اور بهرے شغے لگیں اور کی کیونکہ اسانام اپنے ہر پیرو سے اس کے آخری کوئی کا طالب اور بہرے شغے کا خوات گار ہے 'جس کے بعد اس کے ذھے اور پہلے باتی نہ رہے گا اور دو لوحید اللی کے دیے اور پہلے باتی نہ رہے گا اور دو لوحید اللی کے حق سے سبکدوش ہو جائے گا۔ ایس جو زبان نہیں بول سکی 'اسکو جھی اللہ کے دی سب کرتی جاہیے اور جو قدم نہیں اٹھ سکی' اس کو بھی چانے کے لیے انھنا سی سے کہ سب کرتی جاہیے اور جو قدم نہیں اٹھ سکی' اس کو بھی چانے کے لیے انھنا سے جاہیے۔

#### توحید: اخوت اسلامی و عموم رشته دینی

قرآن تحکیم نے توحید النی کے وائی کریم علیہ العلوۃ والسلام کو سراج منیر سے مفتہ کیا اور ان کے نصائص کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اے پیفیمرا بہتار منازہ کرتے ہوئے فرمایا: اے پیفیمرا بہتار منازہ منازت و خبائث سے خوف بیتا میں میں کے شماوت دینے والا بشارت پہنچائے والا منازلت و خبائث سے خوف دلا۔ الا راہ النی کی طرف وائی اور ایک نورانی مضعل بنا کر بھیجا(6)

لیان ایک دو سرے موقع پر آفآب کو بھی سراج کے لقب سے یاد کیا ہے: اور اسان میں فدا نے چاند کو بھی بنایا جو ایک نور ہے اور سورج کو بھی بنایا کہ وہ ایک روش مضعل ہے۔ اس مماثلت اور اشتراک تنبید سے مقصود یہ تفاکہ اسمام کی دعوت بھی اس آفآب بادی کی طرح ایک آفآب روحانی ہے۔ جب آفآب لکانا ہے او اس کی روشنی اور حرارت میں کوئی تمیز نزدیک و دور 'اعلیٰ و ادفیٰ سیاہ و سفید ' بلغ و دشت کی نمیں جو تی۔ اس کی روشنی باتمیز مکان و مقام ہر شے پر چکتی اور حرارت پذیر وجود کو سمیں جو تی۔ اس کی روشنی باتمیز مکان و مقام ہر شے پر چکتی اور حرارت پذیر وجود کو مرم کر کر ہے۔ بعینہ میں طال اس آفاب وعود اللی اور نیردرخشان سائے رسانت کی عموم فیضان بنشی کا تھا جو کو سعیر سے چلا مگر فاران کی چوٹھوں پر نمودار ہوا 'جس کی عموم فیضان بنشی کا تھا جو کو سعیر سے چلا مگر فاران کی چوٹھوں پر نمودار ہوا 'جس کی میزان کی شمشیر آبدار چک رہی تھی۔ جس کا طلوع کا نتا ہیں ظامت کی تخلیت اور روشنی کی دائی فیروز مندی تھا کیونکہ آسان ہدایت پر شریعت اللی کے کو سینکلوں سارے نمودار ہوئے شے ' نیکن آرئی کی آخری شاست کے لیے دنیا کو آفآب ہی کے موسان بھی تاریکی کی آخری شاست سے لیے دنیا کو آفآب ہی کے طلوع کا انتظار ہو تا ہے :

besturdubooks "رات کی قتم جب که اس کی تاریکی کائنات کی تمام اشیاء کو چمپیا دیتی ہے" اور روز روش کی حتم جبکہ آفاب کی بھل تمام کائنات کو روشن کر دیتی ہے اور دراصل اس خالق کی متم جس نے مخلیق عالم کے لیے نر اور مادہ کا وسیلہ پیدا کیا"

اس آفاب توحید نے طلوع ہوتے ہی تغریق و اشتاق کی تمام تاریکیوں کو منا دیا۔ اس کی روشنی کی فیضان بخشی نے اسود و ابیض اور عرب و مجم کی کوئی تمیزند رکھی۔ خدا کی ربوبیت کی طرح اس کی رحت بھی عام متی۔ وہ رب العالمین نما کیس ضروری نما كه اس كى راه كى طرف وعوت وسينة والانجى رحت للعالمين مو- "است تيفير! بهم في آب کو نمیں بھیجا محر تمام عالموں کے لیے رحمت قرار دے کر"

انسان کی ہے سب سے ہوی مثلالت اور خدا فراموشی بھی کہ اس نے رشتہ خلقت کی وحدت کو جملا کر زمین کے گلزدل اور خاندان کی تغریقوں پر رشتے قائم کر لیے تھے۔ خدا کی زمین کو جو محبت اور باہمی التحاد کے لیے تقی کو قوموں کے باہمی اختلافات و نزاعات کا تھر بتا دیا تھا' لیکن اسلام دنیا ہیں پہلی آواز ہے جس نے انسان کی بنائی ہوئی تفريقات پر شيس ملکه اللي تعبد کي وحدت پر ايك عالمكير اخوت و انتحاد کي وعوت وي اور کماکہ اواے لوگو ہم نے ونا میں تہماری خلقت کا وسیلہ مرد اور عورت کا انتحاد رکھا اور لىلول اور قبيلول ميں تقسيم كر ديا۔ اس ليے كه باہم پہچائے جاؤ ورند دراصل بيہ تغريق اور اشعاب کوئی ذریعہ امتیاز نہیں اور امتیاز اور شرف ای کے لیے ہے ، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متق ہے۔" (8)

پس در حقیقت اسلام کے نزدیک وطن و مقام اور رنگ و زبان کی تفریق کوئی چیز سیں۔ رنگ اور زبان کی تفریق کو وہ ایک اللی نشان منرور تشکیم کر آ ہے: (9) اس کو وہ کسی انسانی تغریق و تفتیم کی حد شیس قرار دیتا اور انسان کے تمام دنیوی رہنتے خود انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسلی رشتہ صرف آیک ہے اور وہ وی ہے جو انسان کو اس کے خالق اور بروردگار ہے معمل کرتا ہے۔ وہ ایک ہے ایس اس کے مائے والول کو بھی ایک بن ہونا چاہیے۔ اگرچہ سمندروں کے طوقانوں کیاڑوں کی مرتفع پوٹیوں ا زمین کے دور دراز محوشوں اور جنس و نسل کی تغریقوں نے ان کو باہم آیک دو سرے

ے جدا کر دیا ہو۔ "بیک حماری جماعت آیک بی امت ہے اور ہم آیک بی تماری جماعت پروردگار ہیں" (10)

اے برادران کمت! میں اسلام کی وہ عالمگیراخت اور دعوت اسلام کی وحدت مقی جس نے زمین کے دور وراز موشوں کو ایک کردیا تھا۔ اسلام نے ریکستان محاز میں ظہور کیا محر سحرائے افریقہ میں اس کی بکار بلند ہوئی۔ اس کی دعوت کی مدا جیل ہو تیس (ii) کی گھاٹیوں سے اتھی محر دیوار چین سے صدائے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی . باز مشت مونجی۔ تاریخ کی نظریں جس وقت رجلہ و فرات کے کنارے پیروان اسلام کے نعن قدم ممن ری تمیں' مین ای وقت منکا اور جمنا کے کنارے سینوں ہاتھ تھے جو خداے واحد کے آمے سر بمور ہونے کے لیے وضو کررہے تھے۔ یہ تمام دنیا کی مختلف قومیں زمین کے دور دراز کوشوں پر کہنے والی آبادیاں کویا ایک ہی کھرکے عزیز تھے 'جن کو شیطان رجیم کی تفرقہ اندازیوں نے ایک دو سرے سے الگ کرویا تھا' لیکن خدائے رحیم نے ان مدیوں کے بچیزے ہوئے دلوں کو ایک دائمی مسلح کے زریعہ پھرایک جگہ جع كر ديال اور ان كے روغے ہوئے دلول كو اس طرح أيك دو مرك سے منا ديا ك تنام پچھلے شکوے اور شکایتی بحول کر ایک دو سرے کے بھائی اور شریک رنج و راحت مو محص "الله كى اس تعمت كو ياد كرد جوتم ير نازل كى مئى جب كدتم اسلام سے يسلے آیک وو سرے کے دشمن شے محر اسلام نے تمہارے دلوں میں محبت و الفت پیدا کردی اور تم وعمن کی جگد آیک دو سرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔" (12)

ونیا کے تمام رشتے ٹوٹ سکتے ہیں ام رشتہ مہمی سیں ٹوٹ سکک ممکن ہے کہ ایک بلپ اپنے لڑکے سے روٹھ جائے ایجد نہیں کہ ایک مال اپنی کود سے بنچ کو الگ ابوالطائم آزاد (چ)

نطبات آزاد کردے ' ہوسکتا ہے کہ ایک بھائی دو سمرے بھائی کا دشمن ہو جائے ' اور میہ بھی ممکن میں ملائل کا دشمن ہو جائے ' اور میہ بھی ممکن میں ملائل کا دشمن ہوئے پیان وفا و محبت ٹوٹ جائیں۔ مرجو رشتہ ایک چین کے سلمان کو افریقہ کے سلمان سے ایک عرب کے بدوكو آآرك جدوائے سے اور ايك مندوستان كے نومسلم كو مكم معلم كے سيج نسب قریش سے پیوست و یک جان کرتا ہے اونیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے تواز سکے اور اس زنجر کو کاف سکے ایس میں خدا کے ہاتھوں نے انسانوں کے دلون کو بیشہ کے لیے جکڑ دیا ہے۔

يس اے عزيزان لمت! اور اے بقيد مائم زدگان قافلد اسلام! أكر بيد يج ہے كد ونيا ك كسى موش مي بيروان اسلام ك مرول ير مكوار جك ربى موا تو تعجب ہے اكر اس كا زخم بم الن ولول مين نه ويكيس- أكر اس آسان كے بينے كيس بھى ايك مسلم پیرو نوحید کی لاش تڑپ رہی ہے او لعنت ہے ان سات کروڑ زند کیوں پر جن کے دنول میں اس کی تڑپ نہ ہو۔ آگر مراکش میں ایک حامی وطن کے حلق بریدہ سے ایک خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہے ' تو ہم کو کیا ہوگیا ہے کہ ہمارے منہ سے دل و جگر کے گئڑے تمیں کرتے؟ ایران میں اگر وہ کرونیں مجانسی کی رسیوں میں نظب رہی ہیں جن سے آ فرى ساعت نزع بين اشهدان لا الدالا الله كي آواز نكل ربي تقيءٌ تو يم ير الله اور اس کے مائیکہ کی بیٹکار ہو اگر اپنی کردنوں پر اس کے نشان محسومی نہ کریں۔ اگر آج بلقان کے میدانوں میں مافقین کلمہ توحید کے سر اور سینے مسلیب پرستوں کی مولیوں ے چھد رہے ہیں او ہم اللہ اور اس کے ملائیکہ اور اس کے رسول کے آگے ملعون ہوں اگر اپنے پہلوؤں کے اندر ایک لمحہ کے لیے بھی راحت اور سکون محسوس کریں۔ می کمہ رہا ہوں علل آنکہ اسائم کی روح کا آیک ذرہ مجی اس کے پیروول میں باتی ہے و جھ کو کمنا چاہیے کہ اگر میدان جنگ میں کمی ترک کے مکوے میں ایک کاٹا چھ جائے' تو تھم ہے خدائے اسلام کی کہ کوئی مندوستان کا مسلمان مسلمان نہیں موسکا جب تک وہ اس کی چین کو مگوے کی جگ اسپتے ول میں محسوس نہ کرے سمیونکہ لمت اسلام ایک جسم واحد ہے اور مسلمان خواہ کہیں ہوں' اس کے اعضاء و

جوارح ہیں۔ اگر ہاتھ کی انگلی ہیں کانا چھے ' تو جب سک باتی اصفاء کٹ کر الگ نہ اور جو ہے کہ کہ رہا ہوں ' میں نہیں کہ اس صدے ہے جر رہیں۔ اور یہ جو ہے کہ کہ رہا ہوں ' محض اظہار مطلب کا زور بیان ہی نہیں ہے ' بلکہ عین ترجمہ ہے۔ اس مدہث مشہور کا جس کو اہام اجر مسلم نے تعمان بن بھیرے روایت کیا ہے کہ جناب رسول کریم علیہ صلاق و حتیم نے قربانا ہے : (13) "مسلمانوں کی مثل باہمی مودت و مرحت اور عجت و مدردی میں ایک ہے جھے ایک جم واحد کی 'اگر اس کے ایک عظو میں کوئی شکایت مدا ہوتی ہے ' تو سارا جم اس تکلیف میں شریک ہو جاتا ہے " اور اس کے ایک مومن معنی مورد کی وہ صدیث ہے جس کو ابوموٹی اشعری نے روایت کیا ہے : (14) اس کے ایک مومن دو سرے مومن کے لیے 'ابیا ہے جسے کسی ربوار کی ایک اینٹ دو سری اینٹ کو سارا ور آخرف ترین دوسرے مومن کے لیے 'ابیا ہے جسے کسی ربوار کی ایک اینٹ دو سری اینٹ کو سارا دی ہے '' دور فی الحقیقت یہ خصائص مسلم میں سے ایک اولین اور اشرف ترین خصوصیت ہے جس کی طرف قرآن شریف نے اپنے جائع اور بائع الفاظ میں اشارہ کیا خصوصیت ہے جس کی طرف قرآن شریف نے اپنے جائع اور بائع الفاظ میں اشارہ کیا شہر جس قدر مخت ہے باطل اور کفر کے لیے اور ان کی جس قدر محب و الفت ہے جن میں جس قدر مخت و الفت ہے جن وصدت اور اسلام و توحید کے لیے اور ان کی جس قدر محب و الفت ہے جن وصدت اور اسلام و توحید کے لیے : دوران اور اسلام و توحید کے لیے : دوران کی جس قدر محب و الفت ہے جن

#### جامعه اسملامیه یا پان اسملام ازم

جب سے اسلام دنیا میں موجود ہے 'یہ افوت و دحدت ہمی موجود ہے۔ مربورپ کا جدید دسید شیطانی اس کو کمی جمول الحل اور حدیث العبد اسلامی اتحاد سیای ہے تعبیر کرتا ہے اور اس اضغاف اطلام کی تعبیر اس کو ایک خونقشاں ہلال کی صورت میں نظر آتی ہے۔ وہ کمی ایسے دفت کے نصور سے اپنے تئیں لرزال و ترسال ظاہر کرتا ہے۔ جب کہ تمام عالم میں چالیس کوڑ مسلمانوں کی تحواریں یکایک چک اضیں گا۔ عیمائیوں سے ان کے مرتشہ چار سو سال کی سیحی خوریزی کا حساب لیا جائے گا۔ اور عیمائیوں سے ان کے مرتشہ عار سو سال کی سیحی خوریزی کا حساب لیا جائے گا۔ اور عیمائیوں کے ماتھ تمام دنیا کے درختوں پ خدوہ فعلوہ نہ الحجیم صلوہ (؟؛) کے نعول کے ساتھ تمام دنیا کے درختوں پ صلیب پرستوں کی مطلق اور مصلوب لاشیں' ان کے خدائے مصلوب کی لاش کی طرح

لکنے تلیں گے۔ مربے بورپ کے چرو خوتیں کا عکس ہے جو اس کو عالم اسلامی کے آنگینگری میں نظر آنا ہے۔

میں نے جب بھی اس قسم کی تحریریں پڑھی ہیں او لکھنے والوں کے تعصب پر اس قدر متبجب نہیں ہوا ہوں اجس قدر اس کے جواب دینے والے مسلمانوں کی جمالت اللہ اسلام فروشی پر۔ جب بھی بورب کے شیاطین سیاست نے "پان اسلام المم" کی صدا باند کی ہے او معا" مسلمانوں نے ڈر ڈر کر اور کسی خوتی مجرم کی طرح سہم سم کر اپنی بریت کے لیے بے اثر ولائل کی وظیفہ نوائی شروع کردی ہے اور پھر اکثر اوقات فیروں کے خوش کرنے کے لیے اس میں اس درجہ غلو کیا ہے کہ خود اپنے تین بمول مجتے ہیں۔

### مسئله مشرقی اور پان اسلام ازم

لکن حفرات! بقین کیجئے کہ پان اسلام ازم کا فرضی خطرہ جس فرض مخفی ہے ونیا کے سامنے لایا جا آ ہے است کم مسلمان ہیں جن کی نظر اس کی حقیقی علمت پر ہوگ۔
اس خطرہ کے اعلان پر برے اور احقیاط کی کوشش بالکل بے فائدہ ہے کو تکہ اس کی بنیاد جمل نہیں کی بلکہ ایک نمایت خت الملیسانہ عکمت عملی ہے۔ قبل اس کے کہ مسلمان بان اسلام ازم کے جرم ہے کانوں پر ہاتھ دھریں ان کو خود یورپ سے پوچمتا علمان بان اسلام ازم کے جرم ہے کانوں پر ہاتھ دھریں ان کو خود یورپ سے پوچمتا علمان بان اسلام ازم کی حقیقت کیا ہے؟ (18)

جہتے ہے۔ اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ آج نصف معدی سے بورپ کی تمام سبی طاقتوں نے ایک ظام مشقہ عکمت عملی وضع کی ہے اور اس کا نام مشرقی مسئلہ یا مشرق کا فیصلہ آخری رکھا ہے۔ مشرقی مسئلہ کی حقیقی غایت اسکے سوا پچھ نہیں ہے کہ املام کے بقیہ قوائے سامیہ کا بتدریج خاتمہ کر دیا جائے اور بالفاظ صاف تر میہ کہ دنیا کے جتنے جے املام کے زیراثر باتی رہ مجھ جی ان کو بھی بورپ کی مسجی حکومتیں کی ایک تقسیم مہادی کے ساتھ جو توازن دولی پر موثر نہ ہو' آئیس میں بات لیں۔ یہ ایک تقسیم مہادی کے ساتھ جو توازن دولی پر موثر نہ ہو' آئیس میں بات لیں۔ یہ ایک دیتھت ہے کہ اظہر من العمس فی تصف النمار ہے اور جس فض نے کم از کم ایک حقیقت ہے کہ اظہر من العمس فی تصف النمار ہے اور جس فض نے کم از کم

محزشتہ دس برسوں کے اندر کے واقعات سے آنکھیں بند نہیں کملی ہیں' وہ بغیر مکی ہمیرت مزید کے اے دیکھ سکتا ہے۔ پھر آگر یہ بچ ہے کہ ایک مخبر اسلام کے قلب میں ورست كروية ك لي جيز كيا جاربا بي الوكيا مضائقة أكر بم كسي ومعال كي تواري من معروف ہوں! آگر خدا پرت سے مسیح پرسی کی وعمنی تدی ہے اور یہ کوئی نی مسیحی سازش سیں و بیروان توحید کا حملہ مشرکین سے بیجنے کے لیے اتحاد افوت بھی کوئی نیا حبہ نہیں ہے۔ یورپ جانتا ہے کہ مشرقی مسئلہ کی عکمت عملی کے لیے کوئی بجاؤ آگر ، اسلام کے پاس ہے تو صرف اسکا حقیق اتحاد اسلامی ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا اس پر متنق ہو جاتا ہے کہ ان قدیمی ساوت اور شرف کو محفوظ رکھیں۔ اسلامی زندگی ک ت خری انسانی مکوار مرف ترکوں کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک ترکی حکومت جس کے کی جیتی اجزاء پر سئلہ مشرقی کی تینچی جل چکی ہے اسسی التحاد کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ البته أكر جاليس كروز قلوب اسلاميه بإلل ك ينج جمع مو جائيس "تو بهروه أيك اليل قوت ہے جس کو سینکٹوں سکندر (19) اور بنی بال (20) بھی مل کر فتا شیں کر سکتے۔ ہورپ چو تکہ بیہ جانیا ہے اور ساتھ ای بید بھی جانیا ہے کہ غفلت اور اغراض برسی نے مقالی و و ملنی سرشاریوں میں مسلمانوں کو جنلا کردیا ہے اور ان کے باہمی بین النی اتحاد کے جسم میں مغربی الحاد کے جرافیم پیدا ہو ملے ہیں' اس لیے مو فی الحقیقت ممی ایسے اسلامی اتحاد کا وجود نہیں ہے' کیکن وہ وقت ہے پہلے پیدا ہونے والی مقلومت کا استیصال کرنا جاہتا ے اور اس مشہور قاعرہ کی رو ہے کہ اتفاء عن المرض خبر من معالحة بعد وقوعد (21) اسلام کے فنا کرنے سے پہلے اس کے بچاؤ کی ڈھال کو فنا کر دینے کی تدبيرول من معروف ہے۔

نیم کیا ہوگیا ہے ان ملاحدہ مسلمین اور متفرن جین مارفین کو جو بان اسلام ازم کا نام سنتے ہی مبائلا مبائلا کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے جیں۔ اور فتمیں کھا کھا کر کانول پر ہاتھ وحرتے جی مبائلا مبائلا کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے جیں۔ اور فتمیں کھا کھا کر کانول پر ہاتھ وحرتے جی کہ ہماری بورپ پر تی اور اسلام دشمنی کی پرامن وفاواری جی کوئی اسلام انتخاب خلال انداز نہیں ہو سکالا کیا وہ اس انکار و تیمری سے تھیک تھیک اس فرض و غابت کو بورا نہیں کرتے جو اس عمل شیطانی کے تعلق سے خود بورپ کے چیش نظر ہے۔

خطبات آزاد پروفیسرومیری (22) جس نے اٹھارہ برس کی عمرے تمیں برس تک ترکوں کا نمک کھایا کھی ملائل کی عمرے تمیں برس تک ترکوں کا نمک کھایا کھی ملائل کی خواہ دوست کے سرائے مسال مرست اور عملی بی خواہ دوست کے سرائے مسال مرست اور عملی بی خواہ دوست کے سرائے یلدین کی شالند معمان نوازیوں سے متنتع ہو<sup>تا</sup> رہا ہے۔ کل کی بات ہے کہ بوڑا پیسٹ میراند میں اس تنسید کے اعلوہ کے بعد کہ وہ مسلمانوں کا دوست ہے ' لکھ رہا تھا:

"اسلام کی حمایت سے اب کوئی فائدہ نمیں۔ وہ عنقریب فنا ہو جائے گا اور اس کو فنا ہی ہو جانا چاہیے۔ مسلمان آیک الی وحشی قوم ہے جس میں نہ تو طبیعت کا وجود ہے اور نہ طبیعت کو وہ محسوس کر بہتے ہیں۔ ان کو صرف غدا کی عبادت مزاری آتی ہے احکر دنیا میں کام کرنا نسیں آنا۔ تمام انسانی حس و شعور ان ے سلب ہو محتے میں مرف ایک دبی جذبہ ان میں باتی ہے نہ ان کا کوئی مسلک اور نہ کائنات میں مقصد۔ پس اب بورپ کے لیے بھی باتی رہ سمیا ہے کہ وہ اسلامی حکومتوں کے عکڑے مکڑے کرکے آپس میں بانٹ کے۔"

یہ مسلمانوں کے سب سے بوے دوست کی آواز ہے۔ لیکن اب وشمنول کو کمال وْحوندْیں۔ یرونیسرمسکین ہاروُن ہو آسٹوا کے سب سے بیٹے اخبار (نر سمکنت) کا مالک اور چیف ایر یئر ہے ، چند سال ہوئے ہیں کہ اس نے مسئلہ مشرقی بو لیکچر دیا تھا اور اس کا خلاصہ (لندن ٹائمز) نے جیمایا تھا۔ جھے کو یاو ہے کہ اس کی آواز ان جملول پر آئر رکی تقى:

"اب اور کب تک اسلام کو آزاد چموڑ دیا جائے گاکہ وہ انی ہزار سالہ وحشت اور خونخواری کے واقعات پیہویں معدی میں دہرا یا رہے! کب تک بورپ ای باجی رقابت کے ہاتھوں عالم انسائیت کی مظلومی کا تماشا دیجتا رہے گا! اسلام آیک خطرہ ہے اور اسكا بقا تمامتر خطرور ميں يقين ولا ما مول كد يورب اسلام سے جو زمین کا کلوا لے لیتا ہے' وہ اس کا قدرتی حق ہے اور دول

# Nesturdubooks middpress! ہورپ کے لیے مال غنیمت ہے ' جس کی واپسی کا خیال بھی جنون

بورپ اسلام کے نام لیوا جالیس کروڑ تغوس انسانی کو تمذیب اور تدن کے نام سے فنا کر دینا بیسویں صدی کی سب سے بری تملّی خدمت سجمتا ہے۔ روس بی آج کئی ملین عیسائی موجود ہیں' جو عثمانیوں سے ہزار ورجہ بور پین تھرن سے ابعد ہیں۔ سب ے پہلے اس مخبر تمذیب کی دھار کی مستحق ان کی کردنیں کیوں سی سمجی جاتیں؟ اور جس تندیب کے نام پر بیہ صلیبی جنگ جاری کی مئی ہے' اگر بیہ وہی تهذیب ہے جس کی ٹریکٹری 16 اکتوبر 191ء کو اٹالین تمثال تدن نے طرابلس میں دکھائی تھی کو ہزار سلامتی ہو تھے یر' اے دُحشت و خونخواری' اور ہزار ہزار برکت و رحت نازل ہو تھے یر اے افراقہ اور نانیمیواک بربری و درماندگ! اور مجھی تیرے سابیہ برکت سے ہارے مرجدا نه ہوں۔"

#### وجودك وثب لاجلاس به زنب (23)

حضرات! بورپ کے نزدیک مسئفہ مشرقی" کا حل بالکل آیک قدرتی انصاف و عدل ہے۔ چالیس کروڑ نفوس اسلام کو مٹا دینے کا عملی تہیہ کوئی تشویش انکیز بات نہیں۔ ب اس برانی مسیحی ومیت کی تبلیغ و جمکیل ہے، جس کو سینٹ لوقائے شنزادہ امن (مسیح) کی زبانی دنیا کو سنایا تفاکه وه و مثمن جو شمیں چاہتے کہ میں ان پر حکمرانی کروں' ان کو یمال فاؤ اور میرے قدمول کے آگے ذرج کر دو۔ (24)

لیں اس میں کوئی انسانی علم نہیں۔ قوموں کے قدرتی قوانین کا احرام اس بارے میں بالکل بے معنی ہے۔ اور کوئی شے قاتل توجہ ہے تو مرف یہ ہے کہ بورپ کی رقیب حکومتیں ایک ووسرے پر بازی نہ لے جائیں۔ جسم اسلام کی اس طرح بوزیاں نوچی جائمیں کہ ہر بھیڑیے کے منہ میں مساوی تقتیم کے ساتھ ایک ایک لفہ آجائے۔ کیکن جامعہ اسلامیہ' اسلام کی قدرتی اخوت' اس کا روز اول سے قائم کروہ رشتہ اتحاد ---- تو یہ ایک سخت سے سخت معصیت اور جرم ہے ، جس کا کوئی ذی روح مخلول مجرم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کملا عدوان اور فساد ہے۔ یہ وحثیانہ تعصب اور بربرانہ خونخواری

کی مازش ہے۔ یہ ایک ایما گناہ ہے جس کے لیے نفرین اور عذاب کے موا اور پھی م نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایمی تاریک زندگی ہے جو صرف اس لیے ہے کہ اسے مطالط حلیے۔ (25)

25

لین اے اقوام بورپ! اے وزوان قاظہ انسانیت اے مثل درندگی و جیسہ!

امع مجمع وحوش وکلاب! ظلم و عدوان آلجے؟ اور خون و خون ریزی آچند؟ کب تک خداکی مرزمین کو اپنے حیوانی خود سے ناپاک رکھو سے؟ کب تک انصاف ظلم ہے اور رفتی آرکی ہے مخلوب رہے گی؟ تبریز میں تممارے ہاتھوں انسانوں کی گردنمیں سوئی پر نظی رہی ہیں۔ طرابلس کی رہت پر اب تک اس جے ہوئے خون کے محلاے باتی پر نظی رہی ہیں۔ طرابلس کی رہت پر اب تک اس جے ہوئے خون کے محلاے باتی ان بیس ، جو تمماری آئکھوں کے محلاے باتی ان ان جے ہوئے خون کے محلاے باتی ان ان جو تمماری آئکھوں کے سامنے تممارے آیک بیشرو نے بہا۔ مرابش میں ان انہوں کا شار کوئی انسان نہیں کر مکما جن میں سے میکنلوں کو مٹی کے بوجھ کی جگہ تممارے محمود کی شارے محمود کی بیشرو نوں کی محمود کی بیشرو کے موکریں نعیب ہوئی تممارے محمود کی بیشرو کی محمود کی بیشروں کے سمول کی پانایاں اور تممارے جنگی بوٹوں کی محمود میں نعیب ہوئی

یہ تہارے تمام خیات شیطانی دنیا کے سلیے تہذیب و تمان کی رحمت اور اسمن و سلح کی برکت ہیں ایک اس کے مقابطے ہیں آٹھ سو اٹالین قیدی (عزیزیہ) اور (طبروق) کے معرائی قبائل کی قید میں ون میں پانچ مرتبہ اس غذا ہے بمتر غذا کھاتے ہیں 'جو فون طرابلس کے افسر عام کو نصیب ہوتی ہے' اور عین اس وقت جب کہ نخشتان طرابلس میں مسلمانوں کے شیر خوار بجوں اور خانہ نشین عورتوں کا قبل عام کیا جاتا ہے' ڈیڑھ سو سے زیادہ بٹالین قیدیوں کو ۔۔۔۔ نشاط ہے ۔۔۔ خاص اپنا خیمہ دیتا ہے کیونکہ وہ رجستان کی گرد اور تیش کے عادی نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں' لیکن پھر بھی اسلام اور اسلام کی گرد اور تیش کے عادی نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں' لیکن پھر بھی اسلام اور اسلام کے محافظ دک وحشت و بریریت کا پیکر ہیں' اور النذا تهذیب و شائنگی کی سمیل کے کافظ زک وحشت و بریریت کا پیکر ہیں' اور النذا تهذیب و شائنگی کی سمیل کے لیے ان کو مٹا وینا جا ہیے!

یں اے برادران ملت! جس پان اسلام ازم کو یورپ پٹی کردہا ہے اگرچہ اس کے وسائس آفرین دمائے سے باہر اس کا کوئی وجود جمیں ممکر اس سے برات کی ہے فائدہ کوشش نہ سیجھے جس چیز کو آپ اپی برائت میں پٹی کریں میے اس سے وہ ہے خبر الوالكام آزار

تیں بے خطرنہ و کھلائیں سے کیونکہ وہ وانت آپ کی ایک اصلی مافعانہ قوت اتحادی کو اس طرح فنا کر دینا چاہتا ہے۔ آپ انکار کریں خواہ اقرار او دونوں مالتوں میں اس کا سلوك يكسال بوكا

"اس کی مثل کتے کی سی ہے۔ آگر اس کو وحتکار وو ' جب بھی زبان باہر لنکائے رے گا آگر اس کو چھوڑ دو جب بھی زبان بلا آ رہے گا" (26)

# کاش مسلمانوں میں بان اسلام ازم ہو تا

مسلمان "پان اسلام ازم" کے نام پر استغفار پڑھ رہے ہیں 'کیکن ہیں کتا ہول کہ اے کاش " آج مسلمانوں ہیں بان اسمام ازم کا وجود ہو آ۔ وہ بان اسلام ازم جس کو ترکی یا انگلتان کے مسلمانوں کی کمی خفیہ سمیٹی کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ روز اول ہے ہم کو جس کی دعوت وی گئی ہے۔

واعتصموا بحبل الله حميعا ولا تفرقوا (27) (أيك دين اللي كي ري سب ش كر کیز لو اور آپس میں متفرقی نه ہو۔)

آکر پان اسلام ازم کا اصلی وجود ہو آ' تو کیا ممکن تھا کہ ہمارے ساہتے اران پر قیامت گزر جاتی' مراکش کا خاتمه ہو جاتا' طرابلس میں مسلمانوں کی لاشمیں تزیتیں اور اعارے قلوب میں کوئی حقیق حرکت بیدا نہ ہوتی۔ روضہ مبارک حضرت اہم رضاعلیہ السلام کی دیواریں ملاعت روسید کی کولہ باری سے کر سمئیں۔ برقد کی مجدول کے مینارول ر اٹلی کے مشرکین و مریم پرست چود مے کا ماک عین اس مقام پر جمال سے خدائے واحد کی تقدیس و شبیع کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں' رومن کیتولک بت برئ کا علم نصب كرير - ليكن مجه كو ہلاؤك كركتنے مندوستان ميں مسلمان جيں جن كے ولول ميں زخم آئے اور کتنے ہیں جن کے جگر میں نیس امھی؟

كمثل هنا ينوب القلب من كمد

ابرانکلام کی <u>زار</u>

ان كان في قلب الاسلام و ايمان (28)

besturdubook يج يہ ہے كہ ہم اينے اصلى بإن اسلام ازم كو كھو بچكے بيں اور يكى علمت اسلام ك اصلی شعف اور انحطاط کی ہے ''تمریح تکہ اس کا پیج اب ہمی ہم میں موبود ہے کو برگ و بار شیں اس نیے بورپ جابتا ہے کہ اس طرح کے اعتکارات سے سما اور ڈرا کر جمکو سمندہ کی ہوشیاری اور بیداری ہے بھی باز رکھے اور رہی سمی قوت کا بھی نشود نما ہے پہلے فاتمہ کر دے۔

# مسئله مسلم يونيورشي اور مسئله بقلسئة اسلام

اے معرات! یاد رکھے " آج اہلام کے لیے" مسلمانوں کے لیے " کوئی وطنی اور مقای تحریک سود مند نہیں ہوسکتی اور اس مشتی کے جیرنے کے لیے اصلی نہ کہ یورپ کے اخراعی پان اسلام ازم کے سوا اور کوئی بلوبان تعیں ہے۔ آیک قوم جو رمیستان عرب ے دیوار چین تک آباد ہے' اس کو زمین کے کسی خاص ککڑے کا تغیر کیا فائدہ پہنچا سكاجيا

جس قدر مقای کوششیں آج عمل میں آرہی ہیں افواہ وہ مصرمیں ہوں یا ترکی مي الجزائر من مول يا اس تنره زار مند من ميرك عقيده من بير سب ميحد كابن شيطان كا أيك عمل العرب، جو اس في ملاماً الله كد سوت والول كا المعنا الله بهند شيس-میں نے کہا کہ ہم میں سچا بان اسلام ازم یا بالفاظ اصلی رشتہ اخوت دبی باتی نسیس رہا۔ اور کیو کر باق رہے ، جب کہ ہندوستان میں ایسے عظیم الثان اشغال جارے کے موجود ہیں' جو نفس اسلام کے بقا سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ ان کو چھوڑ کر ہم غریب ترکول یا ار انیوں کی کیونکر خبر لیں۔ مب سے مقدم امریہ ہے کہ ہمیں علی کڑھ میں ایک بیندرشی بنانی ہے' اس کے لیے تنمیں لاکھ روپیے جمع کرنا ہے۔ یہ مانا کہ ونیا کی کوئی سرزمین ہے ' جہل خود اسلام کے بقا و فنا کا سوال در فیٹر ہے۔ ممر اس کو کیا بھیے کہ " مسلم بینیورشی" ہمارے توی مقاصد کا اصلی نعب العین سمب علی مردھ کے شب زندہ واران عبادت کی چهل ساله تنجد مرزاری کی مراد استردو اور جارے رہنمائے اول کی دک

Nesturdupo of the standard of ہوئی شریعت تعلیم کا ہوم منحیل ہے ، جس دن ہونیورشی بن جائے گی اس دن الیوم أكملت لكم دينكم والمست عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا (29) کی وجی اسٹریجی ہال کی چھست پر نازل ہوگی۔ ترکول کی جدروی اور ارراتیول کے مصیبت رادائے فریعنہ تشکر کے بعد ایک ریزولیوشن پاس کردیا جلنے گا ممر اس افسوس پر ا المامت نہ سیجے کہ کمینت طرابلس کے جھڑے سے یونیورٹی کے چندے میں فرق جمیا (30) اے عزیزان کمن قوموں اور ملکول کی زندگی کا شیم، بلکہ اسلام کی زندگی کا سوال ہے۔ فرض کیجیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپی رقی کے تمام منصوبے ہورے کرلیے اور ان کا ہر فرد تعلیم اور وولت کا آیک مرتب طلائی بہت بن حمیا؟ لیکن آگر سرے سے خود اسلام کی سیاس طاقت پر چھری چل سنی کو چرعلی کڑھ میں یونیورش بی نہیں' بلکہ چاندی اور سونے کی پہشت شداد ہمی بن جائے محراس کے حور و غلان سمس کا ترانہ گائیں ہے؟

28

#### السيف صلق ابناء من الكتب (ال

اے اخوان عزیز! باد رکھنے کہ دنیا میں امن ' مسلح اور ترک تحلّ و غارت کا تقور کٹنا ہی خوشنما ہو ممر دنیا کی بدنشمتی سے اب تک اصلی قوت تلوار کی قوت اور زندگی کا سرچشمہ آب حیات خون کی ندیوں اور فواروں عی میں ہے۔ دنیا پر اب تک کوئی زمانہ اییا نہیں گزرا ہے کہ تکواروں کی صدافت ضعیف ہوئی ہوا اور امید نہیں کہ آئندہ بھی ایہا زمانہ نعیب ہو۔ غریب اخلاق نے بیشہ اپنے محکفائے ہے کمی میں جسپ کر سمی ایس دنیا کی ختیں مانی ہیں جب کہ تمام کائٹت انسانوں کی ملائیکہ معصوفین کی پهشت زار بن جلے گی اور قمل و خونریزی کو لوگ ای طرح بعول جائیں سے ' جس طرح موجودہ عالم سے امن اور مسلح کو فراموش کردیا ہے۔ اس آرزو نے حسن و جمل پر کون دل ہے ہو فریفتہ مہیں ہوگا۔ لیکن کیا سیجئے کہ دنیا امید اور آرزو بی نہیں ملکہ حَقَائِلَ و سَلَيْحُ كَى جُلَّه هِهِ ' اور انسان جب تك فرشته نهيل بلكه انسان هے اس وقت سك الي اميدول كا اخلال كے سفول سے باہر پت الكنا ممكن نسير- آج أكر يوجها جائے کہ قوموں کی زندگی اور زندگی کے مظاہر کمان علاش کئے جائیں او اس کا جواب علم و

ابوالكام تزار

besturdu'

فن کی ہوئی ہوئی ورسکاہوں اور علوم الاولین والا خرین کے کتب خانوں سے نہیں ملے می اللہ ان آبن ہوئی ورسکاہوں اور علوم الاولین والا خرین کے کتب خانوں سے نہیں مامل کے ملکہ ان آبن ہوئی جہازوں کے مہیب طول و عرض سے جن کی قطاریں سامل کے طول میں پھیلی ہوئی جی اور جن کے روزنوں سے آبن ہوئی توہوں کے دہانے نکلے موسے جس۔

سی حضرات! وہ ہاتھ نمایت مقدی ہے جس میں صلح کا سفید جمنڈا ارا رہا ہو۔ مگر زعرہ وہی ہاتھ رہ سکتا ہے جس میں خونچکاں مکوار کا قبضہ ہو۔ یہی اقوام کی زئدگی کا نبخ اقیام عدل و میزان کا وسیلہ انسانی سبعیت و درندگی کا پیچاؤ اور مظلوم کے ہاتھ میں اس کی حفاظت کی ایک ہی ڈھٹل ہے۔ ایجم نے اپنے رسولوں کو محلی محلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کو کتاب اور میزان دی کا کہ لوگ عدل اور انسانی پر قائم ہوں اور فیز نوا پیدا کیا جو ہتھیاروں کی صورت میں سخت خطرناک بھی ہے اور نقع رسال ہی۔ "

# اسلام کی بولٹیکل طاقت کا مرکز وحید

مسلمان یاد رکھیں کہ آج صرف آیک ہی تلوار ہے جو دین النی کی جابت ہیں بلند ہوئی ہے اور وہ آل حین کی مقدس شمشیر خلافت ہے۔ یہ اسلام کے گزشتہ قائلہ جانبانی کا آخری فتش قدم اور ہمارے آفاب اقبل کی آخری شعاع امید ہے۔ یک جب ہارا ترکوں ہے رشتہ تحض دینی اخوت ہی کا نہیں ہے کہ ہمارا ترکوں ہے رشتہ تحض دینی اخوت ہی کا نہیں ہے کہ ہمارا ترکوں ہے رشتہ تحض دینی اخوت ہی کا نہیں ہے کہ اس سے بھی مقدم تر رشتہ خلافت اسلامیہ کے دینی احزام کا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی قوم بغیر کس میاسی مرکز کے زندہ نہیں رہ سمنی اور اسلام کا کوئی مرکز میاسی آگر ہے تو صرف خلافت آل حتین ہے۔ ہر مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی جصے ہیں ہو اگر اس کا فرض دینی ہے کہ خلافت آل حتیان کے تعلق کو آیک خاص دینی رشتہ کی طرح اپنے دل بیں محفوظ رکھے اور دنیا کی جو حکومت تعلق کو آیک خاص دینی رشتہ کی طرح اپنے دل بیں محفوظ رکھے اور دنیا کی جو حکومت اس کی دست ہو اس کو اسلام کا دوست ہو اس کی وست ہو اس کو اسلام کا دوست بھی نارے کی تعلق کے اسلام کا دوست ہو اس کی واسلام کا دوست بھی نارے کی تعلق کے ایک کی جسے نہیں بلکہ اس کی دینکہ مسلمانوں کی دوست ہو اس کی واسلام کا دوست بھی نازاض کے لیے نہیں ، بلکہ اسکام کا دوست بھی نارے کی تولید مسلمانوں کی دوست ہو ناس کی واسلام کا دوست بھی نارے کی تعلق کے لیے نہیں ، بلکہ اس کی دینکہ کی تعلق کے لیس کی دینکہ کی تعلق کو ایک کی تعلق کو ایک کو اسلام کا دوست بھی نارے کی تولید مسلمانوں کی دوست ہو ناس کی ویست ہو کی اس کو اسلام کا دوست بھی نارے کی تعلق کی دوست ہو ناس کی ویست ہو ناس کو اسلام کا دوست بھی نارے کی تعلق کی دوست ہو ناس کی دینکہ کی تعلق کی دوست ہو ناس کی دینکہ کی تعلق کی دوست ہو ناس کی دینکہ کی تعلق کی دینکہ کی تعلق کی دوست ہو ناس کی دینکہ کی تعلق کی دوست ہو ناس کی دینکہ کی تعلق کی دینکہ کی دینکہ کی تعلق کی دوست ہو تو اس کی دینکہ کی تعلق کی دینکہ کی تعلق کی دینکہ کی تعلق کی دینکہ کی دینکہ کی دینکہ کی تعلق کی تعلق کی دینکہ کی تعلق کی تعل

مرف وین النی کے لیے ہے۔

hesturdubooks. Telegiess.com مسلمانان ہند کی تبت بار بار سیای حلقوں میں یہ موال اٹھایا میا ہے کہ وہ دنیا کے حمی اسلامی عصے کے واقعات سے اس درجہ متاثر نہیں ہوتے جس قدر نرکی کے حواوث و ملات سید اگر محض رفت اخوت و اشتراک ندمب بی اس اثر پذیری کی علت ہے او اس میں ترکوں کی خصوصیت کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو اس واقعی ضروری سوال کے جواب میں یا تو نقاق سے کام لیا چاہتے ہیں یا کفرے۔ محرین سجمتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے بعتر راہ اسلام کی ہے۔ مسلمانوں کو یغیر اونی آبل کے صاف صاف اس سے سوال کا جواب دیتا جاہیے۔

30

تمام دنیا کے مسلمانوں سے حارا صرف ایک بی رشتہ ہے : وینی افوت اور پان اسلام ازم کا محر ترکوں سے جارے دو رشتے ہیں : بہلا اخوت دین کاکہ وہ بھی مسلمان ہں اس کیے خدا نے ہم کو بیشہ کے لیے ان کے رنج و راحت کا شریک بنا دیا ہے ' دد سرا اس سے بھی قوی تر رشتہ خلافت دیمی اور اسلام کے آخری سابی مرکز ہونے کا کہ آج کلمہ اسلام کی حفاظت کی آخری تکوار صرف ان کے ہاتھ بیس ہے۔ اگر تمی اور خطہ سے اسلام کی حکومت متی ہے او ہم سوچتے ہیں کہ جارا ایک عضو کت حمیا کیکن ترکول پر جب کوئی آفت لائی جاتی ہے' تو تڑپ جاتے ہیں کہ ہمارا ول ووٹیم ہوکیا۔ جب ترکوں کے لیے معظرب ہوتے جی او جارا اضطراب مسلمانوں کے لیے شیں ہو ما بلکہ اسلام کے لیے ہو ما ہے۔

> وما كان قيسا هلكه هلك واحدا ولكنه بنيان قوما تهنعا (33)

حعزات! وہ قوم جس کا ظہور تیرہ سو برس ہوئے کہ مکہ نامی ایک جزیرہ نما ہے ہوا تھا اور جومسلم کے لقب سے نکاری جاتی ہے' اس کا عقیدہ تو میں ہے جس کو میں لے بیان کیا۔ لیکن بدشتی سے ایک وو مری قوم بھی ہم میں موجود ہے ، جو اس حقیقت کو تسلیم نسیں کرتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچی دنیوی عزت و شوکت کا جو آسمیلا ہے اور اس کے لیے ملت مظلومہ کو آیک بازیجہ بنا لیا ہے۔ ہوائے نفس جن کا آلہ ہے' مخرک بنوں کو بیدھتے ہیں۔ جو وحی النی کی جکہ سائے شملہ سے اترکے ہوئے احکام و فرمان کو اپنی کتاب و سنت پر لیقین کرتے ہیں اور جن کے قلوب اصالع الرحلن کی جگہ اصالح الثيلان بن بن يقلبها كيف يشاء (34) قرضك اللين يستحبون الحياة الننيا على الاخرة ويصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجا اولئك في ضلال

> تو اے حضرات! اس وقت کے عقیدہ جس کیان اسلام ازم کیا اسلام کا بین المل اتحاد ایک کفر صرح ہے۔ خلافت اسلامی کوئی شے شیں۔ مسلمانان ہند کو ترکول سے كوكى تعلق نبيس. ان كو انى خلافت راشده كے سوا اور كسى طرف موشد جيم سے بمى شیں دیکمتا چاہیے۔ اگر ایسا کریں تو فرض اطاعت اولی الامر کی خلاف ورزی کے مجرم' ترکی فقع پر تیریک و تهنیت کا تار دینا داخل خفیف الحرکتی اور بغیران کے معبودان کوئین کی اجازت قطعا" حرام و معصیت اید لوگ بورپ کے ان شیاطین سیاست کے ہاتھ میں جو خلافت اسلامیہ کے بین المنی اثر کے منانے کے لیے تمیں برس سے اپنا مشن پھیلا رہے ہیں' ایک آلد عمل رہے ہیں اور بیشہ دنیا کو اس کا بقین دالیا ہے کہ مسلمانان ہند کو خلافت اسلامی اور ترکوں کے بتا و فنا سے کوئی تعلق نسیں۔ علل آئکہ جس وقت اسینے معبودان باطل کے آکے ان لوگوں کی زبان اور قلم سے یہ جملے لکل رہے تھے، یقین سیجئے کہ اس وقت اللہ اور ملائیکہ کی لعنت اور پھٹکار ان پر نازل ہورہی تھی کیونکہ اس طرح ب تعلقی ظاہر کرکے میہ اس رشتے کو کاٹ رہے تھے جس کو خدائے ابراہیم و محد علیہ الساوة والسائام نے تمام ونیا کے مسلمانوں میں قائم کردیا ہے اور کویا اس پر اپنی رضا و مسرت ظاہر کرتے تھے کہ وہ لاکھوں مسلمان جو اس آخری وقت میں کلمہ توحید کی حفاظت کردہے ہیں مسلیب برستوں کی تکواروں سے فنا کر دیئے جائیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کو اذبت دیئے تھے "کیونکہ مسلمانوں کی اذبت پر خوش تھے" اور مسلمانوں کی افت پر خوش ہوتا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی افتات پر خوش ہوتا ہے۔ "جو

الإلكالم آزاد

اب زلم نے نے پاٹا کھایا ہے زمین اور آسیان دونوں طرف سے آزیانہ ہائے علاب ان پر پر رہے ہیں۔ اس لیے کو ول نہ بلے بول 'گر زبانیں پڑے کہ بلے گی ہیں۔ اب رکوں سے اس قدر بے مری غاہر نہیں کی جاتی۔ خلافت اسلامیہ کا نام آتے ہی اس سے انکار و خبری کے آر پانچر ہیں نہیں تھیج جاتے۔ مدت سے کوئی پمقلٹ بھی مسئلہ خلافت پر شائع نہیں کیا گیا ہے ' ربزد لیشن کے پاس کرنے سے بھی چنداں انکار نہیں ہے۔ بعض اصحاب کی قو بظاہر اس درجہ قلب بابیت ہوئی ہے کہ علائے ترک مجرد جین کے لیے چندے ہیں بھی شرکت کررہ ہیں۔ آپم ہم کو معلوم ہے کہ اس انقلاب کی اصلی علت کیا ہے ' اور ان کے ظاہر و باطن ہیں باہم کیا ربط ہے۔ ''یہ منافی جب مسلمانوں سے بلتے ہیں' قو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں' لیکن اپنے شیطانوں کے پاس تمائی مسلمانوں سے بلتے ہیں' قو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں' لیکن اپنے شیطانوں کے پاس تمائی میں جس قدر ہاری ہیں' قو کہتے ہیں' وز سے قو ہم تمارے ہی ساتھ ہیں' فاہری کاردوائیاں جس قدر ہاری ہیں' وہ آگی سے زیادہ نہیں'' (38-38)

اے اخوان ملت آج وہ وقت آھیا ہے کہ ولوں پر سے پردے اٹھ جائیں اور کفر و ایمان میں تمیز ہو جائیں اور کفر و ایمان میں تمیز ہو جائے۔ نقین سمجھے کہ یہ آیک سب سے بوی اور شاید آخری انتلائے مختلیم ہے ، جو صرف اس لیے ہے کہ اللہ مد میان ایمان کو آزمانا جابتا ہے۔ "اور اللہ تم کو آزمات گا۔ یہاں تک کہ سے مجلم اور صابر جھوٹوں سے الگ ہو جائیں" (39)

آج وہ ون اللہ ہے جب مسلمانوں کے ول پہلوقال کی جگہ ان کے چروں آجائیں کے جب کہ یا تو ولول کی سیائی سے ان کی چیٹانیاں بھی آدیک ہو جائیں یا ول کے ایمان کی روشنی ان کی چیٹانیاں بھی آدیک ہو جائیں یا ول کے ایمان کی روشنی ان کی چیٹائی پر چیکنے گئے گی۔ "وہ دن جب کہ یا تو چرے چک اخمیں کے یا سیاہ پر جائیں گئے وہ وہ لوگ ہوں گے، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد انکار کیا اور ان کے لیے وہی عذاب ہوگا، جس سے وہ انکار کیا کرتے تنے، اور جن لوگوں کے چرے چیکتے گئیں سے، ان کے لیے انڈ کی رحمت کا آشیانہ ہوگا، جس جی بیش کے لیے انڈ کی رحمت کا آشیانہ ہوگا، جس جی بیش کے لیے ان کے کہ ان کے لیے انڈ کی رحمت کا آشیانہ ہوگا، جس جی بیش کے لیے ان کو جگہ مل جائے گی۔ " (40)

یاد رکھئے کہ خدا تعانی اسپنے کلمہ توحید کی حفاظت کے کیے ہم مسلمانوں کی اعانت کا عملج نہیں ہے الکہ ہم اس کے فعل کے محکج ہیں۔ اس تیرہ سو برس کے اندر اسلام میں تکتفی قومیں تائمیں اور اپنی اینی باری سے اسلام کی حفاظت کا فرض اوا كر كئير - أكر اس آخرى آزمائش مين بمي بهم بورے نه اترے و كيا مجب ہے ك قدرت النی اسیط دین مبین کی حفاظت کے لیے دو سرول کو چن کے اور ہم کو اس طرح اینے دروازے سے مطرود و مرددد کردے ، جس طرح ہم سے پہلے بہت می قویس ہو بھی ہیں۔ "اے لوگو! تم اللہ کے دروازہ کے فقیر و سائل ہو۔ اللہ تو تمہاری مدد سے ب نیاز ہے۔ آگر وہ جاہے تو تم سے اپنا رشتہ کاٹ لے اور ایک دوسری مخلوق کو بیدا کر وے۔ اور اس کے کیے یہ مجھ مشکل شیس ہے" (41) اللہ کے عجائب کاروبار قدرت کے یہ تماشے پہلے ای ون سے جیں۔ کیا نہیں و کھتے کہ اس نے مکہ کی سرزمین کو محبوب ہونے کا شرف عطا فرمایا اور قرایش مکہ کو اینے نور رسالت کا حامل بنایا۔ لیکن جب انسول نے اس احسان اللی کی قدر نہ کی' تو غیرت اللی نے کہاکہ وہ اینے کاموں کی محميل کے ليے مجھ سرز مين مكه بى كا محكمج نميں ہے اوين حق كى اعانت كے ليے مدينہ والول کو بھیج دیا۔ "اے مسلمانو! آکر تم میں سے کوئی دین النی سے مند موڑے گا تو الله كو اس كى پچھ پروا نہيں وہ ايسے لوگول كو موجود كر دے گا جن كو وہ دوست ركھے کا اور ده اس کو دوست رکمین محب" (42)

### الى الماد في سبيل الله

اے اخوان عزیزا بھی جس چیز کے اعلان سے نہیں ڈر آئ تعجب ہے آگر آپ اس کی ساعت سے خوفردہ ہوں۔ بیں کہنا ہوں کہ ہر اس مومن پر جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان رکھنا ہے ' فرض ہے کہ آج جماد نی سبیل اللہ کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ سب سے پہلا جہاد اس کے لیے جماد ملل ہے ' اور اس کے بعد آگر مفرورت ہو تو جماد نفس و جان۔ ملل و مناع کو بھیج دو اور ایجی جانوں کو ہتھیا۔ وں پر تیار

ر کھو۔ آج آگر ضرورت پیش نہ آئی تو کیا مضا گفتہ ہے کل کوئی نہ کوئی صور سے لکھی ہے۔ آئے گی۔ یہ متاع الیمی نہیں 'جسکی قریانی بیکار جائے۔

بطاعت کوش محر عشق بلا انگیز میخوانی

متاہے جع کن شاید کہ غار محمر شود بیدا

مسلمانوا یاد رکھو کہ اوروں کی جانیں ان کے قبضوں میں ہوتی محربم مسلمانوں کی جانیں ہمارے انتیار میں نہیں ہیں۔ اسلام ایک خرید و فردخت ہے، جو تاقص کو لیتا ہے اور کائل کو دیتا ہے، فنا کو خرید تا ہے اور بقا اس کی قیمت میں دیتا ہے۔ ہم نے جس وقت اقرار کیا کہ ہم مسلم ہیں، اس ون اس کا بھی اقرار کرنیا کہ ہماری جانیں اسلام کے باتھ بک گئیں۔ اسلام ہے معنی ہی ہے ہیں کہ خدائے واحد کے آئے اپنی گردن کو جھکا ویتا۔ پھر خواہ وہ اسے دوستوں کی گود میں ڈال دے یا دشنوں کی تینے کے سپرد کرے۔ کیا نہیں ویکھتے کہ جب حضرت اہراہیم نے تھم اللی کے آئے سر جھکا دیا اور حضرت کیا نہیں ویکھتے کہ جب حضرت اہراہیم نے تھم اللی کے آئے سر جھکا دیا اور حضرت اسائیل کی گردن قربان ہونے کے لیے مستعد ہوئی تو اس وقت فرمایا:

"پس جب وہ دونوں مسلم ہوئے اور ابراہیم نے اساعیل کو پیٹائی کے بل زین پر حمرا دیا (ماک ذکے کرے) تو ہم نے بکارا کہ اے ابراہیم! (بس کرد) تم نے اپنا خواب پورا کر وکھالہ" (43)

2

# افتتاح مدرسه اسلامیه کلکتهٔ 13 دسمبر1920ء

مهاتما جي!

آپ نے ہندوستان کے مختلف مقابات میں ترک موالات کا بوش و یکھا ہے۔ بہت کا لجوں اور سکولوں سے طلبہ کا مقاطعہ ملاحظہ کیا ہے اور پھر بہت کی افسوسناک عمد کئیں بھی دیکھی ہیں۔ میں ان ربحہ واقعات کا ذکر نہ کروں گا ، جو جھانی اور علی گڑھ میں ہو چکے ہیں ، تاہم اتنا ضرور کموں گا کہ اس وقت طلبہ کی جو جماعت آپ کے سامنے ہے اور جس کی آئلھیں آپ کے چرے پر گڑی ہوئی ہیں ، یہ وہ جماعت بہم سامنے ہے اور جس کی آئلھیں آپ کے چرے پر گڑی ہوئی ہیں ، یہ وہ جماعت بہم نے جو عمد اول دن کیا تھا، اب تک اس پر پوری طرح قلائم ہے۔ یہ وہ جماعت ہے ، جس نے دین کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے مدرسہ عالیہ کلکت کی شاندار عمارت اور اس کے عالیشان ہو شل کو ، جس میں بھرین سامان آرائش و اور اس طرح وہاں سے نگلی ہے کہ اس میہ بھری خبر نہ تھی کہ کماں جارتی ہے اور کمال اور اس طرح وہاں سے نگلی ہے کہ اس میہ بھری خبر نہ تھی کہ کماں جارتی ہے اور کمال رہی ہے وہ جارت کی راہ میں ہر طرح کی تکالیف رہے ہوں جارت کی جس نے جس نے ترک موالات کی راہ میں ہر طرح کی تکالیف رہیں ، اور اب بحث گزار رہی ہے کیونکہ سونے کے لیے اب تک اس خرین پر گزاری ہیں ، اور اب بحث گزار رہی ہے کیونکہ سونے کے لیے اب تک اس خرین پر گزاری ہیں ، اور اب بحک گزار رہی ہے کیونکہ سونے کے لیے اب تک اس کے یاس چاریائیاں نہیں ہیں۔

موجود ہیں اس کی تاسیس بالغعل ترک موالات کے سلسلے میں ہوئی ہے محراس کا خیال عرصے سے میرے ذہن میں تھا اور میں مت سے خیال کررہا تھا کہ عربی اتعابیم کو جو مرف صوبہ بنگال ہی میں سرکاری غلامی میں ہے' آزاد کراؤں۔ چنانچہ اس کے متعلق اس کے متولیوں سے بارہا محفظو ہوئی۔ یہاں تک کہ بالاخر کم رائع الاول کو اس کی تجدید ہو گئی۔ میں نے تجدید کا لفظ اس کیے استعل کیا ہے کہ یہ مدرسہ اس وفت سے قائم ے بب سے جامع مسجد بن ہے۔ البتہ اپنی اس ننی زندگی میں اسے کمتب کے درج ہے ہٹا کر اعلیٰ تعلیم گاہ کی حیثیت میں کرویا گیا ہے۔

> میں جابتا ہوں کہ اس موقع پر آپ کو اس جماعت کی ایک متاز خصوصیت کی طرف توجه ولاؤل- ہندوستان میں سرکاری تعلیم نے جو نقصانات ہمارے توی خصائل و اعمال کو پہنچائے ہیں ان میں سب سے برا نقصان یہ ہے کہ محصیل علم کا مقصد اعلیٰ جاری نظروں سے مجوب ہو گیا ہے۔ علم خدا کی ایک باک امانت ہے اور اس کو صرف اس لیے ڈھویڑھنا چاہیے کہ وہ علم ہے المیکن سرکاری یونیورسٹیوں نے ہم کو ایک دو سری راہ ہنائی ہے۔ وہ علم کا اس کیے شوق ولائی ہے کہ بنا اس کے سرکاری نوکری نمیں مل سکتی۔ پس اب ہندوستان میں علم کو علم سے لیے نمیں ایک معیشت کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ بوی بری تعلیمی عمار تیں 'جو انگریزی تعلیم کی نو آبادیاں ہیں مس محلوق سے بھری ہوئی ہیں؟ مشاقان علم اور شیفتکان حقیقت سے؟ نہیں' ایک معی گیہوں اور ایک بیالا جاول کے پر متاروں ہے ' جن کو یقین دلایا محیا ہے کہ بلا حسول تعلیم کے وہ اپنی غذا حاصل نہیں کر کیجے۔

> کیکن میں آپ کے علم میں یہ حقیقت لانی چاہتا ہوں کہ علم کی اس عام تو بین و تذلیل کی تاری میں مجی علم برستی کی ایک روشنی برابر چیکتی رہی ہے۔ یہ مندوستان کے طالمین علم کی وہ جماعتیں ہیں ' جو اسلام کے قدیم نے ہی علوم اور نہ ہی زبان کے قنون' مختلف عربی مدرسوں میں حاصل کررہی ہیں۔ آپ یقین سیجئے کہ بجا طور پر آج صرف میں آیک جماعت علم کی بچی پر ستار کئی جا شکتی ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ انگریزی

ابوالكان آزلو

تعلیم وسیلہ رزق ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ اگریزی تعلیم کی ڈگریاں لے کر بوے بورگے عمدوں اور نوکریوں کے دروازوں میں قدم رکھ سکتے ہیں' اور آیک کلرک سے لے کر لارڈ سنما کی نوکری تک صرف انگریزی تعلیم ہی سے مل سکتی ہے۔ ان کو پوری طرح بیٹین ہے کہ عربی تعلیم کو آج کوئی نہیں پوچھٹا' حتیٰ کہ روئی بھی اسکے ذرایعہ نہیں مل سکتی۔ پھر بھی ان کے دلوں میں آیک مخفی شرطاقتور جذبہ موجود ہے' جو آگریزی تعلیم کی طرف جانے نہیں دیتا' اور اس کمپری میں بھی عربی تعلیم عی کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کردیجے ہیں۔

یہ جذبہ بجر علم پر سی اور رضائے النی کے اور کوئی دنیوی غرض شیں رکھا اور اس لیے ہندوستان بحر بیل علم کو علم کے لیے اگر کوئی پڑھنے والی جماعت ہے او وہ علی بدارس بی کی جماعت ہو سکتی ہے۔ علی گڑھ کے کسی طالب علم نے کالج شیں مجموزات جب تک دو دو محفظ تک بھی سے رد و کد کرکے اطمینان شیں کرا لیا کہ سرگاری تعلیم چموزے کے بعد بھی وہ رہیے کما سکیں سے متی کی مفول نے بھی سے اس کی ذمہ واری بھی طلب کی۔ لیکن میں آپ کو بتلا آیا ہوں کہ ان طلبہ میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس کی ذمہ واری بھی طلب کی۔ لیکن میں آپ کو بتلا آیا ہوں کہ ان طلبہ میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ موال کیا ہو ' بلکہ جس دفت ان کو ادکام شرع بتلا وسیے میں آپ کو بتلا آیا ہوں کہ ان طلبہ میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ موال کیا ہو ' بلکہ جس دفت ان کو ادکام شرع بتلا وسیے میں نے ایسا نہیں کے بیار ہو گئے۔

من نے اس چیز کی طرف آپ کو اس لیے توجہ دلائی ہے کہ جو ہر شناس' صرف جو ہری علی ہو سکتا ہے' اور میں جانیا ہول کہ آپ اخلاص اور اٹیار کے جو ہرشناس ہیں۔ besturdubooks.wordpress.com the truketon 

3

# خطبه صدارت مجلس خلافت آگره'25 أگست 1921ء

حضرات إ

آپ کے صوبہ کی عالمیا ہے تیری مجلس طلافت ہے ، جس کی مدارت کی خدمت کے لیے آپ نے ازراہ لفف و نوازش مجھ کو منتخب فرایا ہے۔ جس اس لفف و عنایت کے لیے آپ تمام بزرگوں اور عزیزوں کا تمد دل سے شکر گزار ہوں۔ اور امید کرآ بوں کہ اس خدمت کے انجام دینے جس آپ تمام عزیزوں کی مساعدت میری مدد کرے کی اور اللہ تعالی توفق دے گاکہ اس کو بھڑ امیدوں کے ساتھ ختم کروں۔ اس کو بھڑ امیدوں کے ساتھ ختم کروں۔ اس مجلس کا افتتاح کرتے ہوئے جن بیانات کی ضرورت تھی ، جس سجھتا ہوں کہ اس محلس کا افتتاح کرتے ہوئے جن بیانات کی ضرورت تھی ، جس سجھتا ہوں کہ اس محلس کا افتتاح کرتے ہوئے جن بیانات کی ضرورت تھی ، جس سجھتا ہوں کہ اس محلس کا افتتاح کرتے ہوئے جن بیانات کی ضرورت تھی ، جس سجھتا ہوں کہ

اس مجلس کا افتتاح کرتے ہوئے جن بیانات کی صرورت سی میں بھتا ہوں کہ وہ کو کنی مرتبہ بیان میں آئے جیں۔ بار بار ان کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ بار بار مجلسول میں وہ چین ہوئے ہیں۔ زبانوں پر بھی بار بار ان کا اعادہ ہو چکا ہے۔ قلم نے بھی یار بار ان کا اعادہ ہو چکا ہے۔ قلم نے بھی یار بار ان کی تکرار کی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کی نسبت اس وقت اور زیادہ تفصیل ہے کام لینا بالکل غیر ضروری ہے۔ لیکن اگر اس امرکی ضرورت ہوتی کہ میں وقت کے میں اور ان کی نسبت اس وقت ہوتی کہ میں وقت کی میں اور ان کی نسبت میں کے میکن اگر اس امرکی ضرورت ہوتی کہ میں وقت کی کہ میں وقت کے میکن اگر اس امرکی ضرورت ہوتی کہ میں وقت کی نسبت ک

آبواا**کلای آزا**ر

خدمت میں گزار شات کرنا منروری محسوس کر آئ جب بھی میں ایک ایسے شہر میں ہیں آگا۔

یہ شہر ہے اور جیسی کہ اس شہر کی آریخ ہے ' میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام میانات کی جو انسان کی محویا کی کرنگتی ہے ' بہت ضرورت نہ تھی' آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا ہی جس انسان کی محویاتی کرنگتی ہے ' بہت ضرورت نہ تھی' آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا ہی جس طرح خدا کی سجائی کے محقف نقاب ہیں۔ اگرچہ طرح خدا کی سجائی کے محقف نقاب ہیں۔ اگرچہ بہت محقف ہوتے ہیں' لیکن صورت محقف نہیں ہوتی۔ اس طرح مجائی کی بھی محقف زبانیں ہیں اور سجائی ہیشہ ان محقف زبانوں سے اپنی فصاحت و بلاغت آب کے کانوں کے بہتجاتی ہے۔

میں آپ کو یاد ولانا جاہتا ہوں کہ سچائی کی زبان ایک تو وہ ہے 'جس کا تعلق ہماری' آپ کی خدا کی دئ ہوئی ''کویائی ہے ہے' جو زبان سے تعلق رکھتی ہے' وہ آواز جو حلق سے تکلتی ہے' تو ایک کویائی تو وہ ہے' جو زبان سے تعلق رکھتی ہے' جس کے بو حلق سے تکلتی ہو کیائی اور تکلم کی ضرورت ہے۔ لیکن اس دنیا جس ایک دو سری خاموش لیاغت اور کویائی اور تکلم کی ضرورت ہے۔ لیکن اس دنیا جس ایک دو سری خاموش بلاغت اور کویائی ہمی ہے' وہ کویائی کہ جس کے لیے کانوں کی ضرورت تعیم ہے کہ بلاغت اور کویائی کو آکھوں کی ضرورت سیس ہے کہ بلاغت اور کویائی کو آکھوں کی ضرورت ہے۔ ایک مطابعہ کرس۔

جس آپ کو یاد ولا آ ہول کہ حقیقتا ہے اس افھارہ مینے کے گزرنے کے ابدا ہو آپ کی اس تحریک کے بعد گزر کے جی ایعی تحریک خلافت اور آزادی ہند کی تحریک علاقت اور آزادی ہند کی تحریک علاقت اور آزادی ہند کی تحریک علاقت ہیں اگر ایک البی مجلس میں جو میرے چاروں طرف فراہم ہے 'اس امر کی ضرورت ہے کہ اس کے آگے ماتم اور فریاد کی جائے 'التجاؤں کا ہاتھ پھیلایا جائے 'تمام حقائق و معارف کا وفتر کھولا جائے 'تو میرے عزیزہ! خاص کر وہ 'جو شر آگرہ کے باشندے ہیں 'اگر اب بھی یاشندے ہیں 'اگر اب بھی استدے ہیں 'اگر اب بھی ان کو ضرورت ہے خطیوں کی 'تقریروں کی 'قو وہ ان تقریروں کے لیے میری گویائی کا انتظار نہ کرس۔

آئے ہم اور آپ جیٹم تصورے کام لیں اور چند منٹوں کے لیے اس جمنا کے کام کیں اور چند منٹوں کے لیے اس جمنا کے کارے میں نے کارے میں اور کی جس کو آج ہی میں نے علی کڑھ سے آتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے

خطہات آزاد 41 اس جمنا میں اتنا بانی بھی ند بایا۔ جتنا خون ان بائج سالوں میں مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ آگر کال مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ آگر کا مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ آگر کال مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ آگر کی انتقال کی مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ آگر کی مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ آگر کا ہو چکا ہے۔ آگر کی مسلمانوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کا ہو چکا ہے۔ آگر کی مسلمانوں کا ہو چکا ہو جگر کی کا ہو چکا ہو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کو کو کرنے کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کرنے کا کو کہ ک ایک بھڑن دفتر عبرت کو وہاں میا یا آ ہوں۔ وہاں زبان نسیں ہے اوہاں آیک مجسم فعادت موجود ہے کوہل ایک مجسم خطبہ موجود ہے۔ وہ جملہ عمارت موجود ہے جو ہندوستان کی گزشتہ عظمت ہر ماتم کررہی ہے۔ وہاں شاہجمال کا مدفن اور آرام گاہ موجود ہے۔ اس سے بردھ کر بھی کوئی ذبان ہو سکتی ہے جو تمہارے کانوں کو مخاطب کرسکتی ہے؟ میں نبیں سمجھتا کہ اس آبادی میں اس تندیب کے مدفن میں اس عالم کی قربان گاہ میں' میں کونسی چیز پیش کروں؟ اس زمین کے ایک ایک چیے کی خاموشی میں آواز موجود ہے۔ اس کے ایک ایک ٹوٹے ہوئے کھنڈر میں' ان ٹوٹی ہوئی اینٹوں میں' جن کا غبار ہوا میں اڑ رہا ہے، نصیحت موجود ہے۔ اس لیے میں سمجمتنا ہوں کہ اس موقع پر میرا فرض ایک خطیب کا فرض نہیں ہے' ایک مقرر کا فرض نہیں ہے' البتہ میرا فرض ایک فریادی اور ماتی کا فرض ہے' جو آپ کے آگے اس کیے تمیں آیا ہے کہ آپ کو سیجھ سنائے ' بلک ماتم کرے ' اور آپ سے امید کرے کہ آگر آپ کی زندگی کے چند کے ان کے معاملات دنیا اجازت دیں او آپ بھی اس کے ماتم میں شریک ہوں۔

> انھارہ مینے کا زمانہ مرزر چکا ہے کہ ہم نے اس سفر کا اعدان کیا تھا۔ اس افعارہ مینے کے اندر تحریک خلافت کی سمتنی منزلیں ہیں 'جو ہارے سامنے آئیں،اور ہم ملے کر تھے ہیں۔ میں اس وقت مسئلہ خلافت یو' مقالت مقدسہ یو' ہندوستان کی آزاوی یو' جو مسلمانوں کے لیے ویہا ہی فرض شرعی ہے جیسے تحفظ و وفاع خلافت میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان مسائل ہر میجھ عرض کروں۔ اس کے لیے آپ کے پاس خاموش کویائی موجود ہے ، جو آپ کے ولول کو متغبہ کر سکتی ہے۔

> اس وقت اس ملے کا افتتاح کرتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے آتی سبع وہ یہ ہے کہ آپ احتساب کی نظر ذالیں اور اندازہ کریں کہ اس انعارہ مینے کے اندر جو سفر پیش آیا تھا اس میں ہم نے کوئی منزلیں طے کیس اور آمے کوئی منزلیں بلتي بير!

ان بارے میں آپ کے صوب کو علاوہ تاریخی خصوصیت کے ایک اور الکالان الکالان کی اور الکالان کی ایک اور الکالان کی ایک اور الکالان کی ایک اور الکالان کی ایک اور الکالان کی کابیہ الکالذی کی کابیہ الکالان کی کابیہ الکالی کی کابیہ الکالی کی کابیہ کالوں کی کابیہ الکالی کی کابیہ الکالی کی کابیہ الکالی کی کابیہ کالیہ کی کابیہ کالی کی کابیہ کالیہ کی کابیہ کابیہ کالیہ کی کابیہ کی کابیہ کالیہ کی کابیہ کی کابیہ کی کابیہ کی کابیہ کی کابیہ کابیہ کی کی کی کی کابیہ کی کی کابیہ کی کی کابیہ کی کی کابیہ کی کابیہ کی کابیہ کی کی کابیہ کی کابیہ کی کی کابیہ کی کابیہ کی کابیہ کی کابیہ کی کابیہ کی کی کابیہ کی کابیہ کی کی کابیہ کی کابیہ کی کی کی کابیہ کی کابیہ کی کی کی کی کابیہ خصوصیت بھی عاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر میرا حافظہ تنظی نہیں کرتا کو آپ ہی کا یہ صوبہ ہے جس کی کانفرنس میں سب سے پہلے اس عمل عظیم کا اعلان کیامیا ہے جس کو آپ "نان کواریشن" کے نام سے من کیے ہیں۔ میرٹھ میں جو خلافت کا جلسہ ہوا' اس میں مہاتما گاندھی ہی ہمی شریک تھے۔ اس میرٹھ کے جلسہ میں سب سے پیلے ترک موالات کا خلافت سمیٹی کی جانب سے بطور ایک عمل دفاع کے بطور ایک عمل احتجاج کے اعلان کیا گیا۔ آپ بی کا صوبہ ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے اس سفر کے کوج کا اعلان کیا۔ اٹھارہ مینے گزر کیے' اٹھارہ مینے کی مایوسیاں' کامیابیاں یہ سب گزر تھیں۔ اب جارا ادلین فرض کیہ ہے کہ ہم' اپنے سفر کو آھے بردھاتے ہوئے' ایک نظر ڈالیس ك بم نے اب تك كتنا سفر طے كيا ہے! عجب نميں كه بمارے مفر كے متعلق بهت ى مكروريان شكوك وشبهات جو بهم بين سنة بعض كيد دلون كي سليد موجب خلش موا كرتے ہيں ور ہو جائيں۔ عجب نہيں كه نظر ذالنے كے بعد خود بخود ان كا ازالہ ہو

اس ير نظر والتے ہوئے سب سے پہلے آپ كويد حقيقت اپ سامنے لاني چاہيے کہ اس سنرے آپ کا مقعد کیا تھا' اور سعی و قربانی کا جو میدان آپ کے سامنے چیش آیا تھا کیا تھا! اس میں ایک بری عالمگیر غلطی ہے۔ یہ میں نے اس لیے کما ہے کہ وہ محض چند قوموں ہے تعلق نہیں رکھتی' بلکہ نوع انسان کی غلطی ہے۔ انسان جب تمی كام كے ليے قدم افغانا ہے او وہ اس ميدان كو وُحوندُ مَا ہے ، جو اس كے وجود سے باہر ہو' اور جو سب سے پہلا میدان اس کے سامنے ہے' اس کو نظرانداز کر وہا ہے' اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم متعین کریں کہ مقصد خلافت کے لیے مدافعت کا جو میدان تھا' وہ کون ساتھا! کیا وہ میدان وہ تھا' جو ہندوستان کے رقبے سے باہر ہے' یا اس کے علادہ دو سرأ ميدان بھی تھا۔

اس بارے میں فی الحقیقت وو میدان تھ' جو آپ کو پیش آئے تھے۔ بسا میدان جو تہیے کی کامیابی کے لیے اولین قیام گاہ تھا' وہ میدان ہندوستان سے باہر کا میدان نے تعد وہ عراق و شام کا ایشائے کوچک اور سمزنا کا میدان نہ تھا جہال مسلمانوں کا خون محلمی مسلمانوں کا خون محلمی کا میدان تھا۔ اور ان تمام لفظول بہہ چکا تعد وہ میدان آپ کے ایمان کا عربم کا عمل کا میدان تعد اور ان تمام لفظول کی تجد ایک لفظ بول دول: وہ میدان آپ کے ملک کا تعد جب تک آپ اے فتح نہ کرتے وہ کی تعد اور ان تمام لفظول کے کہا استقبال نہ کر کتے۔ آپ کی کامیانی اس پر موقوف تھی کے سب سے پہلے آپ اپنے پہلے میدان کا بتھیار اور سب سے پہلے آپ اپنے پہلے میدان کا بتھیار اور سازوسلان سنوارا ہو آ۔ جب تک اے فتح نہ کرتے وہ مرے میدان میں قدم نہ رکھ سازوسلان سنوارا ہو آ۔ جب تک اے فتح نہ کرتے وہ مرے میدان میں قدم نہ رکھ

تحریک خلافت کے لیے سب سے پہلے خور ہندوستان کا میدان تھا خود سلمانول کا میدان تھا ہندوستان میں بسنے والی قوموں کا میدان تھا۔ سب سے بہلی منزل جو آپ کو بیش آئی ، وہ تھی جس میں آپ کی تحریک محض اپنی زعرگ کی ابتدائی گذیاں کا شان رائی میں جس وقت بے چارگ کا ہے حال تھا کہ ہزاروں زبانیں موجود تھیں ' جن پر خلافت کا فرہ تھا لیکن کوئی متفقہ میدان عمل آپ کے سامنے نہ تھا۔ بجاس کے مقصد سے سے معالمہ آگر نہیں کررا تھا۔ وہ ابتدائی گھڑیاں آج تحریک خلافت پر گزر چگل ہیں ' جب معالمہ آگر نہیں دوئی میں موئی ہو ۔ اس سے زیاوہ اور کوئی قوت اس کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کا بیجہ کیا لگلا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم و توفیق فرمائی کا شکر اوا کرنا چاہیے کہ باوجود ہماری درماندگ کے ' ہمارے ترک عمل کے ' عدم استحقاق کے ' اللہ کے فضل و رحمت نے اپنا وروازہ کھول ویا اور ہم کو کامیانی عطاکی ' اور بیجہ ہے نگلا کہ چند مسیوں کے اندر ہم نے سے پہلا میدان فتح کرایا۔ جب ونیا کی آٹھ کھی ' تو اس نے معموں کیا کہ ہے کہی موجود جماعت کی تحریک نہیں ہے' بلکہ ہندوستان کا متفقہ مسئلہ محموں کیا کہ ہے کہی موجود جماعت کی تحریک نہیں ہے' بلکہ ہندوستان کا متفقہ مسئلہ ہے۔ یہ پہلا میدان تھا' جو تحریک کو پیش آیا اور اس کو کامیانی کے ساتھ اس تحریک نہیں ہے' بلکہ ہندوستان کا متفقہ مسئلہ نے فتح کرایا۔

المالكام "زاد المالكام "زاد

خطبات آزاد

کو پیش آئی۔ ضرورت بھی کے بیہ سات کروڑ داوں کو گھر نہ بنائے ' بلکہ بنیس کروڑ گئے۔
داوں میں اپنا گھریناتی۔ بیہ ہندو بھائی ہمارے کندھے سے کندھا ہوز کر کھڑے ہو جاتے اور ان کی ہمدردی بھی اس تحریک میں شامل ہو جاتی۔ اس لیے شیس کہ ٹی الحقیقت مسلمانوں کے معالبات کی کامیابی اس چیز پر موقوف تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو اس مدد کی زحمت دیتے۔ ہم میں سے ہر محض جس کے دل میں ایمان موجود ہے ' اس کو بھین ہونا جا ہے کہ اس وتیا میں کسی مقصد کی کامیابی محض انسانوں کی تعداد پر موقوف نسیس ہونا جا ہے گئہ ہر تحریک کی کامیابی اور عمل کی طافت پر موقوف ہے۔

اس سے پہلے بار بار میں اعلان کر چکا ہوں اور آج بھی اعلان کرآ ہوں کہ ورحقیقت اس مقصد کی کامیابی کے لیے ہندوستان کے کسی رقبے میں سے کسی آیک بھائی کو بھی اس امرکی زحت وینے کے لیے ہم مجبور نہ تھے کہ وہ ہم کو مدد دیتا۔ اگر مسلمان کامیابی عاصل کرکتے تھے تو اللہ پر اعتاد کرکے اللہ کی نفرت پر اپنے ایمان پر اعتاد کرکے اللہ کی نفرت پر اپنے ایمان پر اعتاد کرکے۔ لیکن بناشہ جب کہ مسلے کی صورت کا بیہ حال تھا تو اس کے ساتھ ہی اس مرکی ضرورت تھی کہ تخریک ظافت کے ضمن میں خود ہندوستان کا مسئلہ حل نمیں ہو سکتا تھا جس وقت تک ملک میں کوئی عام تخریک پیدا نہ ہوتی اور نی الحقیقت تحریک خلافت کی کامیابی میں آیک خوبی بیہ ہے کہ اس نے ایسے طاقتور ہنگاہے کے ساتھ کل مندوستان کو نہ ملاقت کی کامیابی میں آیک خوبی بیہ ہے کہ اس نے ایسے طاقتور ہنگاہے کے ساتھ کل ہندوستان کو نہ ملاقا۔

اس کامیابی کے بعد ہم ویکھتے ہیں کہ ہندوستان میں صرف تحریک ظافت ہی موجود نمیں ہے' بلکہ ہندوستان کا مسئلہ بھی پوری طافت کے ساتھ زندہ ہوگیا ہے۔ اس مسئلے کی کامیابی کے لیے اس امر کی ضرورت تھی کہ یہ تحریک صرف سات کروڑ کی تحریک نہ ہوتی بلکہ اس کے ضمن میں عام ہندوستان کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھتی اور عام مسئلہ پیدا ہو جانا۔ آگر آپ کے ول مایوی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ امید دلاؤں کہ یہ مسئلہ ظافت کی دوسری منزل ہے' جس میں آپ نے کامیابی جامل کی ہے۔

میں اس منظر رفاقت کو ایک منٹ کے لیے فراموش نہیں کرسکتاکہ جول بی مسئلہ

سنبت ہو۔ فلافت ہندوستان میں چھیزا گیا۔ ہندوستان کے تمام کوشوں سے ہمارے ہندو بھائیوں نے تعلق میں ملاقت ہندوستان میں جھیزا کال صدافت کے ساتھ تحریک خلافت کا استقبال کیا اور اپنی تمام تر ہدردیاں اس کے لیے وقف کردیں۔ لیے وقف کردیں۔

لین جہاں تک اس کا تعلق ایک مکلی مسئلے سے ہے دہاں تک کما جا سکتا ہے کہ اس مسئلہ کے محرک چند رفقاء تھے۔ میں نام لوں گا مہاتما گاندھی جی کا کہ وہ اس تحریک کے اولین اور سب سے برے قابل عرت رفیق تھے کہ جنہوں نے اس تحریک کا ساتھ ریا۔ اس وقت تک اس مسئلے نے تمام ہندوستان کے قومی مسئلے کی صورت افقیار نہیں کی تھی۔ لیکن اللہ تعالی نے یہ سامان کر دیاکہ تحریک ظلافت کی روشن نے ہندوستان کی تھی۔ لیکن اللہ تعالی نے یہ سامان کر دیاکہ تحریک ظلافت کی روشن نے ہندوستان کے چراغ کو روشن کردیا۔ یہ سئلہ ظافت کی تیسری رفتح مندی تھی۔ بواس کو ہندوستان کے میدان میں حاصل ہوئی۔

ہدوستان کے لیے ' ہندوستان کی آزادی کے لیے صدافت و حق برسی کے بہترین اور اعلی فرض اوا کرنے کے بہترین اور اعلی فرض اوا کرنے کے لیے ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کا انقاق اور ان کی پیجتی ضروری ہے۔ میرا قصد نہ تھاکہ مستقل طور پر اس مسئلے کے متعلق بچھ کھول' کیونکہ المحداللہ بی مسئلہ عمل تک بہنچ چکا ہے۔ اب اس امرکی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر بحث کی جائے۔ لیکن چونکہ تحریک خلافت کی تبیری منزل کے ضمن میں ہے مسئلہ چھڑ کیا ہے۔ اب اس کے متعلق کمہ دول ب

ہندو مسلمانوں کے اتحاد کا مسئلہ آگر چہ اپنے سیای مسئلہ ہونے کے کحاظ سے ہندوستان کی نجات کے لیے ایک ضروری مسئلہ رہا ہے، لیکن بیہ مسئلہ آج تحریک خلافت کی برولت ہی ہمارے سامنے نمیں آیا ہے۔ ہندوستان میں ایسے لوگ موجود شے جنموں نے تحریک خلافت کی بنا پر نمیں، بلکہ چونکہ انہوں نے اپنی ہرایت کے لیے اپنی ہرایت کے لیے اپنی ہرایت کے لیے اپنی ہرائی مرف ایک ہی راستہ ہرایت کا اپنے ہاتھ میں بکڑ لیا تھا اس کے ہروس کے اصولوں نے اسلام کی تعلیم نے ان کو مجبور کیا تھا کہ اس کا ہندوستان میں اعلان کریں۔

تحریک خلافت ہے تقریباً وس سال پہلے میں نے اس حقیقت کو محسوس کیا کہ اگر

46

ہندوستان کے مسلمان اپنے بھڑن شرعی اور اسلای فرائفل انجام دینا چاہتے ہیں ہیں۔

پیشیت ہندوستانی ہونے کے انہیں انجام دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک بچی دیشیت ہے۔ گر سب سے پہلی دیشیت یہ کہ بخشیت مسلمان ہونے کے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہو جا کمی۔ بی اپنے سننے میں وہ دل رکھتا ہوں جس کے لیے ہذایت کی کوئی شعامیں نہیں ہو سکیس جو فاطرانسموات نے نہ بجبی ہوں۔ میرا کیے ہذایت کی کوئی شعامیں نہیں ہو سکیس جو فاطرانسموات نے نہ بجبی ہوں۔ میرا عظیدہ ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان کے مسلمان اپنے بہتری فرائض انجام نہیں وے عظیدہ ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان کے مسلمان اپنے بہتری فرائض انجام نہیں وے ساتھ انتخاد و افغاتی نہ کرلیں۔ یہ اعتقاد قرآن مجبد کی نص قطعی پر بخی تھا۔ فی الحقیقت یہ وہ چیز ہے، جو آگر ایک طرف ترک موالات کے اصول کو ہمارے سائے نمایاں کرتی وہ جے، تو دو مری طرف ہندد مسلمانوں کے مسئلہ کو واضح کرتی ہے۔

ترک موالات کے طعمیٰ میں قرآن مجید کے احکام کیا ہیں؟ موالات کے معنی ہیں مجب اور اعات اور اعرت کے۔ قر ترک موالات کے معنی ہوئے دوگاری کے ہم طرح کے تعلقات کو متقطع کرلیا ، جب تک وہ جماعت اپ ظلم ہوئے دوگاری کے ہر طرح کے تعلقات کو متقطع کرلیا ، جب تک وہ جماعت اپ ظلم ہوئے ، قرآن مجید نے وزیا کی تمام غیر سلم قوموں کی وہ تشمیں قرار وی ہیں۔ یہ تقییم مورہ محت میں موجود ہے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ دو قسم کی قومی ونیا میں مسلمانوں کی حکومت اور خلافت پر حملہ نہیں کرتیں ، جو مسلمانوں پر حملہ نہیں کرتیں اور حملہ کیا ہے اور نہ مسلمانوں کی آبادیوں اور بستیوں پر جملہ کرنا چاہتی ہیں الی قوموں کے تر حملہ کیا ہے اور نہ مسلمانوں کی آبادیوں اور بستیوں پر جملہ کرنا چاہتی ہیں الی قوموں کے کریں اور بہتر ہے بہتر اور اجھے ہے انجھا سلوک کریں۔ لیکن جن غیر مسلمان قوموں کا کریں اور بہتر ہے کہ وہ کہ ساتھ قبل کریں امسلمانوں کو ان کی بستیوں ہے مالے سے کہ دہ مسلمان قوموں کی نبیت بناشہ قرآن مجید کی تعلیم ہی ہے کہ ان کی بستیوں سے ماتھ تعلقات منقطع کرلیے جائیں۔ اور قرآن مجید کا یہ قانون کائی انصاف اور عدالت ساتھ تعلقات منقطع کرلیے جائیں۔ اور قرآن مجید کا یہ قانون کائی انصاف اور عدالت بر جن ہے۔ جس کو خود خدا کی فطرت نے قائم کیا ہے۔ اس عائگیراور ہم سیرعدالت

besturdubooks.iic کی بنا پر قرآن مجید کا میہ اعلان ہے کہ الیمی غیر مسلمان قوموں کے ساتھ مسلمان کوئی ایساً تعلق نه رسمین مو محبت وسی مسلح و وفاواری اور تمنی ملمه کی اعانت و نفرت کا ہو۔ یہ تھم قطعی متعدد آیات قرآنی میں موجود ہے۔ سورہ ممتحتہ میں جو پکھ ارشاد فرمایا ہے' اس کا ترجمہ بیہ ہے کہ "اللہ تعالی اس بات سے سیس روکتا کہ جن نا مسلمانوں نے تم سے نہ الزائی الزی ہے نہ قال کیا ہے نہ مسلمانوں کو ان کی آبادیوں سے نکالا ہے اگر مسلمان ابیے نا مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کریں ' ہر طرح کی نیکی کا بہتر سے بہتر سلوک جو وہ کرسکتے ہیں کریں۔" (۱) ایک منٹ کے لیے قرآن انہیں اس سے نہیں روکتا۔ قرآن ونیا میں دشتی کا پیام شیں لایا ہے ' وہ تو محبت کا پیام لایا ہے۔ اس کیے محبت کے قائم ر کھنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹھیک ای قانون کے مطابق جس کی رو سے عدالت بجرم کو بھانی کے تختہ ہر کھڑا کرتی ہے اسلمان بھی الی غیر مسلمان قوموں کے ساتھ کوئی تعلق محبت اعانت اور تصرت کا شیس رکھ سکتا۔ جو ان کی دشمن ہوں ... اس تعتیم کی رو ہے آپ کے سامنے ترک موالات کا مسئلہ واضح طور پر مجلیا۔

> محزشتہ پانچ سال کے اندر ونیا میں وہ واقعات ظہوریذیر ہوئے ہیں جن کے بعد برنش محور شنت مسلمانوں کے مقابلہ میں "فریق محارب" ہو گئ ہے، لیعنی لڑنے والی فریق ہے۔ میں نے فریق محارب پر زور دیا ہے۔ بہت سے لوگ یماں محارب اور غیر کارب پر زور شیس دینے میں نے غیر محارب اور محارب پر زور ویا ہے۔ برئش حور نمنٹ اساام اور مسلمانوں کے مقالبے میں ازروے شریعت فریق محارب ہو مگی ہے۔ اس لیے بموجب اس نص قطعی اور بموجب کیارہ سے زیادہ آغول اور اسلام کے تانون کے اسلمانوں کے لیے حرام اور ناجائز ہو کیا افسق ہو کیا اور نفاق ہو گیا اسلمانوں کے لیے یہ قریب قریب کفر ہو کیا کہ وہ برنش مور نمنٹ سے اپنی استطاعت کے اندر محبت و اعانت وفاداری اور اطاعت کا کوئی تعلق رسمین "آگر وه کوئی تعلق اس طرح کا ر تھیں گے او ایک منٹ کے لیے ان کو سے حق نہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی مف میں جگہ دیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ جو مسلمان ایسے وقتوں میں' ایسی حالتوں میں اس محارب قوم کے ساتھ اور اس کے شرکاء کے ساتھ رشتہ موالات رکھتا ہے' آگرجہ

، آزار الکلام آزار الکلام آزار الکلام آزار

خطبات آزاد وہ زمین میں ایسے آ

وہ زمین میں اینے آپ کو مسلمان کے کیکن اللہ کے نزدیک اس کا شار مومنوں کی نہ ہوگا کار میں ہوگا۔

آج بھی ہیں ہی اعلان کرتا ہوں اس لیے کہ صلح کی خبری از رہی ہیں۔ ہر مسلمان کے قلب پر یہ حقیقت نقش ہے اور ہونا چاہیے کہ جب تک اگریزی حکومت اپنے اس اہلیانہ محمنڈ سے باز نہ آجائے 'مسلمانوں کے مطالبات شری کو پورا نہ کردے ' عراق کی سرزمین اس کی مرافلت سے پاک نہ ہو جائے ' ایشیائے کوچک میں اس کی کوئی طاقت خالفت نہ کرے ' قططنیہ سے تمام شرائط اور پابندیاں اٹھا کی نہ جائیں ' ہندوستان کو آزادی نہ دی جائے ' اس وقت تک اگریزی گورنمنٹ مسلمانوں کے مقابلے میں فریق خارب ہے۔ آگر مسلمانوں کے دل میں ایک آخری چنگاری بھی ایمان کی باق ہے ' تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دہ صلح یا سفائی کا باتھ اگریزوں کی طرف بردھا سکے۔ وہ مسلمان اپنے ان آباد شہوں کو جمور ڈ دے ' جنگلوں میں بیا جائے ' دہاں سانپ اور پچھوؤں کے ساتھ صلح کرے ' محر آگریزی گورنمنٹ کے ساتھ صلح نہیں کرسکا۔

لیکن ہاں 'جس آن اور جس لیے طالت میں تبدیلی ہو جائے' مالات پہت جائیں'

جو فریق محارب ہے' وہ فریق محارب نہ رہے' بلکہ اس تھم میں آجائے جس کو تم من

چکے ہو' یعنی جن لوگوں نے مسلمانوں سے قبل نہیں کیا ہے' ان کی آبادیوں پر قبضہ نہیں کیا ہے' ان کی آبادیوں پر قبضہ نہیں کیا ہے' ان کو دلیں نکالا نہیں دیا ہے' اور کی نہیں کہ خود ظلم نہ کیا ہو' بلکہ دو مردل کو بھی ظلم پر نہ ابھارا ہو' جس آن برش گورنمنٹ میں ہے حقیقی تبدیلی ہو جائے گی' حقیقی تبدیلی ہو جائے گی' حقیقی تبدیلی ہو جائے گی' حقیقی تبدیلی دحولے کی نہیں' جس میں چالیس سال سے ہندوستان الجھا ہوا ہے' وہ ہے' ، مجرہ طالات کی تبدیلی کے تھم بدل جائے گا اور مسلمانوں میں سے ہر فرد تیار ہوگا کہ صلح و انقاق کا ہاتھ برمعائے' لیکن جب شک برلش گورنمنٹ فریق محارب ہو' دہ خل افزات کے مطالبات پورے نہیں کرتی۔ جب شک ہندوستان کو سے اور حقیق معنوں میں سوراج نہیں دیتی' یعنی کوئی نئی اور کسی قدر ترقی یافتہ ریفارم کی اسلیم نہیں بلکہ موراج 'جس وقت شک آنگریزی گورنمنٹ ان تمام امور کو بورا نہیں کرتی' اس وقت

Nesturdubooks which is esectively and the section of the section o تک مسلمانوں کے لیے اس کا دجود' اس کے گور نروں کا دجوو' اس کی عدالتوں کا دجود' ظالم و ستم کی کارروائیل ہیں۔ ان کا وجود لڑنے والوں کا وجود ہے۔ مسلمان کے کیے مكن ہے كه بچوول كو مسلى ير لے كر دودھ بلائے ، مكريد مكن سيس ہے كه الكريزول ے ماتھ ملح کرلے

> کین جیهاکہ میں نے عرض کیا' یہ ایک منمنی حقیقت تھی۔ اصل سنلہ' جس پر میں گام فرسائی کررہا تھا' یہ تھا کہ ہندوستان کی تجلت کے لیے' ہندوستان میں مسلمانوں كے بمترين فرائض كے انجام دينے كے ليے بندو مسلم اتحاد ضرورى بهد بد ميرا عقيده ہے ، جس کا اعلان میں 1912ء میں الهلال کے پہلے عی نمبر میں او) کر چکا مول۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایسے اوگ موجود ہو گئے اجنہوں نے السلال کو فراموش نہ کیا ہوگا۔ الهلال کے پہلے نمبر میں جس برے نملیاں مقصد کا اعلان کیا کیا تھا؟ میں تخرکے ماتھ اظمار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہندو مسلمانوں کا انقاق تھا۔ میں نے مسلمانوں کو دعوت دی تھی کہ احکام شرع کی رو سے مسلمانوں کے لیے آگر کوئی فریق ہوسکتا ہے 'جو نہ مرف ایشیا کو سشرق کو کلکہ اس تمام کرہ ارض کی سچائی کو آج چیلنج دے رہا ہے اس كو منا رہا ہے، جس كے غرور سے اللہ كى عالمكير معدالت كوسب سے برا خطرہ ہے، وہ برنش مور نمنٹ کے سوا کوئی دو سری طاقت نہیں ہے۔ اس کیے ہندوستان کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ احکام شرع کو سامنے رکھ کر عضور پینیبر اسلام مالیا کے اس اسوؤ حسنہ کو پیش نظر رکھ کر' جو انہوں نے اہل مدینہ اور بت پرست لوگوں سے معمالحت کرتے ہوئے دکھایا" وہ نمونہ جو خود جناب سرور کائنات نے عملاً" پیش کیا ہے اور عملاً و تحمام جو تعلیم قرآن نے دی ہے ' ہندوستان کے مسلمانوں کا فرض شرعی ہے کہ وہ ہندوستان کے ہندوؤں سے کال سجائی کے ساتھ عمدو محبت کا پیان باندھ لیس اور ان کے ساتھ مل کر آیک نیشن ہو جائیں۔ میرے الفاظ یہ تھے کہ ہندوستان کے سات كرور مسلمان مندوستان كے بائيس كرور مندو بھائيوں كے ساتھ مل كر ايسے مو جائیں کہ دونوں ملکر ہندوستان کی ایک قوم اور نیشن بن جائیں۔ اب میں مسلمان بھائیوں کو سنانا جاہتا ہوں کہ خدا کی آواز کے بعد سب سے بری آواز جو ہو سکتی ہے وہ

الماليم آزار الماليم آزار مجر والهام کی آواز متنی' اس وجود مقدس نے عمد نامہ لکھا۔ بحسہ یہ اس کے الفاظ میں۔ اندامة واحدة (١) بم ان تمام توبلول سے جو مدینہ کے اطراف میں بہتے ہیں ملح کرتے یں ' انفاق کرتے ہیں اور ہم سب مل کر ایک امتہ واحدۃ جنا چاہتے ہیں۔ امتہ کے معنی بیں قوم اور نیشن اور واحدہ کے معنی بیں ایک۔

اکر میں نے اپنی ابیل میں کمہ دیا کہ ہندوستان کے مسلمان ابنا بھترین فرض اس وقت انجام دیں مے جب وہ ہندوؤل کے ساتھ ایک ہو جائیں گے۔ تو یک وہ لفظ ہے' جو الله ك رسول في مجى اس وقت كلموايا تفاكه بم سب مل كر قريش ك مقالب بي الیک نیشن ہو جائیں گے۔ جن مقاصد کی منا پر جناب سرور کائنات نے یہ عمد کیا تھا' اس سے زیادہ وجوہ آج آپ کے لیے موجود ہیں۔ اگر اس وقت صرف قریش مکہ کی ا کیک جماعت تھی کی ہو اسلام کو غربت میں دھمکی دے رہی تھی کو آج اس غربت ثانبہ میں مرف مٹھی بھر قریش شیں ' بلکہ کرہ ارض کی وہ نہائی بسنے والی قویں ' اسلام کو مثانا چاہتی ہیں۔ آگر رسول خدا مٹی بھر قرئیش مکہ کے مقابنے میں ' ابوسفیان کے مقابلے میں' اطراف مدینہ کے تمام قبائل سے انفاق کرسکتے تنے' تو آج اس عظیم الشان قوت کے غرور معمنڈ ونواری کے مقالبے میں جو تمام مشرق کی آزادی کو بلال کرنا جاہتی ہے اکیا ہندوستان کے مسلمانوں کا بید فرض ہے کہ اینے باکیس کروڑ ہندووں کے ساتھ مل کرایک ہو جائیں۔

یں یہ سب کھے کہنے پر مجبور ہوں میں کیونکہ یہ ایک تمایت ضروری پہلو ہے اور میں آب سے معلق کا خواستگار ہوں اگر ایک دو منٹ ان بحثوں کے البھاؤ میں صرف ہو جائیں۔ میں اس موقع پر' اس جلسہ میں جس میں خوش فتمتی ہے صاحب علم بھی تشریف قرما ہیں اور جن کی موجودگی میرے لیے موجب تقویت ہے میں ان الل علم کو توجہ دلاؤں گا کہ آگر تھی بزرگ کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو جائے کہ سورہ ممتنہ کی تقنیم منسوخ ہے ان کے ول میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ بد آبت منملد ان آبات کے شار کی جاتی ہے جن کو آیت سیف نے منبوخ کردیا۔ ممکن ہے ان کے ول میں میہ خلق پیدا ہو کہ بیہ آبت منسوخ ہو چکی ہے او پھر اس سے استدلال کو تکر ورست

besturdubook in principles s. com ہوسکتا ہے۔ میں بلا اس طرف اشارہ کیے ہوئے آئے نہیں برید سکتک معالمہ نازک ہے' ضرورت ہے چیٹم بھیرت کی محض اوراق مردانی کانی نہ ہوگ۔ میں سب سے پہلے ان كوياد ولاؤل كاكد أيك شخ اصولول كاب اور أيك شخ قداء كاب- اصوليول في جو محدود تعریف کردی ہے تین کی وہ سنے کے اسلاف ان صورتوں میں نہیں کرتے۔ ہروہ تھم جس کا مرف تعلق اور عموم پر کوئی اثر پڑے ' قداء اور مختلف معدر اول کی اصطلاح میں استدلال نسخ کما جا یا تھا۔

بلاشبه اس آیت کا تکم منسوخ ہوا "مکر کن معنول میں ہوا؟ یہ تھم منسوخ ہوگیا' مرف بزیرہ العرب کے لیے مشرکین عرب کے لیے کیے ان احکام کے لیے نہیں جو تمام دنیا کی مشرک اقوام کے لیے ہیں۔ بلکہ یہ ان مخصوص احکام میں سے بے جو مخصوص ہوگیا ہے عرب کے لیے۔ امام شافعی اس طرف سمئے کہ جزیرہ العرب کے علاوہ اور تمام ونیا میں جتنی قومی موجود ہیں ان سے جزئیہ نسیں لیا جا سکتا۔ ممرجمهور اس طرف میے ہیں کہ یہ تھم مرف جزیرہ العرب کے لیے ہے اور دنیا کی اور تمام قوموں كے ساتھ مسلمان صلح كريكتے ہيں اكر وہ اس كے مستحق ہيں۔ جن مفسرين نے محض لفظ صنح دیکیر کراس کو منسوخات میں شار کیا ہے۔ اگر اس کے وہ معنی پیش کرلیے جائیں سے و تہیجہ یہ لکلے کا کہ بانچ سو سے زیادہ آیات ایس جو آیہ منسوفہ سے منسوخ کی منکی۔ مقعد یہ تھاکہ ایک لمہ کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ تھم ہمندہ کے لیے منسوخ ہو چکا ہے این کلمہ ہے کہ اس سے برو کر احکام شرع کے جمل کا اور کوئی کلمہ شیس ہو سکتک یہ وہ حقیقت شرعی ہے' جس نے یہ حقیقت اعارے آمے بے نقاب کی تھی۔ اکر اس میں ایک طرف اسلام کے فریق محارب کے مقالمے میں ترک موالات بنایا کمیا تو دو سری طرف بیہ خفیقت کھولدی کہ جن قوموں نے مسلمانوں یہ حملہ نہیں کیا ہے' بيكار سيس كيا ہے ان كى آباديوں ير قبضه سيس كيا ہے ان كے ليے الله كى وہ شريعت جو دنیا میں ایک عالمکیر پراوری کا اور محبت کا سبق دے اور اس تمام کرۂ ارمنی کو خدا کی محبت كالك كمراند بنائے كے ليے آئى ہے كل كلافى ہے كہ وہ أيك منث كے ليے تحم وے کہ مسلمان ونیا کی تمسی قوم کے ساتھ محبت اور عمد انفاق نہ کریں۔

ابوالكلام آزاو

یہ جزیرۃ العرب کے لیے تھا۔ وہل کے متعلق خدا کی مصلحتیں تھیں کہ آس کھڑے کو مسلمانوں کا مرکز بتانے کے لیے خاص کردیا جائے اور وہ مسلمانوں کے لیے ایسا کھر ہو کہ آگر دنیا کے تمام حصول میں ان کی جز ٹوٹ جائے ' تو یہ جز باتی رہے کہ بیشہ ابھر سکے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ جزیرۃ العرب کو مسلمانوں کے لیے خاص کردیا جاتمہ اس کے بیے خاص کردیا جاتمہ اس کے بیہ معنی شمیں کہ یہ آیت تمام دنیا کے لیے اور دنیا کی تمام قوموں کے لیے مندوخ ہو چکی ہے۔

بہرطال ہندہ مسلمانوں کے انقاق کے سلسلے میں آپ کے سامنے میں یہ حقیقت لانا چاہتا تھا کہ آگر مسلمانوں نے محبت کا ہاتھ' سیجتی کا ہاتھ' رفاقت کاہاتھ' اپنے ہمسایوں کی طرف بردھایا ہے' تو ان کا یہ عمل محض کوئی وقتی اور دفاعی نہیں ہے' پولٹیکل چال نہیں ہے' بلکہ ان کو بقین کرنا چاہیے کہ مسلمانوں نے محبت کا آغوش خود نہیں کھولا ہے' بلکہ ان کو بقین کرنا چاہیے کہ مسلمانوں نے محبت کا آغوش خود نہیں کھولا ہے' بلکہ ان کے خدا نے' ان کے قوانین شریعت نے کھلوایا ہے' چو تکہ اس کی بنیاد شریعت پر ہے۔ اس لیے عزیزان من یہ سب کھے آج ترک موالات کے سلسلے ہیں نہیں' بلکہ ہیں میل پیٹھر بھی میرا بھی اعتقاد تھا۔

دوستوا بیں اپنی زندگی کا اگر کوئی کام سمجھتا ہوں او وہ یکی ہے۔ جمجے بقین ہے کہ بی ہندوستان کے ان انسانوں بیں ہوں 'جن کو خدا نے کتاب الله کی طرف بلایا ہے۔ بین اپنے لئے کوئی خدمت سمجھتا ہوں تو وہ صرف بی ہے کہ کتاب الله کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ مسلمان اپنے ہندو بھائیوں ہے تمام کاموں بیں الگ تعملک تھے۔ علی سرف کو بلاؤں۔ مسلمان اپنے ہندو بھائیوں ہے تمام کاموں بین الگ تعملک تھے۔ علی سرف کی پالیسی 'مسلمہ توی پالیسی سمجھی جاتی تھی کہ وہ ہندوؤں سے علیحہ دجیں۔ بیل نے وعوت دی کہ اگر مسلمان ہونے کے اپنے غظیم الثان فرائض انجام ویٹا بھاجتے ہیں ' تو ان کا فرض ہوتا بھا ہیے کہ الفاق کا قدم بیسائیس ' اور یا کیس کروڑ ہندوؤں کے ساتھ آیک ہو جائیس مسلمانوں کے لیے ایسا کرنا بیسائیں ' اور یا کیس کروڑ ہندوؤں کے ساتھ آیک ہو جائیس مسلمانوں کے لیے ایسا کرنا ان کے ذہری عمل میں سے تھا۔

بسرحال موضوع بحث یہ تھا کہ تحریک خلافت نے اندرونی میدان میں دو سری مورت سے جو نتحیانی حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک خلافت کی بدولت ہندوستان

خطبات آزاو

کی آزادی کا سویا ہوا سنلہ اس قوت سے جاگ اٹھا کہ آج اس کا غلغلہ دنیا ہیں آ

53

اب تميري منزل كونى ب اس ميدان كى؟ وه تميري منزل في الحقيقت نهايت تھانہ کن منرل ہے۔ تحریک خلافت نے ہندوستان کی آزادی کے مسئلہ کو' پنجاب کے مسئلے کو اجس طرح زندہ کردیا تھا منروری تفاکہ اس کے لیے کوئی غدہی شاہراہ عمل ہوتی اور آپ کے سامنے کمولی جاتی۔ خلافت سمین نے احکام شرع کے ماتحت فیصلہ کیا کہ ترک موالات مسلمانوں کے فرائض ہیں ہے ہے۔ بدیختی ہے جمال مسلمانوں نے اینے تمام سائل کو ترک کرویا ہے ایہ سئلہ بھی فراموش کردیا تھا اس لیے ضرورت تنی کہ اس مسئلے کو زندہ کیا جائے۔ خلافت شمیلی نے یک کیا۔ سب سے پہلے ترک موالات کا اعلان کلکتہ کے اس جلسہ خلافت میں ہوا' جو 28 29 فروری 1920ء میں ہوا تفا اور بنی بی اس کا صدر تفلہ سب سے پہلے اس کی تحریک وہاں کے خطبہ صدارت میں کی مئی تقی۔ اس کے بعد وہلی میں وو سری مرتبہ سربر آوروہ ہندو مسلمانوں کا اجتماع ہوا کہ کیا اس مسلے کو بحیثیت قوم کے ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سب سمین میں ہمی جس میں مماتا کا دھی اسلیم اجمل خان اور میں تھا یہ ملے بایا تھا تمینی سے میں نے کما کہ بحث کی ضرورت ہے انہ پچھ اور۔ بیا سب کو معلوم ہے کہ بیا چیزجو ہمارے سائے آری ہے اپنی ربورث تیار کیجئے۔ اس کے بعد میرٹھ میں اس صوبہ کا پہلا جلسہ ہوا اور اس میں مماتما کاتدھی نے اس تحریک کے مختلف اجزاء کو چین کیف اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ تقدیق کریں مے کہ وہل بھی میں نے اعلان کیا تفاکہ کوئی میہ خیال نہ کرے کہ میہ پہلی انہل ہے ' بلکہ فی الحقیقت یہ جیرہ سو برس سے مسلمانوں کے بہال موجود ہے' اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہارا فرض ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ اس وقت اس منتلے کے عمل میں اگرچہ خلافت ممینی کے تمام اراکین شریک تھے اسلمانوں کے علاء کی جماعت شریک تنی۔ لیکن میر واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ بد مسئلہ چونکہ نمایت و تعیدہ فنکل میں ملک کے سلسنے آیا تھا' اس کیے ہندوستان کی سب سے بدی جماعت یعنی اعدین نیشنل کاممریس

نے اس میں شرکت نمیں کی تھی۔ یہ آخری میدان تھا جس میں جمیں فتح کے اہم کی کہ میں شرکت نمیں فتح کے اس کم کو کہ یہ تیسری حقل بھی ساتھی میں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا اللہ تعالی کے اس کرم کو کہ یہ تیسری حقل بھی ساتھی آئی اور تخریک خلافت نے نمایت کامیابی ہے اسے فتح کیا۔ ایک معرک وہ تھا جو کلکتہ میں میں میں میں میں میں میں جس میں میں جس میں جس میں جس میں جس میں جس میں ایک آواز بھی خلاف نہ بھی ترار ہندوستان کے ہندو مسلمانوں نے متفقہ آواز میں جس میں ایک آواز بھی خلاف نہ تھی ترک موالات کے ساتھ انفاق کیا۔ اور یہ تیسری فتھندی مسئلہ خلافت کو ہندوستان کے میدان میں ماصل ہوئی۔

54

اب ہے تمبرا میدان بھے آپ ڈھونڈ رہے تھے' وہ بھی ای ہندوستان کے اندر موبود تھا۔ جب تک آبانی ہندوستان کے اندر موبود تھا۔ جب تک آپ کے اندر خود آپ کی قومی قوت واپس نہ آجاتی' جب تک آپ خود آپ کے معاملات صاف نہ کرلیتے' جب تک آپ کے داول میں عمل کی تھی روح پیدا نہ ہو جاتی' اس وقت تک آپ د مقابلوں میں کیا کامیابی حاصل کر سکتے تھے؟

اصلی میدان ہندو ستان کا میدان تھا اندرونی میدان تھا۔ اصل فتح و محست کا فیصلہ ہندو ستان کے اندر ہونے والا تھا۔ آگر آپ اپنے ملک کے انقاق کے میدان میں ترک موالات کے میدان میں ترپائی و ولولہ کے میدان میں مخترب کہ ایمان کے میدان میں امیابی حاصل کرلیت تو ونیا کی کوئی قوت ہے جو آپ کو فلست دے کئی تھی؟ آگر آسیان کی تمام بجلیاں از آئیں ایالہ کی چائیں ایل صفی کھڑی کریں تو بھی ایمان کو آیک مدف کے لیے فلست شہیں دے سکتیں۔ مب سے ہوئی ضرورت اس بات کی ایمان کے آئی مدف کے لیے فلست شہیں دے سکتیں۔ مب سے ہوئی ضرورت اس بات کی استفامت کے میدان کو فتح کریں۔ ایمان کے میدان کو شعریں۔ بیت کے میدان کو شعریں۔ جب تک ہم ان میدائوں کو فتح نہ کرلیت و شعول کے مقابلے میں کیے باذی حب سکتے تھا!

ونیا میں ہر قکر اور ہر عمل کے نیے دو ہی موجب ہیں: ایک موجب امید کا اور ایک باس اور ناامیدی کا۔ اگر امید کی روشنی کو سائنے لائیں او اس میں شبہ نسیں ہے اس کامیابی کا دارددار آخری منول پر موقوف ہے۔ جب تک آپ اے طے نہ کریں گے، پہلی کامیابی آپ کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ ایک موجب امید کا ہے۔

اس کی روشنی میں آپ نے گزشتہ حالات پر نظر ڈال۔ تم نے دیکھا کہ باشیہ تحریک فلافت کی کامیابی کی تیل منڈھے پڑھی۔ ایک دو سرا موجب بھی ہے: وہ ظامیدی اور خوف کا ہے۔ ایمان دو پروں سے اڑ آ ہے، ایک امید کا و دسرا خوف کا سے ہماری بوی نوف کا ہے۔ ایمان دو پروں سے اڑ آ ہے، ایک امید کا دو سرا خوف کا سے ہماری بوی ناکلی ہوگ کہ گزشتہ کامیابیوں کا تصور کرتے ہوئے آنے والی کامیابیوں کو بھول جائیں۔ بیک منزل وہ ہے، بو تمہارے فقلت سے بھرے ہوئے مرول سے گزر رہی ہے۔ ان کمیروس کے ان برباشندہ بر مسلمان ہندو پاری اور عیسائی غرض کہ ہندوستان کا ہر باشندہ ، ہر مسلمان ہندو پاری اور عیسائی غرض کہ ہندوستان کا ہر بیٹ والا جس نے گرگ میانی صاف روائی دیکھی ہے اور ہندوستان کے ہر ایک کا فرض ہے کہ آنے وائی کامیابی اس باروں بھرے آئی اس بھی تمہارے ایمان کے شعلے نہ بھڑے تو ان گزشتہ کامیابیوں کا افساند ایک منٹ کے لیے منول مقصود تک تم کو نہ پہنچا سکے گا۔

یہ ہے۔ اس آخری منزل آئی۔ آج یا تو بیشہ کے لیے امید کا فیصلہ کرو گے یا بیشہ کے لیے امید کا فیصلہ کرو گے یا بیشہ کے لیے نامیدی کے دفن میں اس تحریک کو دفن کر دو مے۔ وہ آخری فیصلہ کن مکمڑی آپ کے مانے آئی۔ وہ کوئی ہے؟ افسوس کہ دفت کو آئی کررہا ہے۔ میں جاہتا ہوں

البوالكام آزاد الكام آزاد کہ میرے مسلمان ہمائیوں کے سامنے یہ آجائے کہ کوئی منزل ان کا انتظار کررہی ہے! جب تک وہ بوری صدافت کے ساتھ اسکا دھیان اسینے سامنے نہ لائیں مے ہم رہیں کلمیابیان سودمند شیس موسکتیس- بین شیس سمجمتا که اس منزل کا نقشه سمن نفتون مین آپ کی آکھوں کے آمے سنواروں۔

میں دنیا کی تمام قوموں سے تخطع تظر کرلیت ہوں اور مسلمانوں کو دکھاتا جاہتا ہوں کہ وہ دنیا کے طرح طرح کے اعلامات کی برستش کررہے ہیں۔ محر اشیں یاد کرہا جاہیے کہ ان کے پاس ایک الهای اعلان مجی ہے۔ جب تک وہ اس تعلیم کو اینے ملت نہ لائیں مے' ان کی کامیامیاں سودمند شیں ہوسکتیں۔ وہ اعلان قرآن جید میں جاہجا دہرایا گیا ہے۔ وہ ایک مختفر سبق ہے کہ جے دہراتے ہوئے میں خاص طور پر سے خطاب کروں کل اینے مسلمان بھائیوں سے اور التجا کروں کا اسینے ہندو بھائیوں سے کہ وہ خاص اصطفاح من کر کبیدہ خاطرنہ ہوں۔ بلکہ اس حقیقت کو ڈھونڈھیں کہ جس طرح بہت سے کنول ہیں محمر روشنی ایک ہے۔ سرخ رنگ کے کنول سے روشنی سرخ نہیں ہوسکتی۔ ای طرح خدا کی سیائی ایک ہے اگرچہ طرح طرح کے ماموں میں چین کی جائے ' میں یفنین ولانا چاہتا ہوں کہ رنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی بھی دنیا کا کوئی وجود کوئی روح کوئی آتما کیکہ کوئی زرہ اس آسان کے بیچے شیس یا سکتا جب تک وہ اس برو مرام یر عمل ند کرے ' جو قرآن نے دنیا کے سلمنے پیش کیا ہے۔ اگرچہ قرآن نے اس بارے میں نمایت تغصیلی بیانات وسید ہیں کیکن ایک بہت ہی چھوٹا سا بیان بھی ہے اجس کی نبیت تاریخ اسلام کے ایک بہت بوے امام نے جن کا عام امام شاقعی ہے ا یہ کما تھاکہ اگر قرآن کے صرف میں چند جملے نازل ہو جلتے او تمام کرہ ارمنی کی بدایت كے ليے كانى تتے:

#### سورة العصر(4)

آپ کی تحریک ظاہت ہندوستان کی آزادی کی تحریک ہے! یہ ایک مقصد ہے 'جو وقع الما ہے۔ عمل جانا ہے۔ جو لوگ مقصد اور عمل کے وجورت فالے والے والے مقعد کے مثق میں آنسو بہلنے والے ہیں' تو میں کمنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ہر ایکھے

متصد کے لیے یہ اعلان ہے کہ اس آسان کے پنیے 'نوع انسان کے لیے ' انسانوں گی گھر اللہ اللہ کے لیے ' انسانوں گی گھر طاشوں کے لیے ' جبیجوئ کے لیے ' امیدول کے لیے ' بری بری فاکلمیاں ہیں ' برے برے محافے ٹوٹ انسان ہے ' کون جماعت ہوے کھانے ٹوٹ کی ہی جب نور فاکلی کی جگہ کامیانی پا سکتی ہے۔ ناامیدی کی جگہ امید اس کے دل میں اپنا آشیانہ بنا سکتی ہے ' وہ کون انسان ہے ؟ وہ انسان ہے ' جو دنیا میں ان چار دل میں اپنا آشیانہ بنا سکتی ہے ' وہ کون انسان ہے ؟ وہ انسان ہے ' جو دنیا میں ان چار شرطوں کو قولاً اور عملاً اسپنے اندر بیدا کر لیے جب تک یہ شرطیں پیدا نہ ہوں گی ' اس وقت تک دنیا میں نہ کوئی قوم کامیاب ہو سکتی ہے ' نہ ملک حتیٰ کہ موا میں اڑنے والا برغرہ میں ونیا میں کامیاب ہو سکتی ہے ' نہ ملک حتیٰ کہ موا میں اڑنے والا برغرہ میں ونیا میں کامیاب ہو سکتی ہے ' نہ ملک حتیٰ کہ موا میں اڑنے والا برغرہ میں ونیا میں کامیانی نہیں یا سکتا۔

ان جار شرطوں کے نام سے تھمرا نہ جانا! اگر ایک چیز مربی بھیں میں آجائے اور کیا تم انکار کردو کے مجاہے وہ پہچانی ہوئی ہو؟

پہلی شرط وہ ہے جس کا عام قرآن مجید کی ہوئی ہیں ایمان ہے الا الذین امنوا۔
تم جبی کامیابی پا کتے ہو' جب تسارے دلوں کے اندر' روح کے اندر' وہ چیز پیدا ہو جائے' جس کا نام قرآن مجید کی زبان ہیں ایمان ہے۔ ایمان کے معتی ہیں' عربی ہیں نوال شک کے بعنی کال درج کا بحروسہ اور علم 'کال درج کا اقرار تسارے دل ہیں پیدا ہو جائے۔ جب تک کال درج کا بیتین تسارے دلوں کے اندر نہ پیدا ہو' اللہ کی مدافت پر' اللہ کی سچائی پر' اللہ کے اصولوں پر' جس وقت تک کال ورج کا بیتین تسارے قلب کے اندر پیدا نہ ہوگا' کامیابی کا کوئی دروازہ تسارے لیے جس کھل مداد کرنا چاہی جب کہ کائل ہی تساری دل ہیں چھ رہا ہے' تو جسیں اپنے اوپر موت کا فیصلہ صادر کرنا چاہیے۔ تم کو کامیابی جس ہو سخی۔ مب سے پہلی شرط یکی ہے کہ شمارے اندر ایمان' اطمینان' بیتین' جملؤ اور حمل اور اقرار پیدا ہو' لیکن کیا محق دل کا جسمارے اندر ایمان' اطمینان' بیتین' جملؤ اور حمل اور اقرار پیدا ہو' لیکن کیا محق دل کا یہ کام دماؤ کا یہ فعل ' تصور کا یہ نقش' کامیابی کو پورا کروے گا؟ جس

فربلا : ایک دو سری منزل بھی اس کے بعد آتی ہے۔ جب تک وہ دو سری منزل بھی کا سے بعد آتی ہے۔ جب تک وہ دو سری منزل بھی کا میں کا میں باللہ سے ساتھ طے نہ کرلو کے اس ایک منزل کو طے کر کے کامیابی نہیں با سکتے۔ اس دو سری منزل یا شرط کا نام قرآن کی بولی میں عمل صالح ہے۔ بعنی وہ کام جو سکتے۔ اس دو سری منزل یا شرط کا نام قرآن کی بولی میں عمل صالح ہے۔ بعنی وہ کام جو

اچھا ہے' اے اچھائی کے ساتھ کیا جائے' جس کام کو جس محت اور جس طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے جو طریقہ اس کے لیے سچا طریقہ ہو سکتا ہے اس کام کو اس کے ساتھی۔ انجام دینلہ

قرآن کا بید اصول تو عام ہے۔ ایمان کے معنی ہیں ' وہ یقین ' وہ کال اطمینان' وہ کال اقرار ' ہو عمل ہے پہلے پیدا ہو تا ہے ' جس وقت یمال اس کانفرنس کی جگہ' ایک چیشل میدان تھا' کوئی وجوداس شامیائے کا نہ تھا۔ تساری ظافت شمیش کے ارکان نے اس وقت بی بیشامیائہ مع ان چیکی ہوئی اس وقت ہی بی شامیائہ مع ان چیکی ہوئی لائل فیوں کے موجود تھا' کمال؟ ان کے ولاغ میں۔ وہ چیز جو ان کے ولاغ میں موجود تھی' وہ اراوہ جو ان کے وزین میں پیدا ہوا تھا' کہ وہ پہلی منزل ہوئی' جو ندہب میں آگر ایمان کا یام افتیار کر لیتی ہے۔ پہلی چیز عمل ولاغ ہے' عمل تصور ویقین ہے۔ اس بنا پر سب ہے پہلی منزل ایمان کی ہے۔ پہلی چیز ہے ہے کہ تسارے ول کے اندر سچا ارادہ پیدا ہو' سچا عزم پیدا ہو۔ وہ مری منزل عمل الصلحت کی ہے۔ مرف ولاغ کی منزل ملے کرکے قدم نہ رک جائیں' بلکہ عمل ہمی کو۔ وہ عمل جو صالح ہو۔ جو محمح طریقہ ہے اس کام کے انجام وسے کہ جب اس کو پر را کرایا تو اس کے معنی ہے ہوئے کہ فی مند اور کامیالی کی دو منزلیں تم نے طے کرلیں۔

مرکیا تہارا کام ختم ہوگیا؟ اس کے بعد کیا تم منل مقصود تک پہنچ جاؤ ہے؟
قرآن کی عالمکیر مدافت بناتی ہے کہ نہیں۔ بلکہ ان ود منزلوں کے بعد دو منزلیں اور
بھی بلق ہیں۔ اپنی ہمت کو آزماؤ کہ ان کے لیے تہارے تکوے تیار ہیں یا نہیں!
تہاری کم ہمت مضبوط ہے یا نہیں! اگر نہیں ہے ' تو ممکن ہے کیہ وہ منزلیں تہارے
لیے مودمند نہ ہوں۔ وہ وہ منزلیں نیہ ہیں: قرآن مجید نے قرملیا کہ ایمان اور عمل صافح
آدی کے اندر پیدا ہوا۔ یعنی یہ ہواکہ انسانیت کی جو ایک زنجیرے' اس کی ایک کڑی
نے اپنے آپ کو درست کرلیا۔ میکن کیا ایک کڑی کے درست کرلینے کے بعد زنجیر کا
پورا کام ہوگیا۔ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں۔ تم کیا ہو؟ افراد کا مجوعہ' بھری ہوئی
کڑیوں کا ڈھیر۔ اس بھری ہوئی شکل میں بیکار ہو' اس میں تہمارا کوئی دجود نہیں۔

بلق کزیوں کی خبرنہ کے جب تک باقی کڑیاں مضیوط نہ ہوں گی' زنجیر مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اس کیے فرمایاکہ کامیانی کا سفیر کامیاب نہیں ہو سکتک جب تک تیسری منزل تمهارے سامنے نہ آئے۔ وہ تبیری منزل نسیح و بلیغ لفتوں میں ونوا صوا بالحق ونوا صوابالصبر ہے۔ یعنی تم جو ایک کڑی ہے ، تم نے اے ایمان کی مضروطی ہے استوار کیا۔ لیکن تمهارا کام ختم شیں ہوا۔ تمهارا فرض ہے کہ دو سری کڑیوں کو بھی ورست كرو اور اشيس اس طرح ورست كريجة بوكه جس سجائي كوتم في اينايا ہے ا اسے دو سروں میں بھی پھیلاؤ۔ جب تک تم میں یہ بات نہ ہوگی کہ تمہارا ول سچائی کے اعلان کے لیے ترکینے تکے جب تک تم تواصی حق نہ کرد مے کامیابی تم کو تہیں مل

> مين أكر اس تيسري منزل کے ليے تم تيار ہوسمے' أكر نوفق النی نے حماری و تھیری کی او بھر آخری منزل کون ہے؟ وہ ہے اجو مبرکی منزل کے کیے لازم و ملزوم ہے۔ اس کے ماتھ اس کی مرون اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ جدا نہیں کی جا سکتے۔ فرملیا کہ حق کی وہ وصیت کریں ہے جن کا وہ پیغام سنائیں ہے اس کی وعوت پہنچائیں مے محر حن کا بیہ طل ہے کہ اس کی راہ میں کوئی قدم شیں اٹھ سکتا ،جب تک وہ قربانیوں کے لیے بھی نہ انصے فرایا کہ مومن صرف حق بی کا بیام نہ پہنچائے الکہ مبرکائبی پہنچائے۔

> تم نے اپنی بدیختی سے نہ صرف شریعت کے علم کو بدلا ہے ابلکہ اسینہ طریق عمل ے شریعت کے لفظوں کو بولیوں کو بھی بدل ڈالا ہے۔ مبرکے معنی کیا ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ مبرے معنی ہیں بے غیرتی اور باطل کی پرستش اور پوجا ہم مبرکے معنی سے معجمے ہو لیکن جو مخص صبر کے بیہ معنی سمجھتا ہے' اس سے برسے کر قرآن مجید کی تحریف لفظی كرنے والا كوئى نسيں۔ تحريف معنوى تو بہت سے علاء كردہے ہيں۔ ليكن تحريف لفظى یہ ہے کہ اگر مبر کے معنی یہ بین کہ تہمارے حق کے مقابلے میں مصیبت آجائے او

تم کو چاہیے کہ صبر کے گوشہ میں پناہ لو یعنی ہر طرح کی بے غیرتی کو ' پیچارگی کو' باطل پرستی کو قبول کرلو۔ تو میرے بھائیو! تم سے بردھ کر قرآن کی تعلیم کو بدلنے والا کوئی۔ نہیں۔

صبر کے معنی اس سے بالکل مختلف ہیں۔ صبر کے معنی ہیں برداشت کے 'صبر کے معنی ہیں جھیلنے کے 'صبر کے معنی ہیں جھیلنے کے 'صبر کے معنی ہیں جھیلنے کے 'صبر کے معنی ہیں جھیل کے 'جو قدم تم مقصد کی راہ میں اپنے مجبوب اور بیارے مقصد کے لیے اٹھاؤ اور اس میں طرح طرح کی مصبحتیں آئیں۔ طرح طرح کی وراؤنی صور تیں آئیں ' زنجیریں اور ہھکڑیاں آئیں' بلکہ ممکن ہے کہ تمہارے سامنے آسکا سامنے تختہ آوے اور اس پر ایک پھندا جھول رہا ہو۔ یہ سب تمہارے سامنے آسکا ہے۔ لیکن اگر تم جق کے پرستار ہو' تو تمہارا فرض ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر صبر ہو تمہارے اندر مبر ہو تمہارے اندر مبر ہو کہا کی شہارے اندر برداشت کی وہ اٹمل طاقت' برداشت کا' وہ پہاڑ موجود ہو' جس پر دنیا کی کوئی شوکت' کوئی آئی و تخت نتھیاب نہ ہو سکے۔ یہ معنی صبر کے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے مواقع استعمال پر اگر غور کیا جائے' تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر جگہ صبر کے بی معنی ہیں۔

مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید نے جو صدافت نوع انسان کے آگے کامیابی کے لیے پیش کی ہے اور اب سے تیرہ سو برس پیشر جو ایک اٹل اور لازوال پروگرام بنا دیا ہے۔ یہ اس کی چار دفعات ہیں۔ آگر وہ کوئی سفر ہے ' تو یہ اس کی چار منزلیں ہیں۔ ہم کو ایک منٹ کے لیے غور کرنا چاہیے کہ کیا دنیا میں کوئی کامیابی بلا ایمان مل سکتی ہے؟ کیا تم شک کا روگ اپنے پہلو میں لے کر دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی پا سختے ہو؟ کیا تم دنیا میں ایک مشمی بھر جو اور چاول بھی پا سکتے ہو ' جب تک تہمارے اندر طلب کے لیے سچا جذبہ نہ ہو؟ کیا ایک لیح کے لیے دنیا کی کوئی کامیابی اپنا چرہ تہمیں و کھا کے لیے سے جا جذبہ نہ ہو؟ کیا ایک لیح کے لیے دنیا کی کوئی کامیابی اپنا چرہ تہمیں و کھا میں ایک ایک ذرے کے اندر اس حقیقت کی عالمگیر تقمدیق موجود ہے کہ اس دنیا میں کامیابی کا کوئی چرہ نہیں و کھی ملکا' جب تک وہ ایمان' حق اور صبر کی منزلوں سے نہ کامیابی کا کوئی چرہ نہیں و کھی ملکا' جب تک وہ ایمان' حق اور صبر کی منزلوں سے نہ کامیابی کا کوئی چرہ نہیں و کھی ملکا' جب تک وہ ایمان' حق اور صبر کی منزلوں سے نہ کامیابی کا کوئی چرہ نہیں و کھی ملکا' جب تک وہ ایمان' حق اور صبر کی منزلوں سے نہ گامیابی کا کوئی چرہ نہیں و کھی ملکا' جب تک وہ ایمان' حق اور صبر کی منزلوں سے نہ گامیابی کا کوئی چرہ نہیں و کھی ملکا' جب تک وہ ایمان' حق اور صبر کی منزلوں سے نہ گامیابی کا کوئی چرہ نہیں و کھی ملکا' جب تک وہ ایمان' حق اور صبر کی منزلوں سے نہ گامیابی کا کوئی چرہ نہیں و کھی ملکا' جب تک وہ ایمان' حق اور صبر کی منزلوں سے نہ گامیابی کا کوئی چرہ نہیں و کھی ملکا' جب تک وہ ایمان' حق اور صبح کیا غدا اپنا قانون

الإالكلام آزاد به الكلام الكلام آزاد به الكلام الكلام آزاد به الكلام الكل تسادے کے بدل دے گا؟ کیا خدا تساری ففلتوں کا ساتھ دے گا؟ آگر تم اپنی غفلت كى وجه سے اس و حوكے ميں يؤے ہو' تو تم سے بيدہ كر اپنى موت كى طرف جانے والا کوئی شیں ہے۔

آج جارا پہلا قرض ہے ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مرزشتہ کامیابیوں کے افسانے نہ و جرائيں الكه بر فخص النے عمل كا احتساب كرے اور النے ول سے بوجھے كه كيا واقعي اس كے ول كے اندر ايمان كا بجما ہوا مجراغ روشن ہوكيا ہے! كيا واقعى اس كے اندر عمل صلح بیدا ہو کمیا کیا واقعی اس کے اندر حق بیدا ہو کیا ہے!

اب اس پروگرام میں آخری منزل قربانی کی ہے۔ اس منزل کے چند ہفتوں ، بلکہ اس کے چند داوں کے اندر انسارے مندوستان کی آزادی اور مسئلہ خلافت کی بوری ' قست بوشیدہ ہے۔ اگر اس منزل کے لیے تیار ہو' تو اللہ کی کامیابی بھی حمارے استقبل کے لیے تیار ہے۔ آگر ایمان مارے اندر پیدا میں موا ہے اگر اب تک مارا ول شک سے خلی نہیں ہے اگر ہارے ول کے اندر حق کا یہ پہلا احساس بھی نہیں پيدا مواب كه جو كه يم كررب بن أكريه يج ب او ضرور ب كه كامياني مواور دنيا و ساری طاقتوں کے مقابلے میں ہم فتح مند رہیں مے۔ اگر اللہ کی چو کھٹ ہے جمامے أَنْ عَلَى أور حمارى كندى كفتكمنات كيا أكر اب بهى تم ايجن واصى بالحق عمل صالح اور قربانی کے لیے تیار نہیں ہوا تو تم کو حق نہیں ہے کہ تم خدا کی زمین میں کامیابی کو : ئۆسونۇروپ

الله به بتلا دینا جابتا ہوں کہ اس وقت جو پہلے میں نے کما کیہ وہ شرائط ہیں جن کو بنه اول کما جا سکتا ہے نہ آخر۔ جب تک یہ چار چیزیں جارے اندر پیدا نہ ہوں گی، ۔ گلمیانی ممکن نمیں۔ یک جار چیزی تغییر ہو ہماری تمام کلمیابیوں کے لیے علمت تغیی<sup>،</sup> بین کو تمام کرہ ارمنی میں دستن بالل کرتے کرتے نہ کرسکے۔ جس طرح یہ شرائط

Jiř seddyless.com اسلامی آپ کے لیے ضروری ہیں' اس طرح آپ کو خبردار ہونا جاہیے کہ آپ. عمل ترک موالات کا شروع کیا تھا' اس کے متعلق جو منزلیں سامنے آئی تھیں' جب تک ان منزلوں کو آپ کامل ایمان عمل صالح کامل قربانی کے ساتھ انجام نہ دیں گے، باقی منزلیں آپ کے سامنے نہیں اسکتیں۔ جب کوئی مقصد سمی کے سامنے رکھا جانا ہے او وہ پوچھتا ہے کہ اس کا انجام کیا ملے گا؟ وہ ادائے فرض کے معاملے کو دکانداری بنا یا ہے۔ وہ یوچھتا ہے: نتیجہ کب نکلے گا؟ لیکن فرض اس امر کا مختاج نہیں ہے کہ متیجہ کیا اور کب پیدا ہوگا! اگر فرض وض من تو ہمیں جاہیے کہ ہم اسے بورا كريں۔ نتیجے پر غور كرنا ہمارا كام نہيں ہے۔ دنیا میں نتج ہے' زمین ہے' انسان ہے' اور اس دنیا پر خدا بھی ہے۔ کیا تم خدا کا کام' خدا کی زمین پر کر علتے ہو؟ تم تو یہ کر علتے ہو کہ تمہاری جھولی میں جو دانہ ہے' زمین کے سپرد کر دو۔ پھروہ خدا ہے جو اپنی رحمت کو بھیجتا ہے۔ اور اپنے باول کو برسانا ہے' اور جو ایج تم نے زمین کے سپرد کردیا تھا' اس کو بار آور كرنا ہے۔ تهمارا فرض ہے كه ديكھو انين صالح ہے الد سي ہے۔ أكر تهمارے ایمان کا دانہ سچا ہے اور اسے اینے ول کی جس سرزمین میں ڈالا ہے' وہ سرزمین شور نہیں ہے۔ تو ضرور ہے کہ وہ دانہ زمین کے پردے کو چاک کرے گا اور اپنی کامیابی کا سر نکالے گا۔

اگر اس وفت میں آپ کے سامنے میہ لاؤں کہ ایمان کے علاوہ عمل صاح کے عام اور عالمكير اصول كے علاوہ ، ترك موالات اور تحريك خلافت كے عليلے ميں جو كام در پیش میں او و كون سے میں او ميرے دوستو! جلد بازى سے كام ند لينا۔ بيد ند ديكھوك وہ کام آج تحریک خلافت اور ترک موالات کے لیے کمال تک مفید ہیں! تسارا فرض سے نہیں ہے کہ تم ان کاموں کو اختیار کرو جو تحریک خلافت کے لیے مفید ہیں! بلکہ تہیں چاہیے کہ تم وہ کام کروجو تمہارا فرض ہیں-

قربانی کی جو پہلی منزل تھی جب تک قدم اس منزل سے آگے نہ براہ جائے وعویٰ قریانی نمیں مانا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ مری طرف نہ دیکھو' اپنے گریبان کی طرف دیکھو۔ وہ کپڑا جو تنہارے جسم پر ہے اوہ باریک ململیں جو تم نے اپنے جسول پر

pesturdubooks weldpress.com کیٹی ہیں' ان سے تم کتنی بری خدمت اپنے دھمنوں کی انجام دے رہے۔ تمہارے ملک سے نوے کروڑ روپیہ ہرسال ان کپڑوں کے ذریعہ ان خزانوں میں جاتا ہے، جو یانچ سال سے اسلام کے مثانے میں صرف کیا جارہا ہے۔ ترک موالات میں اس سے بردھ کر اور کون سا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ تہمارے عمل کے لیے سے علت نہیں ہو سکتی کہ تم دو سرول کو کتنا نقصان پنچا سکتے ہو۔ تمهارے لیے سچا اصول بیہ ہے کہ تم اپنے دل کو كتنا فائدہ پننچا كتے ہو۔ تمهاري كاميابي كے ليے علاقت كے ليے سوراج كے ليے ' بہلي چیزیہ تھی کہ ملک کے اندر قربانی کا ولولہ پیدا ہو۔ مقصد کے لیے المک کے لیے احق کے لیے' تکلیف اٹھانے کا ایک ولولہ پیدا ہو۔ اس وقت ضرورت تھی کہ قرمانی کا سبق آئے 'جو سیق تمهارے سامنے آیا وہ جان مردن اور رکول کا نہ تھا، محض ان کیڑول کا قلد اگر اے تم کامیابی کے ساتھ طے نہیں کرسکتے اگر تہمارے ول میں اتنا عشق نہیں ہے کہ تم ان باریک کپڑوں کو چھوڑ کر موٹے کپڑے پہن سکو۔ تو کیا تمارے ول میں یہ وصلہ آسکتا ہے کہ تم خداکی زمین میں بسنے کی ہست کو؟ جب تک غیر مکلی کپڑے کے بائکاٹ کی منزل کو طے نہ کرو سے وائی کی کوئی منزل تمہارے سامنے نہیں آسکتی۔ 30 عمبر کا زمانہ خلافت سمیٹی نے اس کے لیے قرار دیا تھا۔ مگر ہماری کامیابیوں کے لیے اس سے برام کر کوئی ورو انگیز واغ نہیں ہوسکتا کہ 30 ستبری صبح آئی اور جاری غفلت پر رو کر چلی گئے۔ اب تک وہ لباس موجود ہے، جس کی وجہ سے مندوستان غلام بنایا گیا۔ جس کے ذریعہ مندوستان کے بمترین مقاصد پامال کیے گئے۔ کیا ہم کو حق پنچتا ہے کہ ہم یہ کمیں کہ ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تم اپنی جانیں قربان كريحة موا وتم كوكيا موكيا ب كه تم الن لباس كو قربان نبيس كريكة - بم مي ے ہر ایک مسلمان اور ہندو کا سب سے بڑا یاک اور اشرف فرض ہے کہ جمال تک جلد ممكن ہو' اس معاملے كو كامياني تك پنجائے۔ جب تك بيہ منزل طے نہ ہوگی' اور كوئى منزل مارے سامنے نہيں آسكتى۔ خصوصاً مسلمانوں كے ليے أيك بوا كام ،جو ان كے جم كى قربانى سے تعلق ركھتا ہے ، يد معالمہ ہے كد وہ ان باريك كيروں كو جو مافچسر اور لنکا شائر سے آتے ہیں اور ان کے ملک کو تباہ کررہے ہیں' ان کو اتار دیں اور

المارة والكالم أزاد مركبة المارة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة المركبة

انہیں اپنے لیے جائز نہ رکھیں۔

دو سراکام ان کے لیے اس جم کی قربانی کے ساتھ جو میں ان کے سامنے پیش کر آگی ہوں' وہ کون می قربانی ہے؟ میرے دوستو' وہ مال کی قربانی ہے' جس کے لیے تہیں ہیرہ سو برس سے پکارا جاتا رہا ہے کہ اپنی جانوں اور مال کو سچائی کی راہ میں قربان کو۔ اگر آج مسلمانوں کے بس میں اتنا نہیں ہے کہ وہ سمرنا پہنچیں اور دشمنان اسلام کے مقابلہ میں اپنی لاشیں ترفیائیں! آگر آج مسلمانوں کی قسمت میں یہ دولت نہیں لکھی مقابلہ میں اپنی لاشیں ترفیائیں! آگر آج مسلمانوں کی قسمت میں یہ دولت نہیں لکھی کے وکتے افسوس کی بات ہے کہ وہاں کے مسلمان بھائیوں کی روبیہ سے بھی مدد نہ کریں۔ ہندوستان کا کوئی مسلمان اپنے کو مسلمان کہنے کا حق نہیں رکھتا' جب تک وہ زیادہ سے نال کو آج حکومت انگورہ اور مجاہدین انگورہ کے لیے قربان نہ کر

بلاشبہ مرکزی ظافت کمیٹی کا یہ فرض تھا کہ وہ سب سے پہلے اس امرکی سحیل کے لیے کوشش کرتی کی لین طرح طرح کی مشکلات حائل تھیں۔ ضرورت تھی کہ جتنا روپیہ ہندوستان میں فراہم ہو' اس کو براہ راست عازی مصطفیٰ کمال پاشا تک بہنچانے کا مرکزی خلافت کمیٹی کوئی انتظام کرتی اور ملک کو دعوت دبتی۔ الجمدللہ' مرکزی خلافت کمیٹی نے اس کا انتظام کرلیا کہ ہر اس بیسہ کو جو ہندوستان میں عازی مصطفیٰ کمال پاشا کے اس کا انتظام کرلیا کہ ہر اس بیسہ کو جو ہندوستان میں عازی مصطفیٰ کمال پاشا کے لیے دیا جائے وہ براہ راست عازی مصطفیٰ کمال پاشا کے نام بیسجے اور براہ راست ایک رسید ان کے ہاتھ کی حاصل کرلیا چنانچہ دس ہزار کی ایک قبط حال میں بھیجی گئے۔

مرکزی خلافت کمیٹی نے آج مسلمانوں کو دعوت دی ہے کہ ان کا فرض ہے کہ وہ انگورہ کے لیے اپنے جم کو تھوڑا انگورہ کے لیے اپنے جال کو قربان کریں اور انگورہ و خلافت کے لیے اپنے جم کو تھوڑا سا نقصان پنچائیں ' بدلی کپڑے کو ترک کر دیں اور اپنے گھر کے صندوقوں کو صرف دلی کپڑے سے بھریں۔

برادران عزيزا

یہ چند منتشر کلمات تھے 'جن سے میں اس موقع پر اس مجلس میں آپ حضرات کی

قاضع کرسکا افروس ہے کہ پاوجود انتظار کے اپنے خیافات کی رو میں بہتا چلا کیا اور جو صوبی نہ کیا کہ رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے۔ اس طالت میں بہتر نہیں ہے کہ آج کے جلسہ کی کارروائی کو زیادہ طول دیا جائے۔ آج کے جلسہ میں سب سے پہلے دو نمایت اہم تجویزیں تھیں۔ جن کو افتتای تقریر کے طمن میں عرض کرنا تھا کین افسوس ہے کہ وقت زیادہ ہوگیا ہے اور اب موزوں نہیں کہ جلسہ کی کارروائی کو زیادہ طول دیاجائے۔ اس لیے آج کا جلسہ ختم کیا جاتا ہے اور کل کا اعلان ہے کہ صبح آٹھ جلس دی دو سمری نشست ہوگ۔ امید ہے آپ معزات اس جوش د عمری کے ساتھ بج جانے کی دو سمری نشست ہوگ۔ امید ہے آپ معزات اس جوش د عمری کے ساتھ اس جلے میں بھی محمد لیس سے جس عمری کے ساتھ آج اس جلسہ میں آپ نے حصہ اس جلے میں بھی محمد لیس سے جس عمری کے ساتھ آج اس جلسہ میں آپ نے حصہ لیا ہے۔ اس جلے میں بھی عمر کی کا آئیا میں عمری کی جائیں اس اعلان کرتا ہوں۔

besturdubooks.Mordpress.com

4

## خطبه اختناميه

## مجلس خلافت

### تآگره' 26 اکتوبر 1921ء

برادران عزيز!

دو دن سے آپ کے صوبے کی مجلس خلافت مختلف جلسوں اور صحبتوں میں اپنے فرائض انجام دے رہی تھی' یہ اس کا آخری جلسہ ہے۔

میں آپ کے ماضے اس وقت جو چیز آشکار کرنا چاہتا ہوں' وو یہ ہے کہ اگر آپ اس جلے کے افتام کے ملتظر تھے' اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس جلے کا کام ختم کر چکے ہیں' تو میں آپ کے اس مگان کی تقدیق کرتا ہوں کہ جلسہ کا کام ختم ہو چکا۔ مگر یہ بھی یا و دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا' بلکہ شاید اس وقت تک شروع بھی نہیں ہوا' بلکہ شاید اس وقت تک شروع بھی نہیں ہوا' جس قدر کام قول سے تعلق رکھتا تھا' زبانوں سے تعلق رکھتا تھا' تو میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ کام پورا ہو چکا۔

لین اگر آپ سیجھتے ہیں کہ اس عالم کے علاوہ ایک دوسرا عالم بھی ہے۔ زبان کا عالم نہیں ہوا' بلکہ عالم نہیں ہوا' بلکہ عالم نہیں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارا کام ختم نہیں ہوا' بلکہ شاید ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ جمال تک صداؤں کا تعلق تھا' تم صدائیں من چکے اور

Desturdudo de la composição de la سا چکے' لیکن اب وہ گھڑی آگئی ہے کہ چند لمحوں کے لیے اپنے عمل کا اضباب كتنا تم نے عمل كيا ہے اور كتنے عمل كى منزل سركرنے كے ليے تم تيار ہو!

روستو! مجھے چھوڑ رو کہ وہ وعوت آپ کے سامنے پیش کروں' جو آج نہ صرف سلمانوں کے لیے بلکہ سچائی کی قدر کرنے والے ہر انسان کے لیے سب سے برای وعوت ہے۔ جس دعوت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں' وہ کوئی تجویز نسیں ہے' تجویز ہوتی تو وہ اپنے رسوم کے ساتھ آپ کے سامنے آتی۔ وہ وعوت ہمارا ایک ملمہ اعتقاد ہے' ایک ملمہ یقین ہے' ندہب کا ایک ملمہ رکن ہے' ندہب کا ایک مسلمہ عمل ہے اور کوئی مسلمان جو ایمان کا وعویٰ رکھتاہے اس سے میں مطالبہ کررہا ہوں کہ یا تو اے اپنے عمل سے خابت کر دے اور یا اسلام اور اس کی صدافت کا وعوى جيشہ كے ليے ختم كر دے۔ وہ اعتقاد ايمان كے اعتبار سے كوئى نيا اعتقاد نسيس ہے۔ اس وقت کوئی خاص ضرورت نہ تھی کہ میں خصوصیت سے اس کا اعلان کرتا یا اس ير زور ويتا- وه اعتقاد أكرچه اس وقت سے موجود ہے، جب سے ونيا بيس انسان موجود ہے۔ اور مسلمانوں کے دلول اور عمل میں تو وہ اعتقاد تیرہ سو برس سے برابر چلا آرہا ہے۔ ہندوستان میں بھی اس کا بار بار اعلان کیا جا جا ہے۔ اس کیے کوئی ضرورت نہ تھی کہ خاص طور پر اس کا اعلان کیا جا آ۔

تہیں معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتوں میں گور نمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ملک میں جو مختلف نمایاں اشخاص علافت آور ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں لے رہے ہیں ان ی حرفقاری کا سلسله شروع کردیا جائے۔ حور نمنٹ کو اتنا ہی حق حاصل تھا' جتنا ہر غرور اور محمنڈ کو حق حاصل ہو چکا ہے کہ جس شہری کی جاہے' زنجیر اور طوق سے تواضع کرے' اس کی نہ ہم شکایت کرتے ہیں' نہ شکایت کی ضرورت' سمجھتے ہیں۔ یہ گر فتاریاں وہ ہیں' جن کا ہم اول وفت سے انتظار کررہے تھے۔ جن کے متعلق ہمارا یقین ہے کہ جس میدان جنگ میں ہم نے قدم رکھا ہے' اس کی آخری منزل طے نہ ہوگی' جب تک ان گر فاریوں کا سلسلہ تمام ہندوستان کے طول و عرض کا احاطہ نہ کرے لے گا۔ میں وہ چیز ہے جس کے انتظار میں ہم بے قراری کی مبیس اور شامیں بسر

خطبات آزاد

کررے تھے۔

Desturdubooks. Mordoress.com میں اپنی کروریوں کو چھیانا نہیں جاہتا۔ یہ میدان خود ہم نے نہیں کھولا۔ ہم اینے لوگوں کی استطاعت اور صلاحیت کے منتظر تھے الیکن گور نمنٹ صبرنہ کرسکی۔ اس نے ایک قدم برهایا' اور جس چیز کے ہم بھوکے بیاسے تھے' اور جس کی تاثیر ہمارے کاموں کو رکے ہوئے تھی جور نمنث نے اس وعوت کا اعلان کردیا۔

> اس دعوت کی اولین راہ ہیہ تھی کہ گور نمنٹ نے ملک کے ان نمایاں پیشواؤں میں سے چند افراد کو گرفتار کیا' جن کے متعلق ملک کا خیال ہے کہ وہ تحریک خلافت کے روح روال تھے۔ گور نمنٹ نے محم علی ' (1) شوکت علی ' (2) مولانا حسین احمہ ' (3) واکثر کپلو' (4) پیر غلام مجدد' (5) مولانا نثاراحمه' (6) حبکت گرو سری فتکر آجاریه جی (7) اور ای سلسلے میں دہلی میں مولانا احمد سعید صاحب' (8) عبدالعزیز صاحب (9) اور دیگر اشخاص کو کے بعد ویکرے مر فآر کرلیا۔

> گور نمنٹ اگر گر فقار کرنا چاہتی تھی' تو گر فقاری کے لیے کسی جرم کی ضرورت نہ تقید دنیا کی ہر قوم و ملک کی تاریخ میں ایک زمانہ آتا ہے ، جب ملک کا ہر باشدہ ، ظلم ، محمنڈ اور مادی طاقت کی نظرول میں مجرم بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ آزادی چاہتا ہے اور ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ قوم کی تاریخ میں یہ فیصلہ کن گھڑی ہوتی ہے۔

> آج ہندوستان کا کون بدبخت بسنے والا ہے جو گور شنٹ کی تظروں میں مجرم شیں ہے؟ اور مندوستان كا وہ كون محروم باشندہ ہے ، جے اس جرم سے انكار موكا؟

> مور نمنٹ کی ہندوستان میں بد بختیوں کی اگر تاریخ لکھی مئی ' تو یقینا اس تاریخ میں ب سے آخری بدفتمتی یہ شار کی جائے گی کہ مور نمنٹ نے اپنی اس سب سے بدی سلطنت كوائي سب سے بوى فتح سمجھا اور غرور سے ديواني موكئ-

> گور نمنٹ نے ان زندانیان حق کے لیے ایک ایا جرم انتخاب کیا جو اگر جرم ہے او مرف محمد علی شوکت علی حسین احمد کا نہیں ہے الکہ فی الحقیقت سات کروڑ قائلان كلمه لااله الا الله محمد رسول الله كا بلكه بندوستان كے 32 كروڑ بسنے والول كا متفقه

> > -4 1.

المالكالكاري الرادي المالكالياء الرادي المالكالياء المالكانية المالكانية المالكانية المالكانية المالكانية الما

آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ونوں کراچی میں مرکزی خلافت سمیٹی کا ایک جائے ہوا تھا اور اس جلسے میں ایک ایسی تجویز بھی پاس کی گئی تھی' جو احکام شرعی کی بنا پر' انصاف اور اس کے قدرتی قانون کی بنا پر' گزشتہ اٹھارہ میننے کے اندر بار بار پاس ہو پھی ہے۔ گور نمنٹ نے اس تجویز کو گرفتاری کی بنیاد قرار دیا ہے۔

اب اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر چند لمحول کے لیے تسلیم کرلیا جائے کہ اس تجویز میں اسلام کا جو عقیدہ چیش کیا گیا ہے 'وہ کوئی نیا عقیدہ ہے اور اس کی نئی بندش ہے۔ اگر یہ تسلیم بھی کرلیا جائے کہ اس تجویز میں اسلام کا جو عقیدہ چیش کیا گیا ہے 'وہ کوئی نیا عقیدہ ہے 'اور اس کی نئی بندش ہے۔ اگر یہ تسلیم بھی کرلیا جائے 'و کیا گزشتہ اٹھارہ مہینے کے اندر اس کا بار بار اعلان نہیں ہو چکا ہے۔ ہے ؟ اس قدر نہیں ' بلکہ کئی سال پہلے بھی اس کا اظہار و اعلان ہو چکا ہے۔

. 1916ء میں جب گور نمنٹ نے مجھے نظر بند کیا اور گور نمنٹ آف انڈیا نے اعلان کیا کہ یہ محض ملک معظم کے وشمنوں سے سازباز رکھتا ہے، تو میں نے ایک چھی کاسی تھی اور نمایت تفصیل سے اسلام کے احکام درج کردیے تھے، جن کی رو سے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک لحد کے لیے بھی برٹش گور نمنٹ کی نوکری

میرے الفاظ یہ تنے کہ نہ صرف یہ حرام ہے بلکہ قرآن و حدیث کے احکام کے بموجب یہ لفظ کافی نہیں کہ حرام ہے ' بلکہ اسلام اور کفر کا فیصلہ کر دینے والا ہے۔ ہر لمحہ جو ایک بدبخت کے لیے انگریزی جھنڈے کے یتجے گزرے گا' وہ اس کے لیے حرام

م 1916ء میں میں نے یہ چھی وائسرائے کے پاس بھیجی تھی۔ اس کی نقل گور نمنٹ آف انڈیا کے پاس مسئلے کی ابتدا ہوئی؟ نہیں۔ آف انڈیا کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ کیا کراچی میں اس مسئلے کی ابتدا ہوئی؟ نہیں۔ اس مسئلے کا بار بار اعلان ہوتا رہا ہے۔ 28 فروری 1920ء کو جب مسئلہ خلافت کے ابتدائی ایام بھی المام میں کلکتہ میں خلافت کمیٹی کا جلسہ ہوا' اس کا صدر میں تھا۔ ابتدائی ایام بی کراچی کی تجویز سے بھی زیادہ صاف لفظول میں' خصوصیت سے سپاہیوں کو اس جلسے میں کراچی کی تجویز سے بھی زیادہ صاف لفظول میں' خصوصیت سے سپاہیوں کو

خطبات آزاو

besturdubooks. Mardpiess.com مخاطب کرکے اسلام کے اس عقیدے کااعلان کیا گیا تھا کہ موجودہ حالات میں چونکہ انگریزی حکومت اسلام کے مقابلے میں لڑنے والا جھا ہے' اس کیے کسی مسلمان کے لیے جائز شیں کہ برٹش مور نمنٹ کی فوج میں نوکری کرے یا نوکر رکھائے۔

یہ تجویز اور مختلف جلسوں میں بھی بار بار پاس کی گئے۔ بریلی میں جمعیتہ العلماء کا جلسہ ہوا۔ وہاں بھی میہ پاس ہوئی۔ پھر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میری انہی انگلیوں ے اٹھارہ مینوں کے اندر تین جزو سے زیادہ صفحات اس موضوع پر لکھے گئے اور وہ چھپ کر شائع بھی ہو تھے، جس کی بارہ ہزار سے زیادہ کاپیاں نکل مکئیں۔

اگریہ جرم ہے تو اسے چھوڑ دو کہ اس جرم کی تیرہ سو برس کی تاریخ کیسی ہے! میں تو تہارے سامنے اٹھارہ مینے کی تاریخ وہرا رہا ہوں 'جب اس جرم کا پکار پکار کر اعلان کیا گیا' دس دس پندرہ پندرہ ہزار آدمیوں نے اپنی ٹولیاں بنا کر اس جرم کا ار تکاب کیا۔ اس وقت حور نمنث کے عمال کمال تھے؟

یس فی الحقیقت اگر گور نمنث مرفقار کرنا جاہتی تھی او ہم اے وعوتیں دے رہے تھے کہ کاش وہ گرفار کرنے کے لیے تیار تو ہو۔ جس وقت ان گرفاریوں کا سلسلہ شروع ہوا' میں مج کہنا ہوں کہ آرزو پیدا ہوئی کہ بیا گرفناریاں اچاتک شروع ہوکر رک نه جائیں' اور سیج کہنا ہوں کہ اس اٹھارہ میننے میں مجھ پر کوئی گھڑی الیمی نہ گزری تھی' جیسی وہ پاک گھڑی جب گور نمنٹ کی درماند گیاں سامنے آگئیں۔ اور اب آگر محر فاریوں كاسلسله أم ين بوها أو ميرك قلب مين مايوى كا داغ ير جائ كاكه نفرت و مراد كابيه ایک دروازہ تھا'جو افسوس کہ کھل کر بند ہوگیا۔

مور نمنٹ اگر مر فنار کرنے کے لیے تیار ہے او اور مجرموں کو جھوڑو ایک مجرم تہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اگر اس عقیدے کی وعوت جرم ہے ' تو میں نے محض اعلان نہیں کیا ، محض دور سے وعوت نہیں دی ، بلکہ میں نے ساہیوں سے کما ہے کہ بارش کی بوندوں کی طرح خدا کی لعنت تم پر برس رہی ہے۔ اگر لعنت سے بچنا چاہتے ہو' تو انگریزی راج کی غلامی چھوڑ دو۔

ہاں' ہاں' میں نے سیابیوں سے' ہندوستان کی برٹش فوج سے یہ کما ہے' اور جب

الكام آزاد الكام آزاد المام آزاد

تک میرے طق میں آواز کھنتی نہیں' کہی کہتا رہوں گا۔ آج بھی اعلان کرنا ہوگ ہور جب تک میری دندگی ہاتی ہے' ہر ضبح کو' ہر شام کو' میرا پہلا فرض کی ہوگا کہ سپاہیوں کو ورفلاؤں' اور ان سے کموں کہ گور نمنٹ کی ٹوکری جھوڑ دو۔ کیا عظیم الشان برٹش گور نمنٹ' جس کی حکومت میں بھی سورج نہیں ڈوہتا' تیار ہے کہ گرفنار کرے؟ اگر یہ جرم ہے تو اس جرم کا ارتکاب تمام ملک کررہا ہے۔ میں نے سپاہیوں سے بھی کما ہے' اور لوگوں سے بھی کما ہے کہ تم سپاہیوں کے پاس چھاؤنیوں میں جاؤ اور سپاہیوں کو یہ بیغام سناؤ۔ پھر برٹش گور نمنٹ اگر اپنی طافت کا گھنڈ رکھتی ہے' تو کیوں نہیں قدم سے بیغام سناؤ۔ پھر برٹش گور نمنٹ کی مشینری پر فالج گر گیا ہے؟

عزيزان من!

اس سلسلے میں بیہ چیز میرے سامنے آئی ہے کہ گو بار بار اس مسللے کا اعلان کیا جاتا اس سلسلے میں بیہ چیز میرے سامنے آئی ہے کہ گو بار بار اس مسللے کا اعلان کیا جاتا گا، گرچونکہ اب گور نمنٹ نے اپنے ذہن میں بڑی وانشمندی سمجھ کر 'جر بیہ بھول کر کہ اب ستون گرنے والا ہے' اور اس کا عالم بیہ ہوا ہے کہ ہوش و حواس باختہ ہونے گئے ہیں' بال' چونکہ گور نمنٹ کی سطوت مٹنے والی ہے اور دنیا کی تاریخ نے' اور دنیا کی تاریخ کے' اور دنیا کی تاریخ کے ناور دنیا کی تاریخ کے اور دنیا کی تاریخ کے اور دنیا کی تاریخ کے ناور طاقت کا زوال تاریخ کے فلسفوں نے' ہمیں بتلا دیا ہے کہ جب کسی قوم کے سمخنڈ اور طاقت کا زوال ہوتا ہے' یہ عشل کے زوال کا تماشا ہمارے سامنے ہے۔

میں نہیں جانیا کہ جو کچھ ہورہا ہے' تم اسے ایک ہنگامہ یا تمانیا بچھتے ہو' گریہ ہنگامہ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے ایک مجیب و غریب منظر تیار ہورہا ہے۔ ہندوستان کی آنے والی تاریخ کا مورخ بے چین ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اپنی فیصلہ کن گھڑیوں سے گزر رہی ہے' اور میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے' جو میں پیجیلی تاریخوں میں رکھتا تھا۔ میں اس وقت روما کو ڈوج ہوئے دکھے رہا ہوں' میں کلدانیوں کا فائمہ دکھے رہا ہوں' میں کے انقلاب کا آیک ہوں میں ہے۔

ور حقیقت بیر زوال عقل اور اختلال وماغ کا تنیجہ ہے کہ محور نمنث اپنے قدم کو

ہوشیاری کا قدم سمجھ رہی ہے' عال آنکہ یہ اس کے زوال کا قدم ہے۔ یہ گرفتاریاں کا اللہ کا قدم ہے۔ یہ گرفتاریاں انگریزوں کے زوال کا تماشا پیش کررہی ہیں۔ گور نمنٹ نے مجمد علی' شوکت علی' سیف الدین کچلو' حسین اجمر' فنکر آچاریہ کو گرفتار نہیں کیاہے بلکہ گور نمنٹ نے آخری اعلان کردیا ہے کہ وہ اسلام کو اور دنیا کی متفقہ سچائی کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ لیکن گور نمنٹ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا محمنڈ لاکھ اونچا سی' اسکے محمنڈ سے بھی اونچی ایک طاقت موجود ہے۔ گور نمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم سے بردھ کر دنیا میں کون ہے' گروہ فاطر السموات والارض بتا آ ہے کہ حقیقی طاقتور اللہ تعالی ہے۔ (10)

چونکہ گور نمنٹ نے اپنے عمل سے اسلام کو' اسلام کے عقیدے کو' دنیا کی عالمگیر صدافت کو' عالمگیر راستی کو چیلنج دیا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر محض کا فرض ہوگا کہ بب سچائی کو پال کیا جائے' سچائی کو جرم قرار دیا جائے تو خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی چیز ہو' اس وقت نوع انسان کے لیے بوی سے بوی عبادت سے بن جاتی ہے کہ ظلم کا مقابلہ

آخری مج کے موقع پر ایک مخص نے آل حضرت مالیجام سے بوجھا سب سے بروا اور سب سے بہتر جماد کیا ہے؟ حضرت نے مجھ در آئال کرکے فرمایا (11): "سب سے افضل جماد ہے ' ظالم حاکم کے روبرد کلمہ حق کا اعلان کر دیتا!"

יציוט מט!

آگرچہ یہ سئلہ ہمارے لیے کوئی نیا سئلہ نہ تھا، جس کی بگار ہمارے لیے ضروری ہوتی، لیکن عاقبت نائدیش اور قریب زوال گور نمنٹ نے اس چیز کو جرم قرار دے کر آج ہر سلمان کو اور ہر چائی پند انسان کو، ہندوستان کے ہر سلمان اور ہر ہندو کو، جو دین کو، وهرم کو عزیز رکھتا ہے۔ مجبور کردیا ہے کہ وہ ساری باتوں سے بردھ کر، سب سے بردی نیکی، سب سے بردا اجر، اللہ کی مجبوبیت کا سب سے بردا وسیلہ اس چیز کو سمجھ اور پوری آزادی سے اعلان کرے کہ انگریزی گور نمنٹ کی توکری جرام ہے، کفر ہے اور پوری آزادی سے اعلان کرے کہ انگریزی گور نمنٹ کی توکری جرام ہے، کفر ہے اور ہر سپانی کو توکری ترک کر دینا چاہیے۔

لیکن قبل اس کے کہ میں اس محکڑے کو ختم کروں۔ آپ کو بتا ویٹا چاہتا ہوں کہ

الماروليكال آزاد الماروليكال آزاد الماروليكال الماروليكال الماروليكال الماروليكال الماروليكال الماروليكال الم

میری زبان سے ابھی لفظ "حرام" آپ نے سنا تھا۔ یہ لفظ عربی زبان کا ہے، گر کی جہی زبان کا ایم کا گئے ہی دبان کا الفظ ہونے کی وجہ سے اس کی سچائی اسلام کے لیے مخصوص ہوگئی؟ کون محمد اقت پند ہے، انگریز ہو، عیسائی ہو، یبودی ہو، جو ایک منٹ کے لیے بھی مان سکتا ہے کہ ظالم کی مدد کرنا، بندگان خدا کا خون بمانا، ان کے بیروں میں غلای کی بیڑیاں ڈالنا، تواب کا کام ہے؟ کیا دنیا کا کوئی ند ہب بھی ایک گھڑی کے لیے اسے تسلیم کرے گا؟

برٹش گور نمنٹ اسلام کے اور ہندوستان کے مقابلے میں لڑنے والا فریق ہے۔
اس لیے برٹش گور نمنٹ سے بدد گاری کا کوئی رشتہ بھی رکھنا جائز نہیں۔ اگر آج یہ صورت ہوتی کہ برٹش گور نمنٹ گناہ اور پاپ کے لیے سپاہیوں کو نوکر نہ رکھتی 'بلکہ نماذوں کے لیے نوکرا رکھتی 'تب بھی اس کی نوکری حرام ہوتی۔ جب برٹش گور نمنٹ فریق محارب ہے ' تو اب یہ سوال نہیں رہا کہ اس کی نوکری میں ہم کو کیا کام کرنا پڑتا ہے۔ کوئی کام بھی کرنا پڑے ' برٹش گور نمنٹ کی نوکری حرام ہے۔ اگر انگریزی راج کی فوج میں سپائی کو گناہ نہیں کرنا پڑتا ' بلکہ انگریزی راج ' فوجی چھاؤنیوں میں مجدیں اور مندر بنا کر مسلمان اور ہندو سپاہیوں سے کہنا کہ صبح و شام خدا کے آگے باتھ نیکو' تو بھی میں کہنا کہ انگریزی راج کی فوج میں بھرتی ہونا کسی ہندو مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اس نوکری کا اصلی مقصد وہ اراوہ ہے۔ وہ نیت ہے جس کی نبت ابھی چند نہیں۔ اس نوکری کا اصلی مقصد وہ اراوہ ہے۔ وہ نیت ہے جس کی نبت ابھی چند مسلمان کے لیے سب سے بڑاگناہ ' سب سے بڑی محصیت' نہیں تم سنو کے کہ مسلمانوں کو اگریزی فوج میں بحرتی ہے وہ وہ ہے۔ وہ نیت ہے جس کی نبت ابھی چند منٹ میں تم سنو کے کہ مسلمانوں کو اگریزی فوج میں بحرتی کیا جاتا ہے۔ جس کے بدوستان کے بربخت مسلمانوں کو اگریزی فوج میں بحرتی کیا جاتا ہے۔

ہندوستان کی بیہ فوج سکتس غرض سے ہے؟ صرف دو غرض سے : ایک تو وہ ہے جس کا تعلق ہاہر کی دنیا ہے ۔

، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو کہ اس فوج کا ہندوستان میں کیا کام ہے؟ تو اس کا جواب میں نہیں کا کام ہے؟ تو اس کا جواب میں نہیں دے سکتا' جلیال والا باغ کی وہ مٹی دے سکتی ہے (12)' جو ہندو مسلمانوں کے خون سے تر ہورہی ہے۔ کس نے اپنے بھائیوں پر گولیاں چلائی تھیں؟ ہندوستان کے

سیاہیوں نے!

Desturdubooks to Press, com ہندوستان کے اندر انگریزی فوج کا ہندوستان کا سابی کیا کرتا ہے؟ ہندوستان کو غلام بناتا ہے اور ہندوستانیوں کا خون بہاتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہندوستان کی حکومت ہندوستان کی طاقت کس نے پامال کی؟ میں تو بتلانا چاہتا ہوں کہ دو سو برس پہلے' جو انگریزی راج کے آنے کا زمانہ ہے انتہارے ملک کو غلام بنانے کے کیے نہ دنیا کا خزانہ آیا تھا اور نہ برطانیہ کے جزیرے کے ڈھلے ہوئے ہتھیار آئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی انگریزی فوج نہیں آئی۔ ہندوستان کو غلام بنانے کے لیے اور کوئی برطانوی سوتا جاندی سیس آیا ہندوستان میں بھیرنے کے لیے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے سے آج تک بناؤ کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ ہندوستان کو انگریزی راج كاغلام بنانے كے ليے كوئى فوج بھى برطانيہ كے جزريے سے آئى اور كوئى لدا ہوا خزانہ سمندر کے کنارے لگا؟ جس سوراج کے لیے آج تم رو رہے ہو، جس کے لیے تمهارے ولوں میں سوراخ پڑ مھئے ہیں' بد بخت ہندوستان کے بسنے والو' من لو کہ اس سوراج کو خود ہندوستان کی فوجوں نے پامال کیا ہے ، وہ ہندوستان ہی کی فوج عمی ،جس نے مقی بحر گیبول کے لیے اپنے دین کو وحرم کو پیچا جس نے اپنی روح کو اتما کو انكريزول كے حوالے كرديا " كاكم مندوستان كو ان كے وطن كو ويس كو الكريز غلام بنا لیں! وہ ہندوستان بی کا خزانہ تھا' جو اس قوم کے آگے ڈال دیا گیا کہ وہ جی بھر کرچوس لے مندوستان کے خون کو۔ وہ تمہاری غفلت 'تمہاری ناانقاقی تھی' جس نے تم کو غلام

> آج میج یمال جو تقریری موری تھیں۔ میرے عزیز انہیں س س کر لعنت کی صدائیں بلند کررہے تھے۔ اس سے میرے دل میں جوش پیدا نہ ہوا۔ لاکڈ جارج کا نام ليا جاتا ہے' تو تم چيخ المصتے ہو' لعنت! لعنت! ليكن' ميرے دوستو' لعنت تمهاري غفلت پر' لعنت تمهاری ایمان فروشی پر' اور لعنت اس پر که تم نے خدا کی چو کھٹ چھوڑ دی اور بندول کو معبود بنالیا۔

> > ميرے دوستو!

الكلام آزاد الكام آزاد الدي الكلام آزاد الدي الكلام آزاد

خدا کے اس آسان کے بینچے اس ملک کے بہنے والوں سے بردھ کر کوئی بھی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ انہیں وو وقت کی روٹی بھی ملتی ہے ' تو اس کام کے لیے کہ اپنے بھائیوں کی کا خون بمائیں اور اپنے وطن کو غلام بنائیں۔

اب سنو! ہندوستان کی فوج کو ہندوستان کے باہر کیا کام کرنا پڑتا ہے! ہیں وہ داستان وہ کمانی تہمارے کانوں کو کیا سناؤں۔ اگر تہمارے دل کے گلزے ہوں او اے ان پر نقش کردوں۔ آہ وہ ترک جو چھ سو برس سے اپنے سینوں کو اسلام کی تفاظت کے لیے ایک دیوار آہنی بنائے ہوئے ہیں اننی ترکوں کے سینوں پر کس نے گولیاں برسائیں؟ بدبخت ہندوستانیوں نے۔ قسطنطنیہ کے ساحل پر کون قدم تھے جو اترے؟ بربائیں؟ بدبخت ہندوستانیوں اے قدم۔ مسلمانوں کا خون بمانا ایک ظالم کی زنجیر کو خدا کی آزاد بربخت ہندوستانیوں اے قدم۔ مسلمانوں کا خون بمانا کون سا دین کون سا دھرم ہے جو اگلی گھڑی کے پاؤں میں ڈالنا اس دنیا کی کون می سچائی کون سا دین کون سا دھرم ہے جو ایک گھڑی کے لیے بھی اسے نوع انسان کے لیے سب سے بری پھٹکار اور لعنت نہ کی

یں وجہ ہے کہ اسلام نے اور اسلام کے قانون نے اس نوکری کو' اس کام کو' جس میں انسان کا خون بہاتا پڑے' آیک ایبا گناہ قرار دیا ہے' جس کے لیے رسول ک زنن پر کفر کا لفظ جاری ہوا ہے۔ اسلام کے قانون نے مسلمانوں ہی کا قتل نہیں' بلکہ کسی انسان کا بھی قتل کرنا اور اسکا خون بہاتا' ایک بہت بڑی معصیت' گناہ' پاپ قرار دیا ہے چنانچہ سورہ فرقان میں فرمایا ہے: یعنی ''وہ لوگ جو خدا کے ساتھ کسی دو سرے کو شرک نہیں کرتے ہے اللہ نے روک دیا ہے' اور جے شرک نہیں کرتے ہے اللہ نے روک دیا ہے' اور جے اللہ نے حرام کردیا' لیکن آگر انہیں کرنا پڑتا ہے تو صرف ان جانوں کے لیے وہ قتال جائز رکھتے ہیں' جن جانوں کو اللہ کی عدالت کے قائم رکھنے کے لیے سزا دینا ضروری جے۔'' (13)

، اس قانون کی رو سے آگر قل نفس جائز ہے۔ تو صرف ان جماعتوں' فوجوں' جمعوں کا' جن کا وجود دنیا کی ہدایت و حریت کے لیے' قوموں کے ایمان کے لیے' سچائی کی بقا کے لیے ایک فتنہ ہو۔ قرآن کے قانون نے فتنہ و فساد کو قال سے زیادہ تعلین قرار دیا ہے (14) ای طرح 'جس طرح ایک بچ عدالت کی کری پر بیٹے کر چانی کو جائز اللہ اس خال دیا ہے۔ قابل ایک سنتے اس جرم بیں لایا گیا ہے کہ اس نے ایک آدی کا خون کیا ہے۔ کہ اس نے ایک آدی کا خون کیا ہے۔ بڑا کھا دیا ہے۔ بڑا تھا کیا ہے۔ بڑا تھا کہ بھائی پر چڑھا دیا جائے۔ بڑا بھی قبل کرتا ہے 'مگر اس کا بیہ قبل کرتا ہے 'مگر اس کا بیہ قبل کرتا ہے 'مگر اس کا بیہ قبل کرتا ہے 'مگر اسلان ہے۔ قصاص بی او نی الحقیقت زندگی جہی موئی ہے۔ ''اگر قاتلوں سے قصاص نہ لیا جائے' اگر ظالموں سے خدا کے بندوں کو نہ بھیا جائے' تو دنیا ظلم کا ایک جنم بن جائے۔'' (15)

**77** 

شریعت نے قتل نفس کو سب سے براحمناہ قرار دیا ہے جو دنیا میں انسان کرسکتا ہے۔ اور اگر قتل نفس کو جائز رکھا ہے تو صرف فتنہ و فساد کے دور کرنے کے لیے اور جب کہ علاج ہو جائے تو بھراس علاج کو جائز نہیں رکھا۔

ایی حالت بی کو تر ممکن تھا کہ اسلام مسلمانوں کا مسلمانوں کے ہاتھوں قبل جائز رکھیا؟ اسلام نے بلا عذر شری مسلمانوں کے قبل کو ایک ایسی معصیت بتایا ہے کہ بنزلہ کفر کے ہے۔ حضرت رسول طابعالم نے فربایا میرے بعد تم کافر نہ ہو جاتا کافروں کا چلن نہ افقیار کر لینا اور کافروں کا چلن یہ ہوگا کہ مسلمان مسلمانوں کی کرونیں مارتے گئیں۔ اس طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں قربایا جس نے مسلمانوں پر ہتھیار افعایا وہ مسلمانوں میں باتی نہیں رہا۔ یہ اللہ کے رسول کا قول ہے اور میں اسکی کوئی تولیل نہ دو مسلمانوں میں باتی نہیں رہا۔ یہ اللہ کے رسول کا قول ہے اور میں اسکی کوئی تولیل نہ کوں گئے۔ اس طرح قرآن کی نعم قطعی موجود ہے: یعنی وجمی محض نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قبل کیا تو اس کی جزا ہے ہے کہ بھیلہ جنم کے عذاب میں رہے بوجھ کر کسی مسلمان کو قبل کیا تو اس کی جزا ہے ہے کہ بھیلہ جنم کے عذاب میں رہے اور اللہ کی اعت میں جنان رہے۔" (16)

بخاری و مسلم میں حضرت اسامہ کا واقعہ موہود ہے (17)۔ انہیں حضرت محد الماہا کے نے ایک خاص موقع پر وشنوں سے مقابلہ کے لیے بھیجا تھا، جن کی قوتیں اسلام کو نقصان پہنچائے پر گئی ہوئی تھیں۔ حضرت اسامہ نے ایک فضص پر تھوار اٹھائی اور جول عی وار کرنا جابا وہ کلمہ توحید بکار اٹھا حضرت اسامہ نے بروا نہ کی اور اسے آئی کر والا۔ آئھنرت ماہامہ کتے ہیں کہ شنتے ہی واللہ آئھنرت ماہامہ کتے ہیں کہ شنتے ہی حضور کے قلب مبارک پر اس ورجہ حزن و ملال چھا کیا کہ فرایا : اے اسامہ افسوس تو حضور کے قلب مبارک پر اس ورجہ حزن و ملال چھا کیا کہ فرایا : اے اسامہ افسوس تو

نے اس آدمی کو مار ڈالا' حال آنکہ اس نے لا الله الا الله کما تھا! حضرت اسات کہتے ہیں کہ آپ بار بار اس جملے کو دہراتے رہے اور بار بار اس پر افسوس و غم کا اظهار کرتھے ہیں کہ آپ بار بار اس پر افسوس و غم کا اظهار کرتھے ہیں رہے۔ یہاں تک کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ آج کے دن کے پہلے میں مسلمان میں نہ ہوا ہوتا اور مجھے حضور کا بیاغم نہ دیکھنا پڑتا!

یہ اظہار غم اس لیے تھا کہ ایک ایسے فخص کو قتل کردیا گیا تھا' جو آخری وقت سی 'گر مسلمان ہو گیا تھا۔ اسامہ نے عرض کیا' یا حضرت' اس فخص نے محض جان کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ اسامہ نے فرمایا کہ خدا کو تو کیا جواب دے گا' جب کلمہ لا الہ اللہ خونیں چاور لے کر تیرے سائنے آئے گا۔ الا اللہ خونیں چاور لے کر تیرے سائنے آئے گا۔

اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک مخص نے میدان جنگ میں اس کلے کا اقرار کیا میں؟ ب اس وقت جب اسامہ کی تلوار اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ زیادہ سے زیادہ ایک لمحہ وہ مسلمان رہا ہوگا۔ ایک لمحے کا مسلمان 'اللہ کے رسول کو اتنا عزیز تھا!

اب مجھے بتاؤکہ ان بربخت مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا، جنہوں نے ان مومنوں کو بندوقوں کا نشانہ بتایا۔ جو سو برس سے اسلام کی حفاظت کررہے ہیں؟ کھلی بات ہے کہ آج انگریزی فوج میں بھرتی ہونا یا اس فوج میں رہنا یا دو سروں کو رکھانا، بیہ سب کے سب ملعون اور پھٹکار کے کام ہیں۔ بیہ کام مسلمانوں کو مثانے اور ہندوستان کو غلام بنانے بنانے کے کام ہیں، اس لیے اسلام کے قانون میں بہت برے کفرے کام ہیں۔ مدے دوستو!

اگر آراچی کی تجویز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے' تو یہ کراچی کی تجویز نہ تھی'

بلکہ اسلام کے قانون کا اعلان تھا۔ اب آگر یہ جرم ہے' تو میں تم سب سے پوچھتا ہوں
اور ہراس مخص سے' جس کے ول میں سچائی کا چراغ بجھ نہیں گیا ہے کہ کیا اسے اس
جرم سے انکار ہوسکتا ہے؟ ہم کو معلوم ہے کہ برنش گور نمنٹ کے پاس بڑے بڑے
جیل خانے ہیں' لیکن کوئی ایسا جیل خانہ نہیں ہے' جس میں برنش گور نمنٹ' سچائی اور
ایمان کو قید کرسکے .....ا

5

## خطبه صدارت

## اجلاس جمعيته العلماء مند(1)

## لابور '18 - 21 نومبر 1921ء

جمعت العلماء ہند کا یہ تیمرا سالانہ اجھاع ہے 'جس کی صدارت کے لیے آپ نے اس عابز کو متخب فرملا ہے۔ بلاشہ یہ ایک بری عرت ہے جو ہندوستان کی اسلامی آبادی بین کی خادم علم و ملت کو حاصل ہو عتی ہے۔ لیکن ونیا کی تمام عرفوں کی طرح ادائے فرض و مسئولیت کا بارگراں بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ بین آپ تمام بررگان وین کا شکرگزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کے لطف و کرم نے مری بعناعتی کو قبول فرما لیا ہے' اس طرح آپ کی رفاقت و مساعدت میری کمزوری اور درماندگیوں کے لیے بھی پردہ پوش ہوگی۔ آپ! عزم و عمل کی اس نازک اور پر آشوب ورکرم کے فضل و کرم کے دل اس کار فرمائے حقیقی کے آگے جھک جائیں' جس کے فضل و کرم کے فضل و کرم کے بغیر ہماری کوئی سعی و جبتو کامیاب نہیں ہو سی وہ کریم کارساز ہماری و کرم کے بغیر ہماری کوئی سعی و جبتو کامیاب نہیں ہو سی ۔ وہ کریم کارساز ہماری درماندگیوں اور بے چارگیوں پر رحم فرمائے! ہماری خطاؤں اور لغوشوں کو بخش دے! اپنی رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ ہم پر کھول دے! اور اس کی توثیق چارہ ساز کی دیگیریوں سے ایبا ہو کہ ہم سب کے ارادے

الالمام آزاد الكام آزاد الكام آزاد

راسخ اور ہم سب کے قدم حق و صدافت اور صراط متنقیم پر قائم و استوار ہو علیمیں۔ ربنا اتنا من لدنک رحمہ وھی لنا من امرنا رشدا (2)

حضرات علمائے كرام!

فطبات آزاد

قبل اس کے کہ ہمارا سفر نظرہ فکر شروع ہو۔ مجھے ایک لمحہ کے لیے ان عزیزان ملت سے مخاطب ہونے دیجئے، جو آج آپ کی مجلس میں چٹم نظارہ اور دل پر شوق کے کر حاضر ہوئے ہیں۔

ا اے عزیزان ملت!

آئے ایک نظر تفکر اس مظرر ڈال کیجئے 'جو اس وقت آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ آپ میں بہت می آئکھیں ایسی ہوں گی 'جن کے سامنے بارہا ارباب حکومت و دولت کی شان و شوکت نے جلوہ فروشیاں کی ہوں گی اور عجب نہیں کہ پچھ نظریں الیمی بھی ہوں گی' جو حکمرانوں کے درباروں کی ہیبت و جبروت کا نظارہ کر چکی ہوں' کیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشش و نظر فریبی کے ان تمام سلانوں اور جلووں میں سے کوئی ایک بات بھی یہاں نظر نہیں آتی' دولت کی شان و شوکت کا یہاں نام و نشان نہیں ہے' دنیوی حکومت و فرمازوائی کی نمود و نمائش سے یہاں کا گوشہ گوشہ خالی ہے' نہ زریں لباسوں کی آرائش ہے 'نہ سند نشینوں کی نیبائش' فقرائے علم کا مجمع ہے 'بوریا نشینان حق کی مجلس ہے' نیاز مندان صدق و بے نیازان دنیا کا جمکمٹا ہے۔ یہاں آپکو اس دنیا کی شان و شوکت نہیں مل سکتی' جسے چھوڑ کر اس وقت آپ آرہے ہیں۔ البتہ أكر الليم حق اور شرستان صدق و صفا كا جاه و جلال و يكينا مطلوب هو' تو انهيس فقرائ علم کے پھٹے پرانے کپڑوں اور پر شکوہ صورتوں کے اندر و حونڈ لے سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا مجمع ہے جنہوں نے فقر و فاقہ کو ہمیشہ اپنی دولت سمجھا' زہرو تقویٰ کو اپنی اقلیم استغنا کا تاج و تخت بنایا۔ بے نیازی و بے مراوی کے لازوال فزانوں پر بھیشہ قانع رہے اور عشق حق اور پرستاری علم کی بوریائے کہنہ پر بیٹھ کر دنیا اور دنیا کی ساری عظمتوں ے بے پروا رہے لیکن باایں ہمہ جن کے كبر حق اور سطوت اللي كاب عالم رہاكہ شابان

خطبات آزاد

pesturdubooksmandpress.com عالم نے ان کے پھٹے پرانے دامنوں پر عقیدت و اطاعت کی آٹکھیں ملیں اور تاج و تخت اور حکومت کو بیشہ ان کے پائے استقامت کی تھوکریں نصیب ہو کیں۔ انہوں نے الله كى چوكھٹ ير سرنياز جھكا كرتمام كرة ارضى كى عظمتوں اور رفعتوں كو اينے سامنے مرتکوں کر دیا تھا۔

مبیں حقیر گدایان عشق را کیس قوم شمان ہے کمر و خسروان بے کلہ اند (3)

یہ سے کہ آج یہ خود اپنی ہی غفلت و خود فراموشی کی بدولت اپنی وہ رفعت و عظمت الهی کھو چکے ہیں اور آب ان کی عظمت و جلال کی حقیقت بھی تاریخ ماضی کا ایک افسانہ بن کر رہ گئی ہے' خدا نے ان کو جس منصب عظیم و جلیل پر سرفراز فرمایا تھا' اس کی قدر انہوں نے نہ پہچانی اور خود اینے ہی ہاتھوں اینے شرف عزت کا خلعت یارہ پارہ کردیا۔ خدا نے ونیا کو ان کے سامنے گرایا تھا الیکن افسوس ہے کہ یہ خود دنیا کے سامنے کر گئے۔ خدا نے ان کو صرف اپنی ہی چو کھٹ پر جھکایا تھا' کیکن انہوں نے انسانوں کی چو کھٹوں پر جبہہ سائی گ۔ جب اللہ اور اس کے کلمہ حق کی خدمت کی جانب سے ان کے دل غافل ہوگئے' تو دنیا نے بھی ان کی طرف سے آئکھیں بند كرليں۔ بلاشبہ بيہ ايك حقيقت ہے ليكن اے نظار كيان مجلس! خواہ زمانہ كے انقلابات و حوادث نے انہیں کتنا ہی حقیر و بے مرتبت بنا دیا ہو' کیکن خداراً' آپ انہیں چیثم حقارت سے نہ دیکھیں' نیمی ہیں' جنہوں نے اسی ونیا میں خدا کے رسولوں کی نیابت کی ہے۔ یبی ہیں' جو ان کی وراثت کے حقد ار ٹھیرے ہیں۔ یبی ہیں' جن کے ہاتھوں میں امت مرحومہ اور خیرالامم کی قیاوت و ہدایت کی باگ رہی ہے۔ یمی ہیں 'جو آج تیرہ سو برس سے خداکی زمین پر اس کے کلمہ حق کی حفاظت کررہے ہیں۔ یبی ہیں جن کی عظمت لازوال کے نفوش صفحہ عالم پر ثبت ہیں اور جن کی ہیبت و سطوت کے افسانے آج تک زبان تاریخ پر جاری ہیں اور پھر یاد رکھیے کہ کیی ہیں' جو باوجود اپنی تمام کو تاہیوں اور درماندگیوں کے اب بھی آپ کی قسمت کے مالک اور آپ کی سعادت و شقاوت کی باگ اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ آپ کو اگر زندگی مل سکتی ہے ' تو انہیں

الإلكام آزاد

کے ہاتھوں سے 'اور اگر آپ اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کر بھتے ہیں ' تو مگڑف اللہ اللہ ملاقت اور پیروی سے : انہی کی اطاعت اور پیروی سے :

در سفالیں کاسہ رندال بخواری منگرید کیں حریفال خدمت جام جماد بیں کردہ اند قدسیاں ہے بسرہ انداز جرعہ کاس الکرام ایس نظاول بیں کہ باعثاق مسکیں کردہ اند (4)

# اخلاص نبیت اور اصابته عمل

حفرات!

ہمارا یہ اجماع اور اصفال ایک جماعتی عمل ہے۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ اپنے کا کردہ مقصد کی جبچہ کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکمت النی نے تمام اعمال کی کامیابی کے لیے بھی ضروری کامیابی کے لیے بھی ضروری ہوں۔ پس ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ مقصد کی جبچہ ہیں خود اپنے اندر ان شرائط کی جبچہ کرلیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو دو قوتیں عطاکی ہیں: دماغ دیا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، اور اعتماء و جوارح دیے ہیں، جو اس ارادہ کو فعل میں لاتے ہیں۔ پس ہرانسانی عمل کی کامیابی کے لیے قدرتی طور پر دو باتیں ضروری ٹھمیں: ارادہ کا صحح ہونا اور فعل کا صحح طریق پر انجام بانا۔ دنیا کا کوئی عمل نہیں، جو ان دو شرطوں کے بغیر دجود میں آئے۔ علوم و اخلاق میں ان ہی دو حقیقوں کو مختلف ناموں سے تعیر کیا گیا ہے۔ عرم مصوبہ نصور 'اعتماد' وغیرہ۔ سب سے وہی حقیت مراد ہے، جو افعال سے پہلے وجود میں آئی ہے اور افعال کے لیے بنزلہ علت و سبب کے ہوتی ہے۔ جب تک وہ نہ ہوگ موس بھی صحح نہیں ہوسکتا۔ یہ بیڈلا بال کی عمارت ہے، جس میں ہم سب آئ مجتمل موسکتا۔ یہ بیڈلا بال کی عمارت ہے، جس میں ہم سب آئ مجتمل ہوئے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب پچھ وجود میں آسکنا' اگر معمار اور انجینئر کے دماغ میں پہلے موسے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب پچھ وجود میں آسکنا' اگر معمار اور انجینئر کے دماغ میں پہلے میں کی گئیں۔ لیکن کیا یہ سب پچھ وجود میں آسکنا' اگر معمار اور انجینئر کے دماغ میں پہلے کی گئیں۔ لیکن کیا یہ سب پچھ وجود میں آسکنا' اگر معمار اور انجینئر کے دماغ میں پہلے کو گئیں۔ لیکن کیا یہ سب پچھ وجود میں آسکنا' اگر معمار اور انجینئر کے دماغ میں پہلے کی گئیں۔ لیکن کیا یہ سب پچھ وجود میں آسکنا' اگر معمار اور انجینئر کے دماغ میں پہلے کی گئیں۔ لیکن کیا یہ سب پچھ وجود میں آسکنا' اگر معمار اور انجینئر کے دماغ میں پہلے کہ کی کی کئیں۔ لیکن کیا یہ سب پچھ وجود میں آسکنا' اگر معمار اور انجینئر کے دماغ میں پہلے کی کی کئیں۔ لیکن کیا یہ سب پھھوں نے جنس کے دماغ میں پہلے کی کھور

خطبات آزاد

pesturdubooks. Widpress.com اس كا صحيح نقشه اراده و تصوركي حالت مين نه تهنيج جاتا؟ پيلے بيد بال انجينرك وماغ مين بن چکا' تب کمیں جاکر اس زمین پر وجود میں آیا۔ اس حقیقت کو شریعت نے ایک جامع اصطلاح میں نیت اور عمل سے تعبیر کیا ہے اور تمام ایمانیات اور عبادات کو ان ہی دو حقیقوں کی تضیح و اصلاح سے مرکب کیا ہے۔ نیت ' دماغ کا ارادہ اور دل کا یقین اعتقاد ہے' اور عمل اس کا ظہور ہے' جو ظاہر میں مرتب ہو تا ہے۔ پس شریعت ہتلاتی ہے کہ تمام کاموں کی کامیابی کے لیے پہلی شرط نیت کی تقیج اور در تکلی ہے۔ یمی اصل جز ہے' باقى سب ثانيس- انما الإعمال بالنيات (5)اور لكل امرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لد نبا يصيبها اوا مراة نيز وجها' فهجريه الى ماها جر اليد (6) تقيد الامت حفرت الم بخاری نے اس لیے اس جامع الکلم کو اپنی جامع صبح کا سرنامہ و عنوان قرار دیا' کیونکہ تمام اعمال کی بنیاد اور تمام ایمانیات و عبادات کی اصل کی قانون النی ہے اور اس لیے جو پچھ بھی اس کتاب میں روایت کیا گیا ہے "کویا وہ سب کا سب اس کی شرح اور ای اجال کی تفصیل ہے۔

### حفرات!

آپ نے اپنے بزر گانہ لطف و کرم سے جو خدمت میرے میرد کی ہے عیں اس کی انجام وہی میں خیانت کروں گا' اگر اس حقیقت کی طرف سب سے ٹیلے آپ کو توجہ نہ دلاؤں۔ اس راہ کی سب سے پہلی شرط نیت کا اخلاص ہے اور ہراس قلب پر فلاح و کامیابی کی لذت حرام ہے' جو اخلاص نیت کی وولت سے محروم ہو۔ اخلاص نیت سے مقصود ہیہ ہے کہ جو کام کیا جائے ' اس سے مقصود صرف ادائے فرض ہو اور اللہ اور اس کی مرضات ہوں' (7) غرض نفس اور ذات کی خواہشیوں اور آلودگیوں کو اس میں وظل نه ہو۔ قرآن حکیم نے جابجا انبیائے کرام علیهم العلوة والسلام کا اسوہ حسنہ ہمیں جلایا ہے کہ خدمت انسانی اور دعوت امت کی راہ میں ان کا اعلان کیا تھا! (8) حضرت عمر رضی اللہ عنه کی نسبت امام داری نے روایت کیا ہے کہ جیشہ سے دعا مانگا کرتے اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا والا تجعل لاحدفيه

شيئا (9)

حضرات! گزشتہ پچاس برس سے ہندوستان میں مختلف اغراض و مقاصد ہے مجالس و اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جہال ان کا وجود ہمارے تمام اجتماعی اعمال کے لیے بحکم شوری ضروری ہے ' وہیں نیات و مقاصد کے لیے ایک نی امتحان گاہ بھی پیدا ہو گئی ہے۔ ان مجالس میں شهرت کے ذرائع ہیں' ترفع کے مواقع ہیں' نمودونمائش کے مطامع ہیں۔ ان میں تقریریں کی جاتی ہیں ، جن کی تحسین میں نعرہ ہائے توصیف بلند ہوتے ہیں ، ان کے عمدے اور مناصف ہیں' جن کے لیے امیدواروں میں منا نست و مسابقت کی تحکش ہے' ان کی صدارت و ریاست ہے' جس کی طمع بسااو قات ہمارے اخلاص عمل پر غالب آجاتی ہے۔ کپس' ہم سب کا بہلا فرض بیہ ہونا چاہیے کہ اپنی اپنی نیتوں اور ولولوں كاكال راست باذى كے ساتھ مراقبہ كريں 'اور ان مكلات راہ سے ايك لحد كے لیے بھی غافل نہ ہوں۔ ہمارا مقصود نہایت عظیم ہے اور ہم نے اوائے فرض اور خدمت انسانی کی ایک ایس راہ میں قدم رکھاہے ، جس سے بردھ کر ذمہ داری کی انسان کے لیے کوئی راہ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے کاندھوں پر اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی نیابت کا مقدس بوجھ ہے اور ہمارے سامنے حق کی شہادت اور امت مرحومہ کی احیاء و تجدید کا عظیم الثان کام ہے۔ حیف ہے' اگر ایک ایسے مقدس اور پاک کام میں بھی اپنی نیتوں کو پاک نه رکھ سکیں اور اغراض و اہواکی ایک ادفیٰ کدورت بھی ہمارے دلوں کو ملوث کرسکے، پس، ہرحال میں پہلا کام تھیج و اخلاص نبیت کا ہے۔ جب تک اس اولین منزل سے قدم کامیاب نہ گزر جائیں گے، فوزوفلاح کی کوئی منزل رونما نہیں ہوسکتی۔ دو سری شرط اس ارادہ کی صحت عمل ہے۔ صحت عمل سے یہ مقصود ہے کہ جب ارادہ و اعتقاد صحیح ہوگیا' تو اب اس کو فعل میں لانے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جائیں' وہ نہج حق و صواب پر ہوں' یعنی ہر طرح کی گمرہی' مجروی اور کمزوری و نقائض سے محفوظ ہوں۔ اس بارے میں قرآن حکیم نے ہمیں بتلایا ہے کہ تمام برکات عمل کا اصلی مبداء و سرچشمه انبیائے کرام کا اسوؤ حنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنته (10) اور قد كانت لكم اسوة حسنته في ابراهيم والدين معه (II)

اور پائج وقت ہم خدا کی سکھلائی ہوئی ہے دعا ماٹکا کرتے ہیں: اهد نا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم (1) سورة نساء میں بتلا دیا ہے کہ جماعت من انعم الله علیهم کون ہے؟ فرمایا ہے ' سب سے پہلا طبقہ ان میں انبیائے کرام کا ہے۔ الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین۔ (1) پی صرف وہی عمل مقبول ہوسکتا ہے 'جو وجہ صواب پر ہوا' اور وہ نہیں ہے 'گر انبیائے کرام کا اسوہ۔ جو عمل اس اسوہ متاسی طریقہ نبوت سے متحقق اور منہاج نبوت کے قدم بقدم نہ ہوگا' وہ کمی مقبول و مشکور نہیں ہوسکتا۔

حفرات!

یی وہ شرطیں ہیں جن کی تھیل پر ہمارے تمام اعمال کی کامیابی بھی موقوف ہے۔
کتنا ہی اخلاص نبیت ہو' لیکن صحت عمل کے بغیر عمل کی کامیابی حاصل نہ ہوگ۔ اس
طرح خواہ کتنا ہی بہتر طریق صواب اختیار کیا جائے۔ لیکن اگر اخلاص نبیت کی رو سے
عمل خالی ہوگا' تو بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ اس بنا پر صحابہ و سلف سے
آیہ کریمہ (14) کی تغییر میں منقول ہے۔ (رواہ ابن عساکر و ابن کثیروا لیوطی (وغیرہم)
پھراس کی تشریح کی۔

لین سنت سے بہاں مراہ صرف عیادات و طاعات ہی کی سنن نہیں ہے ' بلکہ اعمال نبوت کے تمام سنن و نوامیس مقصود ہیں ' جن کی راہیں اللہ تعالی انبیائے کرام علیم العلوۃ و السلام پر کھول دیتا ہے اور وہ ان کے ذریعہ معالجہ نفوس و تزکیہ قلوب و تشکیل جماعت و آمیس امت صالحہ و عالمہ کی شکل میں بدل دینا اور بکھرے ہوئے اجزاء سے ایک متحدہ و مو تلف قومیت میں وُھال لینا اور تمام امراض اجتماعیہ اور علل المعانویہ کی تداوی و طبابت سے عمدہ برآ ہونا ایک خالص عمل نبوت ہے اور انبیائے المعانویہ کی تداوی و طبابت سے عمدہ برآ ہونا ایک خالص عمل نبوت ہے اور انبیائے کرام کے بعد صرف وہی ور ٹائے نبوت اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں' جو اسوہ حسنہ نبوت سے متاسی ہوں' جن پر اللہ تعالی نے تحکمت نبوت کے امرار و غوامض کا دروازہ وراثت و نیابت کھول دیا ہو۔ شرح اس اجمال کی بہت طولائی ہے' یمال صرف اشارہ وراثت و نیابت کھول دیا ہو۔ شرح اس اجمال کی بہت طولائی ہے' یمال صرف اشارہ مقصود ہے اور ان مطالب کو اپنی بعض تابیفات میں مشرح لکھ چکا ہوں۔

فطبات آزاد

حضرات علمائے کرام اور ارکان جمعیتہ!

Oestadubooks.mordpress.col اس وقت بہت برسی آزمائش ہارے طریق عمل کے لیے در پیش ہے۔ ہم مدتوں کی غفلت کے بعد قوی و اجتماعی اعمال کی مفتکش و کشاکش میں قدم رکھا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہماری نظر آج کل کے مجلسی و اجتماعی کاموں کے طرق و اسلوب پر پڑتی ہے اور تقلید و محاکلت کا جذبہ ہمیں بے افتیار ان کی جانب تھینیخے لگتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یاو ولاؤں گا کہ آپ کی راہ ان راہوں سے بالکل الگ ہے اور کتاب اللہ کی ہرایت اور حکمت نبوت کی سنت نے آپ کو دنیا اور دنیا والوں کے تمام گھڑے ہوئے طریقوں اور قاعدوں سے مستغنی کردیا ہے۔ آپ اس لیے نہیں ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں کی تقلید کریں۔ بلکہ آپ کو علم و شریعت اس لیے دیا گیا ہے ماکہ دنیا کی آنکھیں آپ کی طرف امید و طلب سے اٹھیں اور آپ کی ہدایت ان کے لیے اتباع و تقلید کا پیام ہو۔ آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کی سنت ہے اور ان دو چیزوں سے بردھ کر اور کونسا مبداء علم اور سرچشمہ حکمت ہوسکتا ہے ،جو انسانی اعمال کے تمام اصول و فروغ کے لیے دنیا میں وجود رکھتا ہو! دنیا میں علم و یقین مرف وحی النی اور علوم و اعمال نبوت ہیں۔ اسکے سوا علم و یقین کا اس سائے دنیا کے نیچے وجود نہیں۔اس کے ماسوا جس قدر بھی ہے ، قرآن بکار کیار کر کہتا ہے کہ ظن ہے ، تخمین ہے' (15) قیاس ہے' (16) اٹکل ہے' (17) تخرص (18) اور تلعب بالریب (19)

علم' يقين' بربان' بصيرت' فرقان' النور اور نور على نور تو صرف اى اعلم الخلائق اور اعرف العباد کی درسگاہ سنت و محکمت سے مل سکتا ہے 'جو شک کی جگہ یقین کا'جملم کی جگه علم و بصیرت کا' ظن والے کی جگه بینه و حجت کا' قیاس و حخمین کی جگه بربان و فرقان کا' ارو ان سب سے بھی بر مکریہ کہ نور کا۔ کا' تمام نوع انسا لیکے سامنے اعلان كررباب اور تمام كرة ارضى كويد كه كربلا رباب- ديكھتے عاشيد نمبر 20 تا 24-

پس اے علائے ملت! آپ کو اپنے طریق عمل و نظم کار کے لیے صرف کتاب و سنت ہی کو دستور العل بناناچاہیے 'اور ہر طرف سے آئھیں بند کرلینی چاہئیں۔ دنیا علم ابوالكام آزاد

و بھیرت کے لیے آپ کی مختاج ہے۔ آپ کو علم و بھیرت کے لیے دنیا والوں کی ح<sub>دامان</sub> احتیاج نہیں ہے:

ولارامی که داری ول درد بند دگر چشم از جمه عالم قرو بند (25)

حفرات!

اس تمہید بیان کے بعد میں بالکل آمادہ تھا کہ مقاصد و مطالب کا سفر شروع کروں'
لیکن اچانک آیک محملین حادثہ کی یاو نے میرے قدم روک دیئے۔ آپ کی اس جمعیتہ کا
گزشتہ اجلاس مجمع علائے ہند کے جس بزرگ و محترم و جود کی رہنمائی و صدارت میں
منعقد ہوا تھا' آج وہ ہم میں نظر نہیں آنا' اور اسکی موجودگی کی برکتوں ہے ہم محروم
ہوگئے ہیں۔ میرا اشارہ حضرت مولانا محمودالحن (26) کی ذات گرای کی جانب ہے اور
میں یقین کرنا ہوں کہ آپ میں سے ہر فرد کو انکی یاد وعوت غم دے رہی ہوگ۔ ان کی
وفات بلاشبہ آیک قوی ماتم ہے اور ہم سب کو ان کی عزت میں چند کھوں کے لیے رک
جانا چاہیے۔

حفزات!

مولانا مرحوم ہندوستان کے گزشتہ دور کے علاء کی آخری یادگار تھے۔ ان کی زندگی اس عہد حمان و فقدان میں علائے حق کے اوصاف و فصائل کا بهترین نمونہ تھی۔ ان کا آخری زانہ جن اعمال حقہ میں بسر ہوا وہ علائے ہندکی آریج میں بھیشہ یادگار رہیں گے۔ ستر برس کی عمر میں جب ان کا قد ان کے ول کی طرح اللہ کے آگے جمل چکا تھا، عین جوار حرم میں گرفتار کیے گئے، اور کامل تین سال تک جزیرہ مالنا میں نظر بند رہے۔ یہ انہیں صرف اس لیے برداشت کنی پڑی کہ اسلام و ملت اسلام کی جابی پر بربادی پر ان کا غدا پرست دل صبر نہ کرسکا اور انہوں نے اعدائے حق کی مرضات واہوا کی سنت زندہ کردی اور علائے ہند کے لیے اپنی سنت حسنہ یادگار چھوڑ گئے۔ وہ آگرچہ کی سنت زندہ کردی اور علائے ہند کے لیے اپنی سنت حسنہ یادگار چھوڑ گئے۔ وہ آگرچہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی روح موجود ہے، اور اس کے لیے جسم کی طرح موت نہیں۔

Resturdubooks. Wordhiess. Com

### وما دام ذكر العبد بالفضل باقيا فنالك حيوهو في التراب هالك (27)

## اسوهٔ پوسفی

حفرات!

تھریۓ ابھی ایک اور جماعت بھی ہے جو آپ کے داوں کو اپنی طرف تھینے رہی ہے: یہ ہمارے رفقائے طریق ہیں ، جو کل تک ہمارے ساتھ وعوت و تبلیغ حق ہیں سرگرم سے ، اور جن کو آج اس جمعت کی صف اول ہیں ہونا تھا، گروہ یمال نظر نہیں آتے ، وہ اس وقت آپ کو کمال ملیں گے؟ آپ انہیں اس مصر فراعنہ ہیں نہ وُھونڈیں ، جس کی وسیع آبادیاں اگرچہ آل فرعون کے لیے عیش کدہ عکومت و آزادی کا عکم رکھتی ہیں ، گر امیران بنو اسرائیل کے لیے سرتا سر زندان استبداد ہیں۔ وہ آپ کے کنعان ملت کے عزیز گم گشتہ ہیں۔ اگر آپ وُھونڈتے ہیں ، تو آئی یوسف کدہ عزیت کے کنعان ملت کے عزیز گم گشتہ ہیں۔ اگر آپ وُھونڈتے ہیں ، تو آئی یوسف کدہ عزت و اقبال میں وُھونڈیے ، جمال آگرچہ السجن احب الی مما ید عوننی (28) کے زنجیر و طوق میں گرفتار ہیں ، گر تی الحقیقت انک الیوم لدینا مکین امین (29) اور کذ الک مکنا لیوسف فی الارض (30) کا آج و تخت فتح و مراد بھی ای زنجیرو طوق سے وُھالا عارہا ہے قد من اللہ علینا انہ من بنق و یصیر فان اللہ لا بضیع احرالمحسنین۔ (31)

حضرات! قرآن کریم نے ہاے سامنے حضرت یوسف علیہ العلوۃ والسلام کا اسوہ دنہ پیش کیا ہے۔ (32) حضرت یوسف مصر کے بازاروں بی غلام بنا کر فروخت کیے گئے۔ پھر ان کے سامنے دو راہیں کھلیں: ایک بیں اللہ کی محصیت تھی اور ایک بیں انسان کا ظلم۔ انہوں نے قید خانے کی مصیبت گوارا کرلی، گر محصیت کی عیش و آزادی گوارا نہ کی۔ ان کو حق کی فتح اور ظلم کے خسران پر اس قدر یقین و ایمان تھا کہ خوشی فوشی قید خانے چلے گئے اور اکلی روح بھیشہ اس یقین سے معمور رہی کہ اگر وہ حق پر فوشی قید خانے جلے گئے اور اکلی روح بھیشہ اس یقین سے معمور رہی کہ اگر وہ حق پر قوبی تو بالاخر کامیابی و فتح مندی ان بی کے حصہ بیس آئے گی۔ ان کے استغراق ایمانی اور

ادائے فرض دعوت حق کا بیہ حال تھا کہ قیدخانے میں بھی زبان کھلی او اپنے نفس کے کیے ہیں، بلکہ حق و ہدایت کی تبلیغ و دعوت ہی کے لیے کھلی۔ (33) بالا خرجب فیصلہ حق و باطل کا وقت آگیا، تو نصرت اللی ظاہر ہوئی اور جو زنجیریں قید خانہ مصر میں پہنائی گئی تھیں، وہی بالا خر مصر کا تاج و تخت بن کر نمودار ہو نمیں۔ (34)۔ اس اسوہ یوسفی کے بصار و عبر بے شار ہیں، مگر زیادہ نمایاں حیثیت جو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو محض تاج مصر سر بر رکھنے کا طلب گار ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کہ جو محض تاج مصر سر بر رکھنے کا طلب گار ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے زندان مصر کے طوق و زنجیر کو اپنے دست و گردن کا زیور بنا لے۔ ہم تخت مصر کا جاہ و جال دیکھ کر لیان تر قراموش کر دیتے، حالانکہ طلب گاران تاج آزادی کے لیے پہلی منزل زندان و قید کی ہے:

اے کہ از دیدار یوسف غاظی داغ بعقوب و زلیخا رائکر (35)

بلاشبہ حضرت بیقوب علیہ السلام کی چیٹم پرشوق ایک مدت کے بجرو فراق کے بعد جمال یوسفی سے روشن ہوئی۔ (36) گر معلوم ہے کہ فتح و مراد کی بیہ روشن ای سفید چیئم سے چیکتی تھی' جو ایک مدت مدید کے صبر و طلب سے دیدہ کیقوب میں پھیل چکی تھی۔ (37) پس راہ کی پہلی آزمائش صبرکائل اور طلب صادق ہی کی ہے۔ جب تک طلب بعقوبی حاصل نہ ہو' طلعت یوسفی نظرافروز نہیں ہوسکتا۔

يامن تتكي شوقه من طول فرقة

اصبر لعلك تلقى من تحب غدا (38)

مولاتا روم کے اشارات اس مقام پر کیا لطیف و بدیع ہیں:

تؤكه يوسف نيستي' يعقوب باش

روز و شب در کربیه و آشوب باش

پیش یوسف نازش خوبی کمن

جزنياز وآه ليقولي كمن (39)

مورہ یوسف نے یہ حقیقت بھی آشکارا کردی کہ آگر ایک غلام زندانی اپنے حسن عمل و استقامت سے ملک کے تاج و تخت کا مالک ہو جا سکتا ہے ' تو کیا ایک پوری قوم

و المراكلام آزاد المراكلام آزاد المراكلام آزاد

ایمان و عمل کے غیر مسخر اسلحہ سے مسلح ہو کر اپنی کھوئی ہوئی حکومت واپس نہیں کے ایمان مسلمی کے عمل کے غیر مسخر سکتی؟ ہزار رخنہ بدام و مرابہ سادہ دلی سسم عمر در اندیشہ رہائی یافت (40) مسلمی کھوڑات! حضرات!

الحدولله كد اسوة يوسفى كے اتباع و آئى كا باب سعادت ملك و ملت پر كل چكا ب اور زندان ہند ميں اب روز بروز آزادگان حق كى تعداد بردهتى جاتى ہے۔ ابھى ابھى ہم ملك و ملت كے محبوب و محترم پیشواؤں كو كراچى كے قیدخاند ميں وداع كركے آرب بيں اور آپ كى جمعيت كے سرگرم و فداكار ناظم مولانا احمد سعيد (41) وبلى سے ميانوالى كے جيل ميں اس طرح بہنچائے گئے ہيں كہ ان كے جسم پر قيديوں كا كمل برا ہوا تھا اور باتھ ہوئے تھے :

وحد ثننی یا سعد عنها فزدننی جنونا فزدنی من حدیثک یا سعد (42)

حفرات!

اگر اللہ کی محبوبیت' خدمت ملت کی لازوال عزت' وعوت و شادت حق کا شرف بے مثال' مرف ان ہی زنجیروں اور ہھکڑیوں کے معاوضے میں مل رہا ہے' تو اس سے زیادہ ارزاں سودا اور کون ہو سکتا ہے! اور ہزار رشک و حسرت ان خوش نصیبوں پر جو اس دولت بیکراں اور سعادت بے ہمتا ہے شاد کام ہوئے:

تمنت سلیمی ان نموت بحبها واهون شی عند نا مانمنت (43)

حفرات!

سے بھینا ہے وہی وقت ہے جس کی صحاح کی صدیث میں خبروی گئی۔ الصبر فیھن کا لفیض علی الحمر (44) (ان وقول میں ایمان و حق پر استقامت الی مشکل ہو جائے کی جیسے انگاروں کو مشی میں لینا) سو واقعی آج کی حال ہورہا ہے 'آج ایمان پر قائم رہنا گویا آگ ہے کھیلنا ہے 'اور اسکے لیے تیار نہیں 'اے چاہیے کہ اس شعلہ زار حق پرستی ہے جموڑ دے۔

ابرالكلام أزاد

خطبات آزاد

حفرات!

خدارا' بتلاہے' میں اپنے دل کے خونچکال زخوں کا مرہم کمال ڈھونڈوں؟ کون ہے' جو اس درد و غم کا لذت شاس ہو سکتا ہے' جس کو برسوں سے اپنے سینہ مجروح میں چھپائے ہوئے ہوں؟ جب سوچتا ہوں کہ ہمہان طریق آج قیدخانوں میں امیر ہیں' اور میں نامراد جلبوں کی صدارت کرتا گھرتا ہوں' تو یقین کیجئے کہ مجھے اپنی اس زندگی اور نام نماد آزادی ہے وحشت ہونے لگتی ہے' اور میں لفظوں میں اور صداؤں میں درد و غم کی کھکٹ ظاہر نہیں کرسکا' جس سے میرا سینہ شق ہونے لگتا ہے۔ اگر احادیث میں روکا نہ گیا ہوتا کہ مومن کو اہلا کی تمنا نہیں کرنی چاہیے' تو یقین کیجئے کہ میں اس آزادی سے اس قدر آکتا گیا ہوں کہ قید و بند کی آرزد کیں کرتا۔ اور اس کے لیے خدا سے دعائیں بانگنا۔ اس پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ قطع نظر ایام گزشتہ کے پیچھلے دوماہ کے اندر میں اپنی جانب سے بار بار معالمہ کو انتما تک پہنچا چکا ہوں' مگر نہیں معلوم' کیا بت ہے کہ ساری دنیا گرفتار کی جارہی ہے' مگر مجھ مشتاق کے نام کوئی بیام نہیں آتا:

مجھے بقین ہے کہ میں آپ کے دلوں کی کچی ترجمانی کروں گا' اگر ان تمام عزیزان ملت کو آپ کی جانب سے بیام محبت و تفکر پنچاؤں۔ اپس ان سب پر سلام' جو دین و ملت کے نام پر زندان ہائے ہند میں اسر ہیں' ان سب کے لیے ہمارے دلوں کی مخلصانہ تیریک' ہماری روحوں کا لازوال عشق اور اللہ کی خوشنودی و محبت کی ابدی و سرمدی بثارت! وہ وقت دور نہیں ہے ' جب یا تو ہم ان تک پنچیں گے' یا ان کو اپنے حلقہ محبت و شوق کے اندر موجود یا کیں گے۔ (46)

دعا اصحاب كهف

حفرات!

ابھی تھوڑی در ہوئی ہے کہ میں نے اس خطبہ کو شروع کرتے ہوئے اپنے دعائیہ

المام الكام آزاد الكام آزاد الكام آزاد

فطبات آزاد

**کلمات کا خاتمہ اس وعا پر کیا تھا** رہنا اننا من لدنک رحمہ وہیئی لنا مُراکهمیرنا منات ما حاصد من رو پر یہ مار رو ہو ہے۔ رشدا۔ (47) آپ سے بوشیدہ نمیں ہے کہ بیہ رعا بھی مجملہ اور ادعیہ قرآنیہ کے سلمان اور سورہ کف میں جمیں بتلایا گیا ہے کہ اصحاب کف نے اتباع حق کی راہ میں اپنے وطن و دیار کو چھوڑتے ہوئے رہے مقدس دعا مانگی تھی' اصحاب کھف سے مقصود چند بندگان مومن و مخلص بین- ربی اعلم بعد نهه (48) جو ایک ایس آبادی میں بستے تھے' جس میں ہر طرف ظلم و ظلالت کی حکومت چھائی ہوئی تھی اور کوئی گوشہ امن و عافیت ایبا نہ تھا جو پیروان حق کے لیے مامن و ملجا ہو سکتا۔ ان کا جرم صرف بیہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے؟ اور طریق حق کو چھوڑ کر بطلان و صلالت کے آگے سر جھکانا نہیں جاہتے تھے۔ (49) وہ صرف ایک ہی پروردگار عالم پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے كہ حارا سر اس كے آمے جك چكاہ، اب اور تو كسى جستى كے آمے نہيں جك سکتا۔ (50) کیکن بیہ حق برستی ان کے حکمران ملک کے قانون میں سب سے بڑا انسانی جرم تھھری اور جب کہ ان کی آبادیوں میں ظلم کے لیے عیش و آزادی تھی' کفر کے لیے عافیت تھی محمرابی کے لیے امن تھا تو ان عشاق حق کے لیے صرف جنگلوں کے بھٹ اور بہاڑوں کے غاروں ہی میں امن و نجلت کا کوشہ باتی رہ گیا تھا۔ بالاخروہ آبادی ے تکل کر ایک بہاڑ کے غار میں بوشیدہ ہو گئے۔ اور انسانی آبادی کا وروازہ جن مظلوموں پر بند ہوگیا تھا' ان کے لیے خدا کے بہاڑنے اپنی آغوش کھول دی۔ (51)

عمدقدیم کی یہ ایک واستان عبرت ہے جو کلام النی نے ہمیں سائی ہے اور اس
بارے میں قرآن عکیم کا اسلوب بیان آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھکم فیہ بناء ما فبلکم
و خبر مابعد کم و حکم ما بینکم (رواہ النرمنی عن علی و صححه ابونعیم
فی الحلیت عن عدہ طرق) بیشہ ماضی کو مستقبل کے لیے اور رفتہ کو آئدہ کے لیے
فی الحلیت عن عدہ طرق) بیشہ ماضی کو مستقبل کے لیے اور رفتہ کو آئدہ کے لیے
بیان کرتا ہے اور اعمال انسانی کے کیسال و یک رنگ حواوث و ایام کو بطور تاریخی
استقراء کے مرتب کرکے وائی نتائج و عواقب کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یی وجہ ہے کہ
جمل کمیں بھی مسلسل یا متفق تصص و ایام ماضیہ کا ذکر کیا ہے مساف صاف واضح کردیا

pesturdubooks mordoress.com ہے کہ مقصد جمع تاریخ اور نقل و حکایت نہیں ہے الکہ وہ حقیقت ہے ، جس کے الگ كر دينے كے بعد تاريخ افسانہ بن كر رہ جاتى ہے اور اس كے وجود ميں دنيا كے ليے كوئى سود اور فائدہ باقی نہیں رہتا۔ بینی موعظتہ و تذکیر' اختباہ و اعتبار' واقعات و حوادث کے تتلسل و یک رنگی ہے قوانین عالم کا ادراک و انکشاف اور گزشتہ ہے آبندہ کا استبلا۔ چنانچه سورهٔ بود میں جس کا محور بیان میں حقیقت ہے۔ فرمایا : وکلاء نقص علیک من انباء الرسل ما نئبت به فوادك وجاءك في هذه الحق و موعظته وذكري للمومنین- (52) اور عمد نوی سے لے کر عمد موسوی تک کے ایام کا ذکر کرکے متیجہ ث**كالا:** وكذالك اخذر بك اذا اخذ القرلي وهي ظالمته ان اخذه اليم شديد ان فى ذالك لاية لمن خاف عناب الاخرة (53) سورة يوسف ك آخر مي قرمايا وكاين من آينه في السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. (54) لینی کائنات ہتی کی آینوں میں سے ایک آیت نو ملکوت السماوات کی ہے جس کا تفكر ما خلقت هذا باطلاء (55) **اور** انبي وجهت وجهي للذي فطرالسموات والارض حنيفار (56) كا باب عرفان و حقيقت كمولناب اور دو سرى فتم آيات ارضيه كى ب اور آيات ارضيه ميں سب سے زيادہ نماياں آيت حوادث و ايام كى ہے جو جيشه قوموں اور ملکوں پر گزر کیلے ہیں اور اب یا تو صرف ان کی داستانیں زبانوں پر باقی رہ گئی یں۔ جعلنا هم احادیث (57) یا اطلال و آثار ہیں۔ بہت سے مث کے اور بہت ے ٹوٹی ہوئی دیواروں اور وران کھنڈروں کی شکل میں عبرت سرائی کے لیے باتی ہیں۔ منها قائم وحصيد (58) پي اس آيت مي حوادث و ايام امم كو بھي زمين كي آيتول اور نشانیوں سے تعبیر کیا گیا اور اس طرح سورہ یونس اعراف شعرا وغیرہم میں بیان واتعات كى بعد قرمايا: فانظر كيف كان عاقبته المنذرين (59) فانظر كيفي كان عاقبته المجرمين (60) ان في ذالك لايته وما كان اكثرهم مومنين (61) مورة نور مين بالكل واضح كرويا- ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلکم (62) اور عام طور پر بھی ہر جگہ ایام گزشتہ سے نتائج و عبر اخذ کیے میں اور انسان کی غفلت و اعراض پر افسوس کیا ہے کہ وہ 'آنکھ رکھ کر بھی شیس دیکھتا اور

ظبات آزاد الوائطان آزاد الوائطان آزاد الوائطان آزاد الوائطان آزاد الوائطان آزاد الوائطان آزاد کان رکھ کر بھی طالعته فھی الارض کان رکھ کر بھی طالعته فھی الارض کان رکھ کر بھی طالعته فھی الارض کان مشد افلہ یسیروا فی الارض خاويته على عروشها و برمعطلته و قصر مشيدافلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بهاءاو اذان يسمعون بها فانها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور - (63)

غرض قرآن حکیم کا مقصد فقیص و اخبار سے موعلتہ و تذکیر ہے۔ آج کل فلسفہ تاریخ کے بعض جدید غراجب نے تاریخ اقوام سے قوانین اجتاع اور طبیعت اقوام کے اصول اخذ کیے ہیں کلین قرآن تھیم نے موطعتہ و تذکیر کے ایک لفظ میں بے شار حقائق و معارف کے ہاتھ اس حقیقت کو بھی آشکارا کر دیا ہے۔ قرآن کریم کا استدلال اس بارے میں یہ ہے کہ جس طرح عالم انسانی و مادی کے لیے ایک قانون طبیعت ہے اور اشیاء کے خواص و آثار ہیں' جو تجھی ان سے علیحدہ نہیں ہو تھتے : پانی ڈیو آ ہے' اگ جلاتی ہے' زہر کی بیوست ہلاکت کا باعث ہوتی ہے' صالح غذا ہے جسم نشوونما پا آ ہے المحیک اس طرح عالم معنویات کے لیے بھی ایک قانون طبیعت ہے اور اشیاء کی طرح عقائد و اعمال کے بھی خواص و نتائج ہیں' جو مجھی ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ باطل کے لیے ہیشہ منا ہے اور حق کے لیے ہیشہ قائم رہنا ہے۔ اصلاح کا نتیجہ ہیشہ زندگی ہے۔. ظلم و جور ضرور ہے کہ جب تبھی ہو' بالاخر فکست کھائے اور عدل و صدافت کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہو' فتح پائے۔ قرآن محیم نے اس قانون معنوی کو جا بجا سنت اللہ اور فطرة اللہ کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ نی الحقیقت میں ناموس خلقت ہے' آئین طبیعت ہے' آگ کی حرارت اور پانی کی برودت سے بھی زیادہ محکم و غیر مبدل۔ اور صرف عالم حیوانات ہی میں نہیں' بلکہ کارخانہ ہتی کے ایک ایک وجود اور ایک ایک ذرہ تک میں جاری و ساری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ اس قانون کے ماتحت قوموں کو زندگی ملی ہے اور اس کے ماتحت وہ ہااک ہوئی ہیں۔ اور چو تک قانون وائمی ہے' اعمال بکسال ہیں' طبیعت غیرمبدل ہے' خواص لایفک ہیں' اور نتائج و ثمرات ناگزر ہیں' اس لیے آئندہ بھی بیشہ وہی ہوگا' جو بیشہ ہو آ رہا ہے۔ اور وقت کا امتداد و تغیر اللہ کے قانون مکافات و مجازات عمل کو متغیر نہیں کر

pesturdulooks.warpres وے گا۔ زہر کھانے سے اگر ایک ہزار برس پہلے آوم مرجا یا تھا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب زہر کھانے سے زندگی ملے' اور اگر آگ پنج ہزار برس پہلے جلاتی تھی' تو ایبا نہیں موسكناك اب اسك شعلول مين الكلي والواور فهندك اور راحت طهد سننه الله في

الذين خلوا من قبلهم ولن تجدلسنته الله تبديلا - (64)

چنانچہ ای بنا پر جا بجا گزشتہ حوادث و انقلابات کے متائج کو سننہ الاولیل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور آخرین کے لیے اس کو بطور دلیل و بربان استعال کیا۔ انفال م كما وان يعود وافقد مضت سننه الاولين (65) اور فاطريس كما فهل ينظرون الا سنته الاولين فلن تجد لسنته الله تبديلا ولن تجد لسنته الله تحويلا (66) **اور سوره نساء مين فرمايا** سنن الذين من قبلكم (67)

پس سننه الله ے مقصود بي قانون سائج حق و باطل اور آئين فلاح و خسران امم ہے' نہ کہ مادی و جسمانی خواص کا قانون' جیساکہ معتزلہ جدید اور مفتوحین فتنہ علوم جدیدہ نے استدلال کیا ہے۔ ایا استدلال قطعا" تحریف معنوی ہے اور نظم قرآن کو بالكل ورجم برجم كروينا ہے-

### مقرات!

آپ حضرات کی نظر علم و بصیرت سے بیہ حقیقت بھی مستور نہ ہوگی کہ قرآن حکیم نے اس طمن میں جماعت انسانی کے وحدت اعمال وحدت خواص اور وحدت نتائج کو ایک عجیب معجزانہ استدلال فطری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ البتہ اس کی فقہ و معرفت کا دروازہ صرف اننی قلوب صافیہ پر کھل سکتا ہے 'جن کو حق تعالی نے اپنے فضل و كرم سے انوار كتاب و سنت كے اكتباب و استكارہ كے ليے مجلى و مزكى كرديا ہو' اور جنہوں نے ظلمات قیل و قال اور آرائے رجال و صناعات مخترعہ جدل و خلاف کو سل متفرقہ ہونانیہ و کلامیہ کے طلعمات عمون اور کارخانہ جات اہوا سے نکل کر فضائے بیکنار حکمت قرآن و سنت کی سیر کی مو- (68)

بسرحال قرآن تھیم نے حیات امم کے قانون اللی کا اعلان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابتدائے خلقت سے جس طرح حق و عدالت كا ظهور كيسال رہا ہے اى طرح بطلان و

خطبات آزاد

الله الكالم آزاد ما مالكام آزاد ما مالكام آزاد

فساد کا ظہور بھی ہیشہ بکسال رہا ہے۔ جس طرح حق کی صدائیں ہیشہ ایک ہی طرح امھتی رہیں' ای طرح ظلم و عدوان کے دعوے بھی بیشہ ایک ہی طرح کے ہوئے ہیں بھی جس طرح حق و بدایت کی شکل و صورت اور خصائص و اوصاف ہر عمد میں ایک ہی طرح کے رہے۔ ای طرح بطلان و فساد کا رنگ روپ بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہا۔ **چنانچہ وہ جا بجا کہتاہے** بل قالوا مثل ما قال الاولون۔ (69) پھر اس استقراء کے بعد وہ اس قدرتی یقین و اذغان کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جس طرح حق و باطل کی ہے دو زنجیری متقامل و متوازی ابتداء سے چلی آتی ہیں۔ ضرور ہے کہ آبندہ بھی جاری رہیں' تا آنکه حق کی آخری فتح مندی کا وقت آجائے اور بطلان و فساد کی تمام سرکش قوتیں مث جائيں۔ ليطنبره على الدين كلمه (70) پس ماضي ميں جو نتائج فكے ہيں ' ضرور ہے کہ منتقبل میں بھی نکلیں۔ ہمیشہ ایہا ہی ہوگا کہ حق و باطل ' نور و ظلمت' ظلم و مظلومی کا معرکہ آویزش و کشاکش گرم ہوگا۔ حق کا بیہ خاصہ طبیعت ہے کہ اس کی قوت ' ظلم اور استعداد فساد جس قدر برمتی جائے گی ' اتنا ہی وہ ہلاکت و خسران کے لیے زیادہ تیار ہو تا جائے گا۔ حق کی مظلومی میں بالطبع داعیہ فتح ہے اور ظلم کی سرکشی میں بالطبع داعیه خسران- بچه عرصے تک تفکش جاری رہے گی اور فساد کو چھیل مادؤ خسران کے لیے ایک خاص زمانے تک مهلت دی جائے گ۔ اس مهلت کو قرآن حکیم نے جا بجا تمنع الى حين اور تربص و انتظار و اجل = تعيركيا -- اور اس فاص وقت کو جو فرمان النی کے ماتحت ظہور نتائج کے لیے مطلوب ہو تا ہے' اجل مقدر اور اجل ممكى كما جـ ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذ اب. (71) **اور سورهٔ پونس میں فرمایا** ویقولون منی هذا الوعدان کننم صادقین قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ماشاءالله لكل امته اجل اذاجا اجلهم فلا يسنا خرون ساعته ولا يستقد مون (72) لين جب وه وقت آ جائے گا اور مادہ فساد جھیل تک پہنچ کر اغجار کے لیے تیار ہو جائے گا تو پھر حق و باطل کا آخری فیصله ظهور میں آئے گا۔ حق کی مظلوی و درماندگی فنخ پائے گی۔ باطل کی مغرور طاقت و سطوت کچھ کام نہ دے گی۔ قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس آخری فیصلہ کا نام قضا

pesturdubooks. Middpress.com بالحق ہے اور اب لوگوں نے اسے انتخاب اصلح اور بقائے امثل کے نام سے مجی يً**ارنا شروع كياب فاذاجاءامرالله قضى بالحق و خسر هنالك المبطلون-**

#### حعراسا

اصحاب کھف کو آگر اینے عمد کے مثلالت و طغیان سے درماندہ و لاجار ہوکر مہاڑ کی غار میں بناہ کینی بڑے ' تو محو وہ عمد جا چکا ہے لیکن اس عمد کی مثلاث و طغیان اس ونا سے رفعت نمیں مولی ہے۔ آج مجی عشاق فن کے عزم و ثبات کے لیے ایک ولی ہی آزمائش در پیش ہے۔ آج ہمی مللم کی حکومت ہے ' بطلان و نسلوکی حکمرانی ہے جور و طغیان کا دور دورہ ہے اور اسحاب کف کی نہتی کی طرح صرف آیک بی قطعه ار منی نہیں ' بلکہ تمام کرہ ارمنی کی نظی و تری من و عدالت سے تحروم ہو من ہو اور خدا کی زمین پر اس کے مظلوم و درماندہ بندوں کے لیے کوئی محوشہ امن و عالمیت باتی شمي را ب طهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى الناس- (<sup>74)</sup> كويا زمن کی تمام مجیلی نامرادیاں لوٹ آئی ہیں۔ اور تاریخ عالم کی ساری محزری ہوئی شقاوتیں ایک ایک کرکے بلیٹ رہی ہیں۔ سر زمین اصحاب کھف کا جبرو طغیان ' فراعت معرکا ظلم و استبداد' نماردهٔ محلدان کا غرور و تمرد' امحاب بدین کا انکار د اعراض' قوم علو کا فتق و عدوان ميه سب سيحه بيك خرف و زمان جمع بوكيا هم- مصرو امران بلل و نيوا ، ہونان و روا' اگرچہ اینے اپنے وقتوں میں اللہ کی صدافت و عدالت کے مقابلہ کے لیے اٹھ کیے ہیں کین اب ان مب کی جگہ اور ان سب سے برمھ کر بورپ کی منیت لمعونہ ہے ، جو یانچ سال تک ایک اور خون کے سیلابوں میں غربی رہ کر بھی برستور من ھو اشد منہ قوۃ (75) کا وعویٰ کرری ہے۔ اسحاب کف کی جماعت چند انغاس پر مشتل تنی۔ اس لیے بہاڑی غار میں انہیں بناہ مل می۔ لیکن آج امحاب کنس کی سی مظلوی میں چند افراد ہی نہیں " بلکہ آبادیوں کی آبادیاں اور انتظیموں کی انتظیمیں تیاہ ہوگئی بین و اور لاکمول کرو ژول بندگان النی پر ان کی بستیول اور شرول میں امن و آزادی کا وروازہ بند ہوگیا ہے۔ اس لیے نہ تو صحراؤں کے اس قدر کوشے ہیں جمال انہیں بناہ مل

الكلام آزاد

سکے اور نہ پہاڑوں کی اس قدر غاریں ہیں' جو انہیں اپنی آغوش میں لے سکیں۔ کھی ملائل میں اپنی آغوش میں لے سکیں۔ کھی حضرات!

آیے' قبل اس کے ہم اس صف ماتم میں بیٹیس' زرا اپنی ان بربادیوں پر بھی ایک نظر ڈالیس' جن کے ماتم و فغال سنجی کے لیے آج یمال جمع ہوئے ہیں۔ تمام کرہ ارضی کے مشارق و مغارب پر نظر ڈالیے اور ڈھونڈیے کہ پرستاران حق و اسلام کے لیے کوئی ایک گوشہ امن بھی آج باقی رہا ہے؟ سانپوں کے لیے بھٹ ہیں' اور درندول کے لیے عار ہیں' جہال امن و بے فکری سے اپنی رات بسر کرکتے ہیں۔ گر آو! پیروان کے لیے غار ہیں' جہال امن و بے فکری سے اپنی رات بسر کرکتے ہیں۔ گر آو! پیروان اسلام کے لیے آج تمام کرہ ارضی ہیں چار بالشت زمین بھی امن و عافیت کی باتی نہیں رہی۔ رہی۔ (76) گویا اسلام کی بوری تیرہ صدیوں کی تاریخ اب محض ایک افسانہ ماضی اور حکایت رفتہ ہے۔ اوراق دفاتر میں پڑھ لی جا سکتی ہے' گر بلاو و اقلیم میں ویکھی نہیں جا حکین

كان لم يكن بين الجحون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكنه سامر (77)

حضرات!

معلوم نہیں کہ آپ کے کانوں کا کیا حال ہے 'گر میں اپنے نامراد سامعہ کو کیا کوں جس سے ہر لمحہ ہر آن واشر الغوابنہ دنیا کی جگر دوز صدائیں فکرا رہی ہیں '
اور مری مجروح آئیس دکیھ رہی ہیں کہ کفرو ظلم کے غلبہ و قبرے ارض اللی کا آیک ایک چپہ چنج رہا ہے۔ پرستاران حق کی غربت و بے کسی ہر طرف سرپیٹ پیٹ کر ماتم کر رہی ہے اور فضائے کا نکات کا آیک ذرہ قائم حق کو ڈھونڈ رہا ہے اور حامیان ملت کو یکار رہا ہے۔

یا ناعی الاسلام ثم رابغه قد زال عرف و ید ا منکر (78)

شیخ سعدی نے قتل بغداد کا مرفیہ لکھا اور ابوالبقائے تباہی اندلس پر ماتم کیا۔ وقت الکھا ہے کہ اس عمد کا ایک نیا ابوالبقا اندلس و بغداد کا نہیں بلکہ تمام عالم اسلامی کا مرفیہ

ابوالكلام كنزاد

حتٰی خلت منه اقطار و بلد ان

كما بكي لغراق الانف هيمان

قد اقفرت ولها بالكفر عمران

فيهن الانوا قيس و صلبان

حنبي المنابر ترثني وهي عيدان

ان كنت في سنه فالد هر يقطان

فقد سرى بحد يث القوم ركبان

فتلى مرا سرى فيما يهنزانسان

واما على الخير انصار و اعوان

وانتموا يا عباد الله اخوان

القلب من كمد

#### لکھے:

اصابها العين في الاسلام نارتراث نبكى الحنيفته البيضاء من اسف على ديار من الاسلام خاليته حيثا لمساجد قد مارت كنائرما حتى المحاريب تبكى وهي جامدة يا غافلا وله في البهر موعظته اعتدكم بناء من اهل انبلس كم يستغيث بناء المتضعنون وهم الانفرس ابيات لها هم ماذا لتقاطلع في الاسلام بينكم ماذا لتقاطلع في الاسلام بينكم لمثل هنا ينوب المثل هنا ينوب

ان كان في القلب و ايمان اسلام (79) ح**عرات!** 

یہ وعا اسحاب کف نے اس وقت ما گی تھی' جب ان کی آبادی کے دروازے ان

پر بند ہوگئے تھے۔ آئے' آج ہم اس وعا کو وسیلہ تبولیت بنائیں' بجب کہ صرف ایک

ہی آبادی کے نہیں' بلکہ تمام دنیا کے دروازے پیروان حق پر بند ہوگئے ہیں' اور ہر
طرف ظلم و فعاد کی حکومت تھیل گئی ہے۔ اس دعا میں رحمت النی کی طلب ہے اور
ارشاد امر کا سوال ہے۔ رحمت' اللہ کی وہ وصف کالملہ ہے جو ہر طرح کے فیض و
بخشایش کا دروازہ کا نکات ہت پر کھولتی ہے اور رشد امرے مقصود ہر طرح کی ہدایت و
رہنمائی ہے' جو حصول و انجاح مقاصد کے لیے مطلوب ہو۔ پس گویا اعجاز بلاغت قرآن
نے ان چند لفظوں کے اندر ان تمام برکات و مقاصد کو جمع کردیا ہے جن کی نوع انسانی

عتاج ہو عمق ہے۔ اس کو رحمت کی ضرورت ہے جو اس کی درماندگیوں اور خطاؤل کو
بخش دے' اور ارشاد امر کی ضرورت ہے باکہ صحیح راہ کامیابی پر چل کر کامران و فتح مند

besturdubooks

البيالكام آزاد مين المراد المرد المراد المر

ہو۔ ان ہی دو چیزوں کے ہم بھی آج مختاج و آرزومند ہیں۔ ہم نے خطائیں کی چی ۔ پس اس کی رحمت مطلوب ہے ' جو بخش دے۔ ہم نے راہ عمل گم کر دی ہے اور رشد کھی و ہدایت کے سائل ہیں ' ناکہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں : ربنا اندا من لدنک رحمته وهی لنا من امرنا رشدا (80)

#### حضرات!

اب میں جمیعت العلماء کے وجود و مقاصد کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس سلط میں دو اہم مطالب سامنے آتے ہیں۔ ایک جمعیت العلماء کے مقاصد و وظائف کا مجت ہے ، جو اس وقت تک مسائل وقت کے انہاک کی وجہ سے بحث و نظر میں نہ آسکا۔ دو سرا موضوع مسائل حاضرہ کا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آرائش بیان و تزئین عبارت سے بالکل قطع نظر کرکے نفس مطالب بطریق اشارات گوش گزار کر دوں۔ مسئلہ احیاء و تجدید ملت

### حفرات!

جمعیت العلماء کا قیام فی الحقیقت مسئلہ احیاء و تجدید لمت کی ایک فرع ہے' جو گزشتہ ایک صدی ہے تمام عالم اسلامی میں دعاۃ اصلاح و ترقی کے لیے مبحث افکار و معرکہ آراء و نظارہ رہ چکا ہے۔ مسئلہ احیائے لمت کا مقصود داضح ہے' یعنی مسلمانوں کو موجودہ بستی و ادبار سے نکالنے اور ان کے عز و اقبال رفتہ کو واپس لانے کے لیے کیا اسباب و وسائل افقیار کرنے چاہئیں؟ اور راہ عمل و فوز کیا ہو عمتی ہے؟ اس بارے میں ابتدا سے تین مختلف نداہب اصلاح ہیں۔ جو ہندوستان' مھر' ٹری' ایران' ٹیونس اور بلاد ترکستان و قفقار کے داعیان اصلاح ہیں۔ جو ہندوستان' مھر' ٹری' ایران' ٹیونس اور بلاد ترکستان و قفقار کے داعیان اصلاح نے افقیار کیے ہیں۔

پہلا نہ ہب وہ ہے جے "اصلاح افرنجی" ہے موسوم کرتا ہوں۔ گزشتہ صدی
یورپ کے تندن و صنائع کے ظہور و اعلان کا عمد تھا۔ یورپ کی پہتی نمایت تیزی کے
ساتھ گزر رہی تھی۔ جب یورپ کے تندن کا ہو شریا جلوہ اسلامی ممالک کے سائنے بے
نقاب ہوا' تو دو مختلف اثرات دو مختلف جماعتوں پر مترتب ہوئے۔ غالب جماعت نے تو

ابوالگاهم آزاد

اپی غفات و جمود کی وجہ سے اس انقلاب و تغیر کی طرف نظر بی نہ اٹھائی الیک ایک جاعت ارباب بینش و خبر کی بھی تھی جس نے فورا تغیر احوال محسوس کیا۔ لیکن جیسا کہ طبیعت بشری کا خاصا ہے اپنی پستی و کمزوری اور جلوہ کی نظر فریبی و ہوشریائی کی وجہ سے بہ اول نظر مرعوب و محور ہوگئی اور مقابلہ و مقاومت کی جگہ تقلید و اطاعت کے جذبات اس میں پیدا ہوگئے۔ ہندوستان میں سرسید احمد خان (81) مرحوم اور ان کے مشعین و مقلدین 'رکی میں سلطان محمود خان (82) اور اس کے عمد کے وزراء مثلاً فواد پاشا (83) مصرمیں محمد علی پاشا (84)۔ ٹیونس میں خیرالدین (85) صاحب المسالک الاقوام " پاشا (83) مصاحب المسالک الاقوام " اور بیرم تونمی (86) صاحب جیں۔ انہوں افر بیرم تونمی (86) صاحب جیں۔ انہوں افر بیرم تونمی (86) صاحب جیں۔ انہوں اور بیرم تونمی (86) صاحب جیں۔ انہوں افرار دیا۔ انہوں کی تقلید و اطاعت کی ترویج ' عاوات و اصلاح قرار دیا۔

دو سرا ند بب "اصلاح سیای" کا ند بب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے ، جس کو اسلای ممالک کے پولیسیکل زوال اور سیاسی اختلال کا حد درجہ استغراق ہوا۔ اس لیے اس کی نظراس طرف می کہ سب سے مقدم سیاسی اصلاح ہے۔ جب تک یہ ظہور پذیر نہ ہو ، کوئی سعی سودمند نہیں ہو سکتی۔ ممالک اسلامیہ میں اس فرجب اصلاح کے سب سے برے داعی مرحوم سید جمال الدین اسد آبادی (87) شخے اور ٹرکی ہیں مدحت پاٹنا (88) ابوالا حرار کی دعوت بھی اس مسلک میں محسوب ہے۔

تیرا زہب اصلاح "اصلاح دبی و اسلای" کا ہے اور آگرچہ اس زہب کے دعاۃ بمقابلہ ندہب سابقہ قلیل رہے ، گرنی الحقیقت مسلد اصلاح میں بھی گروہ اصحاب رشدو برایت اور سا کین جادہ اقتصاد و حق کا رہا ہے۔ بحکم حدیث غربت (89) "قلیل فی ناس سوء کشیر" کو ان کی تعداد قلیل اور ان کی صدائیں ضعیف رہیں "کین زمانہ روز بروز ان کی وعوت سے قریب تر ہوتا گیا اور نداہب سابقہ کی نامرادیوں نے بہت جلد اس مسلک کی صحت و حفاظت دنیائے اسلام پر آشکارا کردی۔

اکلام آزاد الکام آزاد الکام آزاد

## اصلاح دینی کے میادیات

اس آخری مسلک اصلاح کی بنیاد حسب زیل مبادی و مقدمات پر تھی اور انٹی تھی وعوت و تبلیغ کے لیے 1912ء میں' میں نے الہلال (90) جاری کیا تھا۔

اسلام کے نظم شریعت میں دین و دنیا کی تقتیم نہیں ہے۔ اسلام نے شریعت اللی کو نوع انسانی کی تمام سعاوت و ہدایت کا کفیل و سرچشمہ قرار دیا ہے اور مسلمانوں کی سیای' علمی' اخلاقی' قومی و مدنی زندگ کی ہنیاد صرف ایک ہی حقیقت جامعہ پر ہے' یعنی شریعت اسلامیہ اور کتاب و سنت پر۔

مسلمانوں کی قومیت صادقہ کی بنیاد صرف شربعت کا علم و عمل ہے۔ شربعت نے انہیں بتلایا تھاکہ ونیامیں سب سے بوی قوم وہی ہیں وہی خیرالامم ہیں (91) وہی خیر ابرية (92) جين وي شهداء على اسناس (93) جير - وي شهداء لله في الارض (94) ہیں۔ ان کے عروج و سعادت کی علت صرف میہ تھی کہ قرآن حکیم اور سنت رسول کو انہوں نے اپنا دستورالعل و حیات قرار دیا تھا۔ قرآن تھیم کی نسبت صاحب قرآن کا **اعلان تخا:** ان الله يرفع بهذ الكتاب اقواما ويضع به آخرين (95) (رواه ممكم) الله تعالی اس کتاب کی ہدایت ہے قوموں کو اٹھائے گا اور میں ہے جس کو ترک کرکے قومیں کریں گی اور ہلاک ہوں گی۔ اور روایت حضرت علی عند ترندی و ابو نعیم و ابطرانی **في الكبير مين قرمايا :** وهوالفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمدالله ومن ابتغى العدى في غيره اضله الله الى ان قال من قال به صدق ومن عمل به اجر٬ ومن حكم به عدل٬ ومن دعا اليه هدى الى صراط المستقيم- (96) إس جب مسلمانوں نے قرآن و سنت کا علم و عمل ترک کر دیا' تو اقبال و عروج نے بھی ان سے کنارہ کشی کرلی۔ یہ مسلم اور حقائق تاریخی میں سے ہے کہ مسلمانوں کے عروج و اقبال کا سب سے بمترو ارفع زمانہ وہی تھا' جب بجز کتاب و سنت کے علم و عمل کے اور كوئى تعليم ان كى رجمان تحى يعنى عد محلد كرام و ظفائ راشدين اولنك اصحاب محمدابرهده الامته قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا ووماختارهم الله لصحبته نيه و اقامته دينه فاعر فوالهم حقهم تمسكوا بهديهم فانهم كانوا

على الهدى المستقيم وقاله ابن مسعود رضى الله عنه) اور تنزل و فساد كالحمد الى وقت سے شروع ہوا جب كه اقوام ماضيه مغضوبه كے علوم و اعمال بشكل علوم و خيله و اعمال بدعيه ان ميں رائح ہوئے۔ ايك ہى علت كے دو مختف نتائج شيں لكل سكتے۔ پس آگر اب بھى مسلمان اپنے عروج رفتہ كو دوبارہ حاصل كركتے ہيں 'تو اس كى صرف ايك ہى راہ ہے۔ اس كے علاوہ اور جس قدر راہيں بھى كھلى ہوں گى 'گرى و فسادكى ہوگئى۔ يعنی علم و عمل شريعت كا احياء اور جس قدر راہيں بھى كھلى ہوں گى 'گرى و فسادكى ہوگئى۔ يعنی علم و عمل شريعت كا احياء اور ترك و ہجر شريعت كا انسداد۔

3 اس مسلک کی بنیاد اس ایمانی اور اعتقادی حقیقت پر بھی تھی کہ شریعت اسلامیہ آخری و اکمل شریعت ہے۔ اکھلت لکم دینکم وا نصمت علیکم نعمنی (97) اور اس کا وعدہ ہے لینظھرہ علیٰ الدین کلہ (98) یقیناً اس وعدہ کا ابھی ظہور نہیں ہوا۔ پس ضرور ہے کہ وعدہ النی ظاہر ہو اور اس لیے مستقبل کے لیے اگر کوئی راہ فوز و فتح ہو سکتی ہے وہ صرف دعوت شریعت اور احیائے عمل بالقرآن ہی ہے۔

4 مسلمانوں سے اجتداء و اتباع شریعت مجور نہیں ہوا۔ گر علائے اسلام کی غفلت و اعراض ہے۔ شریعت کے علم و عمل کے وہی حامل و مبلغ تھے۔ اور امت کی حیات شرعیہ کا تمام واروردار ان کی حیات علمی و عملی پر تھا۔ جب کتاب و سنت کا نزک و ہجر تفرقہ و تشتت وحدت اور سبل متفرقہ کا شیوع 'اختلاف و تخرب کی عصبیت علوم عور فی کا استغراق ' حب جاہ و ریاست کا استبلاء ' فریضہ دعوت الی الحجرو امریالمعروف و نہی عن المنکر سے تعافل ' ابوائے سلاطین و امراء کا انباع ' اجتماد قلر و نظر کا فقدان ' غر شکہ منصب نیابت نبوت کا ضیاع اور احبار و رببان اہل کتاب کے متذکرہ قرآن مفاسد کا بحکم یا نبی علی امنی ما انبی علی بنی اسرائیل حدو النعل بالنعل (99) او کما قال۔ ظہور و اعاظہ خود طبقہ علی بنی اسرائیل حدو النعل بالنعل (99) او کما قال۔ ظہور و اعاظہ خود طبقہ علی میں بحد کمال بہنچ گیا' تو اس کا لازی نتیجہ امت کی ہلاکت تھا اور وہ ظہور میں آیا۔ و کمان وعدا مفعولا۔ (100)

ی اب آگر اصلاح حال کی کوئی راہ صحیح ہے تو وہ صرف بی ہے کہ علائے امت کے طبقہ میں احساس حال کی تبدیلی پیدا ہو اور وہ اپنے منصب عظیم کو از سرنو سنبصل لینے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور اس طرح علم و عمل شریعت کا احیاء صورت پذیر ہو۔ ابوالکلام آزاد (اورانکلام آزاد (اورانکلام آزاد

ترکتان و بلاد روسیہ میں شیخ صدر الدین 'مصر میں شیخ محمد عبدہ ' شام میں شیخ عبدہ کام میں شیخ عبدالرحمان کو ایمی اور شیخ کمال الدین قامی و غیرہم ' اسی مسلک اصلاح کے دامی سیک عمر سلطان عبدالحمید مرحوم کے استبداد نے معملت عمل نہ دی اوران کے افکار نفاذ و عمل تک نہ بہنچ سکے۔

## ایک چوتھا نمہب

ان تین جماعتوں کے علاوہ ایک چوتھی جماعت بھی ہیشہ رہی ہے اور اب بھی موجود ہے، لیکن اس جماعت کا کوئی ایج ابی مسلک نہیں ہے، محض سلبی وجود ہے، یعنی ارباب جمود و غفلت کا طبقہ اس جماعت کو اصلاح سے انکار ہے اور ضرورت سعی و انقلاب سے گریز اور پھرانمی میں وہ دعلت فتن علماء سو و مشائخ دنیا و دجاجلہ فساد بھی انقلاب سے گریز اور پھرانمی میں وہ دعلت فتن علماء سو و مشائخ دنیا و دجاجلہ فساد بھی ہیں، جو ہر صدائے حق کے محود اور ہرسمی اصلاح و عمل کے انکار و مقاومت کو اپنا فریضہ علم و عمل سمجھتے ہیں۔ میں نے ان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ الحمداللہ ان کی کوئی مقاوم ہستی باتی نہیں رہی ہے۔ استحود علیہم الشیطان فانسہم ذکراللہ اول ک

# اصلاح دینی کے گزشتہ ایام

حفرات!

اس مسلک اصلاح کے مطابق آگرچہ ممالک اسلامیہ میں متعدد کوششیں علاء کے اجتماع و ہفت کے لیے کی گئیں۔ شخ محمد عبدہ نے اپنے تمام آخری ایام حیات علائے ازہر کے انتباہ و بیداری میں صرف کر دیئے۔ شخ محمد بزائری نے علائے جامعہ زیتونیہ تونس کی ایک جمعیت اصلاح قائم کرنے کے لیے مت العمرآه و فعال کی۔ شخ عبدالرحمٰن کو ایک جمعیت اصلاح قائم کرنے کے لیے مت العمرآه و فعال کی۔ شخ عبدالرحمٰن کو ایک جمعیت ام القرای کی کر علائے اسلام کی ایک بین المی عبدالرحمٰن کو ایک جن المی میں پہلے ندوۃ العلماء اور پھر جمعیت الانصار دیوبند قائم موئی۔ لیک میں افسوس ہے کہ اس وقت تک کوئی سعی و تدبیر بھی سودمند اور کامیاب نہ موئی۔ اس ناکامی کے بھی واضح و بین اسباب ہیں۔ لیکن میں بخیال اختصار ان کی تشریح موئی۔ اس ناکامی کے بھی واضح و بین اسباب ہیں۔ لیکن میں بخیال اختصار ان کی تشریح موئی۔ اس ناکامی کے بھی واضح و بین اسباب ہیں۔ لیکن میں بخیال اختصار ان کی تشریح

شیں کروں گا۔ بعض سائی کے لیے استبداد حکومت مالع ہوا، بعض سائی باہم وگر الخلافات و نزاعات کی وجہ سے ناکام رہیں۔ بعض تداریر میں علائے سوء کی مغاومت لے خلل والا- اور اکثر کا میه حال رہا کہ خود لنس وعوت و تدبیرے اندرونی نقائص کامیابی میں حائل ہومے۔ از اس جملہ سب سے بوا نعص ان تمام وعونوں میں یہ رہا کہ مو اصلا ا*ملاح دبی کی فتم میں داخل تنمیں کیلن مسداق خ*لطوا عملا صالحا و اخر سينا (102) جو طريق عمل اختيار كياميا تعاوه فحيك فحيك نيج قويم و منتقيم برته تعاويعي منملج و اسوة نبوت کے علوم و ایمال کو ان پیل غلبہ و احاطہ حاصل نہ تھا' اور کٹاپ و سنت کی وعوت خالص و بے آمیزش کی جکہ موجودہ عمد کے طرق محدد نے ان میں راہ یا لی مقی اور از آل جملہ ایک بوا سبب ان کی ناکامی کا بیہ بھی ہوا کہ اصول کی جگہ فردع کا استغراق واعیول پر عمامیك اور به حقیقت ان پر منكشف نه موتی كه راه كی ہدایت و منابت کا تعین کیونکر کرنا جائے۔ پس انیا ہواکہ جو طاقت اصل پر خرج کرنی تحى وه بعض شافول ير صرف موكل مثلًا مكلم اصلاح نعباب تعليم وغيرود اور اس طرح تمام کارخانه وعوت درہم پرہم ہوگیا۔ معمذا اس کارخانہ حیات اور کارگاہ مکافات و مازات کا کوئی عمل بھی بکل مناکع تعیں جاتا جس کی ہنیاد اعتقاد معج بر ہو۔ یہ کوششیں آگرچہ خود راہ نہ یا سکیں کیکن انہوں نے آنے والے عمد کے لیے بہت پچھ راہ صاف کر دی اور کم از کم ان میں سے ہر سعی کا یہ نتیجہ ضرور نکلاکہ دعوت اصلاح دیمی اور حرکت و شفت علائے ملت کے لیے وقت کی استعداد روز بروز برمتی می۔

## وعوت الهلال

حعرات!

جھے امید ہے کہ آپ جھے خودستائی اور خود فروقی کا الزام نہ دیں گے' آگر میں بطور تحدیث لعمت اس موقع پر دعوت الہلال کا بھی ذکر کروں۔ عالم اسلامی کے ماضی قریب میں اصلاح دی اور اعتباد و البعاث علائے طمت اور احیاء و تجدید امت کی جو دعوت ان تمام تحیلی دعوتوں کے طریقوں اور اسلوبوں سے بالکل مختلف اسلوب پر بلند

فطبات آزاد

ہوئی ہے' وہ دعوت الہلال ہے۔

ہے وہ دخوت الہلال ہے۔ آج آپ کی بیہ مقدس و مبارک جمعیتہ العلماء جس مقصد کی جنتجو میں منعقد ہوگی ہے۔ ہے میں آپ کو لقین ولانا جابتا ہوں کہ یہ وہی یوسف مقصود ہے، جس کے فراق میں 1911ء سے متصل وا اسفا علی یوسف (103) کی فغال سنی کررہا ہوں اور جس کے لیے میں نے الہلال مرحوم کے صفحوں کو تبھی اپنے چٹم خونیں کے آنسوؤں سے رنگا ہے اور مجھی اس کے سوا دو حروف کے اوپر اپنے دل و جگر کے مکڑے بچھا دیے ہیں۔ 1911ء سے لے کر آج تک یہ مقصد میرے ول کی تمناؤں اور آرزوؤں کا مطلوب اور میری روح کی عشق و خیفتگی کا محبوب رہا ہے۔ خدا کی کوئی صبح مجھ پر ایس طلوع نہیں ہوئی اس مقصد کی طلب سے میرا ول خالی ہوا ہو' اور کوئی شام مجھ پر الی نہیں گزری' جب میں نے اس کی تمنا میں اپنے بستر غم و اندوہ پر بے قراری کی کروٹیس نہ بدلی ہوں۔ میں نے اپنی آزادی کی تمام فرصت اس کے عشق میں بسر کی اور نظر بندی و قید كے جار سال بھى اس كے فراق ميں كائے۔ (104)

يذ كرني طلوع الشمس صحرا واذكره لكل غروب شمس (١٥٥) لمت! يزرگان

أكر آج علائے امت كى بيہ ننفت مباركه جمعیتہ العلماء كى شكل میں طالع و نظر افروز ہوئی ہے' تو مجھے کہنے ویجئے کہ یہ میرے وہ سالہ سوالوں کا جواب ہے' میری تمناؤں اور آرزوؤں کا ظہور ہے' میری فریادوں اور التجاؤں کی قبولیت ہے۔ میرے کیے ما تشتھیہ الا نفس و تلذا لا عین- (106) اور بھینا میری امیدوں کے قدیم خواب کی تعبیر ہے۔ ہدا تاویل رویای من قبل قد جعلھا رہی حقا (107) : كار زلف تست مشك انشني اما عاشقال مصلحت را تهمت برآ ہوئے چیں بستہ اند

(108)

besturdinooks. Wildbiess.cf

# بمعته العلماء كا قاعدهٔ اساس

حفرات!

جعیت العلماء کا قیام دراصل ای آخری ندہب اصلاح و احیاء کا ظہور ہے۔ اور اس کی تاسیس حضرت امام مالک کے اس اعتقادی قاعدہ پر ہوئی ہے کہ لا بصلح آخر هذه الامنه الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری دور کی اصلاح بھی ای چیز سے ہوگی جس سے ابتدائی عمد کی ہوئی تھی' اور یہ قاعدہ ٹھیک ٹھیک حضرت صادق مصدوق کی اس خبر کے مطابق ہے جو مشہور حدیث غربت میں دی گئی۔ بدء الاسلام عرب او سیعود کما بلا۔ (۱۹۵۶) (رواہ مسلم) کہ اسلام کے لیے دو عمد غربت ہیں۔ غرب اولی غربت اولی اور ایک فائیے۔ پس ضرور ہے کہ جو کچھ غربت اولی میں ہوا' غربت فائیہ میں بھی ہو۔ اور جس چیز نے غربت اولی کو فتح و اقبال اول سے بدل دیا ہے' وہی فائی سے بدل دے' اور وہ نمیں ہے گر دعوت صادقہ و چیز اس غربت فائیہ کو بھی اقبال فائی سے بدل دے' اور وہ نمیں ہے گر دعوت صادقہ و صالحہ کتاب و ست اور احیائے علم و عمل شریعت۔ عضوا علیها بالنواحد (۱۱۵) اور

لن نضلواما نمسكنم بهما كناب الله و سننه رسوله: (۱۱۱) مصلحت ديد من آنست كه ياران جمه كار به گزارند و خم طرة يارك كيرند (۱۱2)

چنانچہ ای حدیث غربت میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ فطوبی للغرباء وھم الذین بصلحون ما افسد الناس من سنتی (رواہ ترقری) سجان اللہ غرباء وور آخر کی خوش قتمتی اور مصلحین غربت ثانیہ کی بلند طالعی! کہ زبان حق ترجمان نبوت سے ان کے لیے مبارک نکلی:

گدایاں را ازیں معنی خبر نیست که سلطان جمال بلاست امروز (113)

تعرات!

یقیناً میں نے یہ عرض کرنے میں آپ تمام مجمع علم و بھیرت کے آراء و معقدات کی ترجمانی کی ہے کہ جمعیتہ العلماء کے اعمال دعوت کے لیے قاعدہ اساس میسی مسلک الكالم أزاد الكالم أزاد الم

فطيات آزاد

ہے۔ ای مقصد کو سامنے رکھ کروہ موجودہ عمد غربت اسلام میں منصب نیابت کی شاوت حق کے فرائفن انجام دینے کے لیے مستعد کار ہوتی ہے اور بلاخوف رد کما جا سکتا ہے کہ مستعد کار ہوتی ہے اور بلاخوف رد کما جا سکتا ہے وہ سے کہ مسلک اصلاح دینی کی بنا پر عالم اسلامی کا یہ سب سے پہلا اجتماع علاء ہے۔ جو اس وسعت و اشحاد اور جمعیتہ اقوام کے ساتھ مجتمع ہوا ہے۔ جو کام اس وقت تک تمام بلاد اسلامیہ کی طلب و سعی سے بردئے کار نہ آسکا اور جس کی توفیق موجودہ عمد کی اسلامی کومتوں کو بھی نہ ملی اور تمام مصلحین عمد اس کی تمنائیں اپنے ساتھ لے گئے ہی آئ فومتوں کو بھی نہ ملی اور تمام مصلحین عمد اس کی تمنائیں اپنے ساتھ لے گئے ہی آئ وہ آپ کی سعی و ہمت سے فعل و وجود تک پہنچ چکا ہے اور عمل و اقدام کی شاہراہ آپ کے آگے باز ہے۔ الحمد لله الذی همانا لهدا اوماکنا لنهندی لولا ان هما انا الله (۱۱)

# وظيفه علم اور شهادة اولوالعلم

حفرات!

اس اصل کی تقریر کے بعد ضرورت تھی کہ جماعت علماء کے منصب و وظائف کی بھی پورے شرح و بسط کے ساتھ تفصیل کردی جاتی اور بیہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی کہ طلب صلاح اور اواثے فرض کے سلطے میں آج جو مقصد اصلی و قدیم ہے وہی ہے جو روز اول سے وحی اللی نے جماعت علماء کے قرار دیا ہے۔

اس مقام پر سب سے پہلے زیادہ اہم مشہد علم حق کی شمادت و دعوت کا تھا' جمال پہنچ کر ہم معلوم کرتے کہ محکمت اللی نے کائنات ہستی اور نوع انسانی کے قیام و سعادت کے لیے کونسا نظام ہرایت قرار کیا ہے۔ اور قرآن محکیم کے بیانات اس بارے میں کیا ہیں۔

قرآن عميم نے بتلايا ہے كہ دنياكى قوام سعادت كى بنياد تمن حقيقتول بر ہے 'جن كو اصطلاح قرآنى ميں شادت سے تعبيركيا ہے۔ شبدا الله انه لا اله الا هو والمدائكنه واولوا العلم منكم قائما بالقسط لا اله الا هو العزلز الحكيم دان ال عمران اس آيت كريمه من بالترتيب تمن شاوتوں كا ذكر فرمايا ہے۔ الله كى شادت مائككه كى شمادت 'اولوا تعلم يعنی علم والوں كى شادت۔

قرآن تھیم جب مجھی لفظ شہادت کو اس سیاق و سباق کے ساتھ استعال کرتا ہے ا

ابوالكام جواد

الله كى شاوت سے مقصد صداؤل ميں اس كى وحى ہے اور مشاہرة و احوال ميں كائنات استى كا نظام و جمال ہے۔ يہ آخرى شادت دنيا كے گوشے كوشے ، چي چي ، فارے ذرك سے ہر آن و ہر لحظ بلند ہورى ہے ، ہر سامعہ معرفت سنتا ہے اور ہر چشم ذرك ذرك سے ہر آن و ہر لحظ بلند ہورى ہے ، ہر سامعہ معرفت سنتا ہے اور ہر چشم عرفان اس كا مشاہدہ كرتى ہے۔ سنريهم ايا تنا فى الافاق وفى انفسهم حلى ينسين لهم انه الحق۔ (١١٨)

ملائیکہ کی شاوت اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ وحی اللی کے سفیرہ و سیط ہیں' اور اس اعتبار سے بھی ہے کہ کار گاہ ہستی کے تمام تغیرات و شنون کی اصلی علت انہی کے انمال مدہرہ ہیں' اگرچہ ہمارا علم محدود محسوس نہ کرسکے۔ بیہ ملائیکہ ساویہ ارضیہ کی شمادت ہے جو تمام تغیرات کونیہ کے اندر سے فاطر السموات و الارض کی قدرت و شمات کا اعلان کررہی ہے۔ ولکن یعقلها الا العالمون۔ (۱۱۹)

تیسری شهادت اولوالعلم بعنی علم والوں کی ہے۔ جب شهادت اللی کی ابدی و سرمدی نداؤں اور ملک السموات والارض کی غفلت شکن صداؤں سے غافل انسان ایخ کان بند کر لیتا ہے، تو بھر ایک تیسری شهادت کی ضرورت ہوتی ہے، جو خود انسانوں

ی کے اندر سے المجھ وہ شہادت النی کی حال و مبلغ ہو اور شہادت ملائیکہ کے آڈھاکی و معرفت کی راہیں کھولنے والی ہو۔ تیسری شہادت اصحاب علم و معرفت کی شہادت ہے۔ اصل اور اساسی طبقہ اس جماعت کا انبیائے کرام علیم العلوة والسلام ہیں اور پھر تبعا ان کے متبعین صادقین لیعنی علاء و عرفائے حق ہیں 'جو بھیشہ نوع انسانی کی غفلتوں اور ضلالتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور خداکی زمین کو اس کے کلمہ صدق و حق کی شہادت ہے خالی نہیں ہونے دیتے۔

چنانچہ شاہرین حق کی یہ جماعت ابتدائے ظہور ہدایت سے برابر رہی اور جب

مکیل شریعت کا وقت آگیا اور اتمام نعمت کی وجہ سے حضرت خاتم الادیان و مکمل

الشرائع و مہتمم السعم کا ظہور ہوا، تو اس شمادت اللی کا منصب بھی قیامت تک کے لیے

انٹمی کے میرد ہوا اور علائے اسلام ان کے وارث اور نائب ٹھرے۔ و کذالک جعلنا

کم امنہ وسطا لنکونوا شہد آء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہدا۔

(120) نیز فرمایا: انا ارسلناک شاہدا و مبشرا ونذیرا و داعیا الی الله باذنه

وسراحا منیرا۔ (121) یعنی حق و ہدایت کی جو شمادت اس شاہد صادق نے امت

مرحومہ کو پہنچائی ہے، امت مرحومہ تمام نوع انسانی اور کرہ ارض میں اس کے اعلان و

قیام کی زمہ وار ٹھری، ٹاکہ جو روشنی اس مراج منیرسے حاصل کی ہے، اس سے تمام

ارض النی روشن کر دے۔

## علمائے اسلام و فرض شہادت

پھر اس کے بعد واضح کرنا تھا کہ علمائے اسلام نے گزشتہ تیرہ صدیوں کے اندر کس طرح اس فرض شمادت کو انجام دیا ہے اور دعوت و اعلان حق کی راہ میں کیسی کیسی قرمانیاں اور سرفروشیاں کی ہیں! دنیا کی کسی قوم کی تاریخ حق پر حق کی الیم مثال نہیں دکھا کتی 'جن سے علمائے اسلام کی تاریخ کا ہر باب و صفحہ روشن ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت و دہشت اور انسانی تاج و تخت کی کوئی ہیبت و سطوت بھی علمائے اسلام کے جذبہ اعلان حق پر غالب نہ آسکی اور وٹیوی خوف و طبع کا کوئی مظربھی انہیں اس راہ سے باز

besturdubook' نه رکھ سکا۔ ونیا میں راہ حق سے روکنے والی صرف دو چیزیں ہیں اور ساری آزمائشیں ائنی میں مضمر ہیں : ایک خوف ہے ایک طمع۔ لیکن ان کے دلوں میں خوف تھا تو صرف اللہ کے جبروت و جلال کا' اور طمع تھی' تو اصرف اسیٰ کی رضا و رحمت کی۔ ید عون ربهم خوفًا وطمعًا۔ (122) لپس نہ تو خوف کا حربہ ؤرا سکتا تھا اور نہ طمع کی ولفري ان كے دل كو ليھا على تھى۔

> تزول الجبال الراسبات و قلبهم على العهد لايلوي ولا ينغير (123)

> > حفرات!

وقت تفاکہ ای سلسلہ میں آپ کو علائے اسلام کے ادائے فرض کے چند مناظر

آپ حضرات سید التابعین سعید بن المسیب (124) کو دیکھتے کہ حکام کے جور کے تھم سے ان کی چیٹے پر درنے لگائے جارہے ہیں انگر ان کی زبان صدق اعلان حق میں پہلے سے بھی زیادہ سر کرم عمل ہو گئی ہے۔

آپ مدینه کی گلیول میں امام داراً البحرّت حضرت مالک بن انس (125) کو دیکھتے۔ ان کی مفکیس اس زور سے کس دی گئی ہیں کہ دونوں بازد اکھر گئے ہیں اور اور سے پیم تازیانے کی ضربیں پر رہی ہیں۔ اس عالم میں بھی جب زبان تھلتی ہے تو ای مسئلہ کا اعلان کرتے ہیں' جس کو وہ حق پر سمجھتے تھے' کیکن وقت کی حکومت اس کے اعلان کو اپنے جبرو طاقت سے روکنا چاہتی تھی۔ یعنی مسئلہ طلاق کررہ کو۔ جب گور نر مدینہ نے تشميرو تذليل كے ليے اونث كى برمنه پینے پر سوار كرا كے گشت كرايا، تو ان كابير حال تھا کہ جب مجھی کوئی بازار یا مجمع سامنے آجاتا تو عین ضرب تازیانہ کی حالت میں کھڑے ہو **جاتے اور پکار کر کئے۔** من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس اقول ان الطلاق المكره ليس بشيى (حكاه ابن خلكان)

آپ امام ایل سنت حضرت امام احمد بن صنبل (126) کو دیکھتے کہ معتقم باللہ (127) جیسا قاہر و باجروت فرمانروا ان کے سامنے کھڑا ہے انو جلاد کیے بعد دیگرے تازیانے لگا

الجالكام آزاد على الراد على ا

رہے ہیں ' پینے زخموں سے چور چور ہوگئ ہے ' تمام جم خون سے رتگین ہو چگا ہے ' اور یہ سب کچھ اس لیے ہورہا ہے کہ جس مسئلہ کو وہ کتاب و سنت کے خلاف سمجھے آلکی ہیں ' اس کا ایک مرتبہ اقرار کرلیں۔ لیکن اس پیکر حق ' اس مجمعہ سنت' اس صابر اعظم کے ما صبراولوا العزم من الرسل (128) کی زبان صدق ترجمان سے بی صدا نکل رہی ہے۔ اعطونی شیٹا " من کناب اللہ و سننہ رسولہ حنی افول۔

ما قصه سکندر و دارا نخوانده ایم از ما بجو حکایت مر و وفا میرس (129)

آپ حضرات امام الاعظم امام ابو حنیفہ (130) رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھتے کہ قیدخانہ بغداد میں اسر ہیں' لیکن اس پر بھی منصور عباسی (131) جیسے قاہر و سفاح پادشاہ کے تھم کے سامنے ان کا سر نہیں جھکنگ

اپ کو امام شافعی 132 اس حالت میں نظر آتے ہیں کہ یمن سے بغداد تک قید و اسر کی حالت میں بھیجے جارہے ہیں اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ حق کے داعی ہیں اور صدق و ہدایت پر قائم ہیں۔

آپ چنخ الاسلام احمد بن حیمیہ (133) کو دیکھتے کہ نبن نبن مرتبہ مصرکے قیدخانے میں اسپر کیے گئے اور بالاخر قیدخانہ ہی میں وفات پائی۔ گر اظہار حق سے منہ نہ موڑا اور حکومت وفت کے آگے سراطاعت خم نہ کیا۔

آپ خود ای ہندوستان میں حضرت بینخ احمد سرہندی (134) مجدد الف ٹانی کو دیکھتے کہ قلعہ گوالیار میں قید ہیں' گر جما تگیر (135) کے آگے اس سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں' جس کو اللہ نے صرف اپنے ہی آگے جھکنے کے لیے بنایا ہے۔

یں میں اس اس کے ہندوستان میں صرف قید و بند ہی کی منزل ہمارے سامنے آئی ہے' اس کیے صرف اننی کا ذکر کررہا ہوں' جنہوں نے راہ وعوت حق میں اس منزل کو مردانہ وار طے کیا۔ ورنہ علائے حق اور ادائے فرض نیابت نبوت کا سب سے بردا مشہد و منظر تو میدان شہادت ہے۔ جمال انہوں نے صرف اپنی زبان ہی سے نہیں' بلکہ اپنے خون شہادت کی مرفی سے حق و صدافت کے نقوش ہیشہ کے لیے صفحہ عالم پر ثبت کر دیے ہیں۔

113

## سدباب شهادت اور تنزل علم علاء

پھراس کے بعد مجھے بالتفصیل عرض کرنا تھا کہ وہ کیا اسبب و بواعث ہیں 'جن کی وجہ سے اس شادت کے قیام و اجرا میں خلل پڑا! یعنی مسلمانوں کے تنزل علم و عمل کے مبادی و اساسات کیا کیا ہیں؟ کیونکہ جب تک امراض کی صبح تشخیص نہ ہوگی علاج صبح کی راہ نہیں کھل عمق۔

### اصول مفاسد

\*\* میں تمام عملی مفاسد۔

اس سلسلہ میں مفاسد و مہالک کے اصول تھے اور فروع تھے۔ مبانی و مبادیات تھے۔ اور ان کا شیوع و اشعاب تھا۔ مجھے ایک ایک کرکے سب کو شمار کرنا تھا۔

اصل اس بارے میں وہ مفاسد و فتن ہیں جو ہیشہ اقوام و شرائع کی صلالت و فساد کا باعث رہ بچکے ہیں اور اس لیے قرآن و سنت نے اول ہی دن ان سب کی توقیح و تشریح کردی تھی۔

ازاں جملہ وہ مفاسد ہیں ' جن کا حال امم سابقہ علی الخصوص اہل کتاب کے اسباب منالات کی حکایت کرتے ہوئے قرآن حکیم نے جا بچا بیان کیا ہے۔ اور مقصود ان سے امت مرحومہ کا تنبہ و اعتبار ہے۔ چنانچہ حدیث ابوسعید عند بخاری و مسلم میں قرمایا لنبت عین سن من کان قبلکم حذو القذة وفی لفظ حذوالنعل بالنعل - (136) لنبت عین سن من کان قبلکم حذو القذة وفی لفظ حذوالنعل بالنعل - (136) اور ازاں جملہ فتنہ شبمات و شموات ہے جس کی خبر حدیث عائشہ عند مجھین و فیرجا میں دی گئی۔ (137) "شہادت" میں تمام ذہنی و اعتقادی مفاسد آگئے اور "شہوات

اور از آن جملہ فتنہ تفرقہ و اختلاف ہے۔ جس کے اخبار سے وواوین سنت مملو -

اور ازال جملہ فتنہ تاویل الجاہلین و تحریف الغالین و انتحال المبطلین ہے، جس کی خبر حدیث ابراہیم بن العذری عند بیعق میں دی گئی تھی اور جس کے تین جملوں میں سالاے فتنے گن دیئے۔

الإوالكلام آزاد الكلام آزاد

اور ازاں جملہ فتنہ جدل و فتنہ عمق و شطح اور فتنہ اہواء ہے' جن کے اخبار اُسے کو حضرت اہم بخاری کے اخبار اُسے کو حضرت اہم بخاری نے باب اعتصام بالسنہ میں ایک مجیب و دقیق ترتیب حکیمانہ و استنباط کسی نقیمانہ کے ساتھ جمع کیا ہے۔

اور ازال جملہ فتنہ مولدین و دخلاء ہے جس ی خبر صدیث ابن ماجہ میں دی گئی تھی کہ لم یزل امر بنی اسرائیل معند لاحنی نشاء فیہم المولدون - (۱38) اور ازال جملہ فتنہ تولید وهن اور ترک جماد فی سبیل اللہ ہے اور وهن کے معن بتلا دیئے تھے کہ جب الدنیاء کراهته الموت (رواه ابو داؤد) 139

## فروع مفاسد

بھران مفاسد ا ملیہ کے فروع اور برگ و بار ہیں' ضرور تھا کہ ان کی بھی تشریح کی جاتی : مثلاً نظام و قوام خلافت کی برہمی' تفرقہ قویٰ و مناصب' حکومت شوریٰ کی جگہ حکومت عجمیہ و منتبدہ کا قیام۔

وحدت كلمه اسلام كي حُلِّه تفرقه نداجب و احزاب كي في الحقيقت راس الفن اور ملته العلل انقراض لمت بهي ہے۔

ای طرح ترک اجتدابه کتاب و سنت اور علوم ا ملیه کتاب و سنت کی جگه علوم محدیثه و د خیله کا استفراق اور شیوع و نتنه بونانیه و عجمیه کا ظهور که فتنه شبهات اور فتنه مولدین میں انہی دو سبب سے برے فتول کی خبردی گئی تھی۔

اور ازال جملہ علماء میں اصحاب مناصب و ریاست کی کثرت کہ بقول امام غزالی سب سے بروا سبب علمائے دنیا کی کثرت اور علمائے آخرت کی قلت کا بھی ہوا۔ قالہ فی الاحساء۔

اور ازال جمله خلافت عربیه کا انقراض عمی حکومتوں کا قیام اور مرکزیت و وحدت خلافت کا فقدان بلاخر تمام اسلامی حکومتوں کا زوال علماء کا محکومیت و غلامی پر استعام خلافت کا فقدان بلاخر تمام اسلامی حکومتوں کا زوال علماء کا محکومیت و غلامی پر استعام خریضہ جماد و دفاع فی سبیل اللہ سے اعراض ادائے فرائض و دفائف شرعیہ میں طرح کے طرح کے جیل و احتیال اور اسی طرح کے بیشار فروعی مفاسد تھے جن کا افسانہ درد

ابرالكا المجارية وراد

خطبات آزاد

آپ کے آگے دہرانا تھا۔

اور ازآل جملہ اقوام مغضوبہ و مسفلہ کی موالات کا شیوع و استیلاء' جمل سے کتاب و سنت میں بار بار روکا گیا تھا' اور صحابہ کرام اس فتہ سے تعوذ کیا کرے تھے۔

## طرق اصلاح

ان تمام تفعیات کے بعد ان طرق اصلاح پر نظر ڈالنی تھی' جو گزشتہ صدی ہیں امام اسلامی کے تمام واعیان اصلاح نے افتیار کی ہیں اور پھر خاص ہندوستان کی سابق اور موجودہ حالت اور اس کی مقتیات و داعیات پر بحث کرنی تھی۔ اس طرح واضح ہوتا کہ ہمارے لیے آئیدہ مسلک عمل کیا ہونا چاہیے۔ اور اس کے ارکان و طرق حسب ہرایت کتاب و سنت کیا کیا ہیں؟ لیکن مسائل حاضرہ کے استغراق اور وقت کی قلت کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام مباحث کو اس خطبہ کے مطبوعہ نیادہ کے ایک اور یہاں صرف یہ عرض کر دول کہ آئیدہ کے لیے سب سے نیادہ مقدم اور بنیادی معاملہ کیا ہے۔

## طرق تاسيس وتجديد

تعزات!

اس موقع پر میں آپ کی توجہ اس خطبے کے ابتدائی جھے کی طرف مبذول کراؤں گا۔ میں نے ابھی ابھی عرض کیا ہے کہ اس راہ میں شرط کامیابی بیہ ہے کہ ہمارا عمل خالصا" لوجہ اللہ ہو' اور نیز طریق صواب پر ہو' اور طریق صواب نہیں ہے گر طریق سنت و منہاج نبوت۔

اس کے لیے میں دو لفظ بولوں گا: ایک لفظ "آسیس" اور ایک "تجدید": ان کے معانی آپ پر روشن ہیں۔ تاسیس اساس سے ہے جس کے معنی بیہ ہیں کہ از سرنو سمی چیز کو بنانا۔ تجدید ' جدت سے ہے اور اس کے معنی بیہ ہیں کہ سی پیشتر کی بنی ہوئی چیز کو بنانا۔ تجدید ' ور اس طرح سنوار دینا گویا وہ بالکل نئی ہوگئ۔ آج ہمارے قومی کاموں کی ہر شاخ میں ایک بنیاوی غلطی ہی ہے کہ ہم نے اصولی طور پر طریق اصلاح کا فیصلہ ہر شاخ میں ایک بنیاوی غلطی ہی ہے کہ ہم نے اصولی طور پر طریق اصلاح کا فیصلہ

ابوالطلامي آزاو

نہیں کیا۔ مسلمانوں کی اصلاح حال کے لیے ضرورت طریق تاسیس کی ہے۔ یا تجدید کھی اس کی ضرورت ہے کہ از مرنو نئی ہاتیں' نئے طریقے' نئے ڈھنگ' نئے نظام اور نئی نئی جالیس اختیار کی جائیں' یا صورت حال ہیہ ہے پہلے ہے ایک مکمل کارخانہ ملت موجود ہے۔ جس کو اپنے بقا و ترقی کے لیے کسی نئی بات کی اختیاج نہیں' مگر طرح طرح کی خرابیاں عارض ہوگئی ہیں اور بہت می ہاتیں بوھا دی گئی ہیں۔ پس ضرورت صرف کی خرابیاں عارض ہوگئی ہیں اور بہت می ہاتیں بوھا دی گئی ہیں۔ پس ضرورت صرف اس امرکی ہے کہ خرابیاں دور کر دی جائیں' کھوئی ہوئی چیزیں واپس لے لی جائیں' اور اس کو دیہا ہی بنا دیا جائیں' اور اس کو دیہا ہی بنا دیا جائے' جیسا کہ اصل میں وہ تھا۔

تاسیس کے معنی تو میہ ہوئے کہ آپ نے ایک نئی عمارت، تغیری۔ تجدید یہ ہوئی کہ مکان پہلے سے موجود ہے' صرف فکست و ریخت کی در تنگی مطلوب تھی۔ پس اپنے نقائص دور کرکے درست کردیا۔ ہم کو غور کرلینا چاہیے کہ بنائے ملت کی در تنگی کے لیے تغیرات اساسیہ مطلوب ہیں یا صرف اصلاحات تجدیدیہ؟

اگر تاسیس مطلوب ہے تو بلاشبہ ہماراپہلا کام یہ ہوگا کہ نے نے ڈھنگ اختیار کریں۔ لیکن اگر تجدید کی ضرورت ہے تو ہمیں نئی نئی چیزوں کی ضرورت نہ ہوگی۔ صرف میہ دیکھنا ہوگاکہ پہلے سے جو چیزیں موجود ہیں' ان کا کیا عال ہے! اور ان میں جو خرابیاں پیدا ہوگئ ہیں' وہ کیونکر دور کی جائیں!

#### حضرات!

وین کامل ہو چکا اور اتمام نعت کا اعلان کرویا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم و انسمت علیکم نعمنی (۱۹۵) اور مجھے بھین ہے کہ ہم میں ایک فرد واحد بھی ایبانہ ہوگا جو یہ کے کہ اصلاح ملت اسلامیہ کے لیے قرآن و شریعت کی تعلیمات و نظامات کافی نہیں ہیں' اور ہمیں فیرول کی تقلید اور دریوزہ گری کی ضرورت ہے۔ پس یہ اصل تو متفق و مسلم ہے کہ راہ اصلاح میں ضرورت صرف تجدید کی ہے' تاسیس کی اس نہیں ہے۔ خود شارع علیہ السلام نے بھی ہمیں تجدید ہی کی خردی' نہ کہ تاسیس کی ال اللہ یبعث لھد ہ الا منه علی راس کل ما ننه سننه من یجد دلھا دینھا (۱۹۱) (رواہ البد یبعث لھد ہ الا منه علی راس کل ما ننه سننه من یجد دلھا دینھا (۱۹۱) (رواہ البد یبعث لهد ہ اللہ میں عرض کروں گاکہ اگر یہ سے ہے تو عملاً نتیجہ اس اعتقاد کا ابوداؤد عن الی ہریرہ) لیکن میں عرض کروں گاکہ اگر یہ سے ہے تو عملاً نتیجہ اس اعتقاد کا

الإهمام آزاد

خطبات آزاد یہ ہونا چاہیے کے ہمارا قدم طلب اصلاح میں تاسیس کی طرف نہ جائے' اور دفت کھی کے اس کا میں تامید ہونا چاہیے کے ہمارا قدم طلب اصلاح میں تامید کی جائے کا میں تامید ہمیں نظم شرعی سے اس کا میں کیا کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا می نظر فریب اسلوب کا علی الحضوص یورپ کے مجلسی و اجتماعی طریقے ہمیں نظم شرعی ہے روگردال نه کردیں۔ افسوس ہے' اس وقت تک تمام داعیان اصلاح کا طرز عمل اس کے مخالف رہا ہے اور یقین سیجیجئے کہ نیمی علت ہے کہ اس وقت تک ہماری کوئی سعی اصلاح و ترقی فوزوفلاح نه یاسکی۔

اسلام اگر ایک دین کامل ہے' تو ضرور ہے کہ اس نے اپنے پیرووں کی تمام انفرادی و اجتماعی اور مدنی ضروریات کے لیے کامل و ائم تعلیم دے دی ہو' اور اگر وہ دین آخری ہے تو ضروری ہے کہ اس کی تعلیم اور شارع کی عملی سنت ہر عمد' ہر زمانے' ہر حالت اور ہر مشکل وضیق کے لیے رہنما و کفیل ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ حقیقت ایسی بی ہے اور اسلام نے ہماری تمام اجتماعی و قومی بر کلت کا سامان کر دیا ہے۔ کیکن پھر یہ کیا مصیبت ہے کہ ہم ان کھوئی ہوئی برکتوں کو واپس لینا نہیں چاہتے "مگر نئ نئ راہوں کی جبتو میں جیران و سرگرداں ہیں۔ مثلاً چند امور عرض کروں گا۔

قوم افراد سے مرکب ہے' اور افراد کی قومی ہستی کے قیام و ظہور کے لیے ضروری ہے کہ ایک جماعتی مسلک میں تمام افراد مسلک ہو جائیں' اور تفرقہ و تشتت کی جگه وحدت و اتحاد پر افراد قوم کی شیرازه بندی کی جائے۔ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور یورپ کے اجتماعی طریقوں کی نقالی کرنا چاہتے ہیں' کیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ آخر اسلام نے بھی حیات اجتماعی کے لیے کوئی نظم ہمیں دیا تھا یا شیں؟ اگر دیا تھا' اور ہم نے ضائع کردیا ہے' تو یورپ کی دریوزہ کری سے پہلے خود اپنی کھوئی ہوئی چیز کیوں نہ واپس لے لیں اور سب سے پہلے اسلام کا قرار واوہ جماعتی نظام کیوں نه قائم کریں!

ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک مجالس نہ ہوں' اجتماعیات نہ ہوں' انجمنیں نہ ہوں' كانفرنسين نه مون كوئى قومى عمل انجام نهين يا سكتا نه انتحاد و تعاون كى بركت حاصل ہو عتی ہے۔ پس م آج کل کے مجلسی طریقوں کے مطابق الجمنیں بناتے ہیں' کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں۔ حمر ہم میں سے حمی کو بھی اس کا خیال نہیں آتا کہ ای

د د د کابرالگام آزاد

مقصد اجتماع و تعاون کے لیے اسلام نے پانچ وقت کی نماز باہماعت' جمعہ و عیدین کی جماع حج کا حکم دیا ہے' اور اس کا نظام و قوام درہم برہم ہوگیا ہے۔ سب سے پہلے السے اللہ ایک کی کیوں نہ درست کرلیں!

ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک کوئی قومی فنڈ نہ ہو' اس وقت تک قومی اعمال انجام نمیں پا سکتے' پی ' ہم نئے نئے فنڈ قائم کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ گر کاش کوئی یہ بھی سوچے کہ خود شریعت نے اس ضرورت کو رفع کرنے کے لیے ذکوۃ و صدقات کا تھم دیا ہے۔ اس کا نظام ٹھیک قائم ہے یا نہیں؟ اگر وہ قائم ہو جائے' تو پھر بھی کسی چندہ یا فنڈ کی ضرورت نہ ہوگی!

ہم ویکھتے ہیں کہ قوم کی تعلیم عام کے لیے مجامع و محافل کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے لیے نئی نئی تدبیریں کرنے لگتے ہیں۔ گر بھی یہ حقیقت ہمارے دلوں کو بے قرار نمیں کرتی کہ عین اسی مقصد سے شریعت نے خطبہ جمعہ کا تھم دیا تھا اور ہم نے اس کی برکتوں کا دروازہ اپنے اوپر بند کرلیا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قومی و اجھائی کام انجام نہیں پاسکتا جب تک اس میں نظم و انفہاط نہ ہو' اور سے ہو نہیں سکتا' جب تک اس کا کوئی رکیس و قائد مقرر نہ کیا جائے۔ پس ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ جلسوں کے لیے صدر تلاش کریں۔ لیکن اگر یمی حقیقت شریعت کی ایک اصطلاح امامت کے لفظ میں ہمارے سامنے آتی ہے' تو ہمیں تعجب و جیرانی ہوتی ہے' اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔

#### حضرات!

میں مثالوں میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا۔ مقصود یہ ہے کہ ہمارے کے راہ عمل' تجدید و احیاء ہے نہ کہ تاسیس و اختراع۔ پس کسی طرح بھی سے طریق صواب نہ ہوگا کہ علائے امت کی جمعیت بھی اپنے نظام و قوام کے لیے محض آج کل کی مجلسوں کے قاعدوں اور طریقوں کی نقل و محاکات پر اکتفا کرلے۔ حاملین شریعت کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ وہ اپنے عمل کے لیے ان مجلسوں کے ڈھنگوں اور طریقوں کے محتاج ہوں۔ اس کی راہ اتباع شریعت اور اجتدابہ محکوق نبوت کی ہے۔ اور اسوہ حسنہ'

ابوالكلام آزاد

نبوت اور عکمت رسالت نے انہیں تمام انسانی طریقوں سے مستعنی و بے نیاذ کر دیگاری ہے۔ ہمارا طریق عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر طرف سے آنکھیں بند کرکے حکمت اجتماعیہ نبویہ کو اپنا وستور العمل بنالیں' شریعت کے کھوئے ہوئے نظام کو از سر قائم و استوار کر دیں' اور اس طرح اسلام کی مٹی ہوئی سنتیں زندہ ہو جائیں۔ محض مجلس آرائی و ہنگامہ سازی ہمارے لیے کچھ سود مند نہیں ہو سکتی۔

# مسكله نظم جماعت

#### تفرات!

اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مختفرا" اس مسئلہ کی نسبت بھی پچھ عرض کردوں' جس کو میں علی وجہ البھیرت آج تمام اعمال اصلاحیہ کے لیے بسنرلہ اصل و اساس کے بقین کرتا ہوں اور کامل بارہ سال کے منصل غورو فکر کے بعد اس متیجہ تک پہنچا ہوں کہ بغیر اس کے کبھی عقدہ کار حل نہیں ہو سکتا۔ میرا اشارہ مسئلہ نظام جماعت اور قیام امارت شرعیہ کی جانب ہے۔

مئلہ نظام جماعت سے مقصود ہیہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اصلاح حال اور ادائے فرض شرعیہ کی استطاعت بھی ظہور پذیر نہیں ہو سکتے۔ جب تک وہ اپنی موجودہ حیات انفرادی کو ترک کرکے حیات اجتماعی و شرعی افقتیار نہ کرلیں۔ یعنی احکام نظام شرع کے مطابق سب ایک امیر و قائد شرع کی اطاعت پر مجتمع نہ ہو جائیں اور بھرے ہوئے متفق قومی مرکزوں کی جگہ ایک ہی مرکز قومی پیدا نہ ہو جائے۔ یمی اصل اساس کار ہے' اور تمام مقاصد اصلاح اور مصالح انقلاب کا نفاذ و ظہور اس کے قیام و وجود پر موقوف ہے۔

#### تفرات!

اسلام کے نظام اجماعی کی نسبت کسی شرح و تفصیل کی ضرورت نہیں' علی الحضوص ایک ایسے مجمع میں جیساکہ فضل و توفیق النی سے اس وقت میرے گردو پیش موجود ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کے تمام اعمال حیات کے لیے بنیاوی حقیقت سے قرار

اراد الکلام آزاد الکلام آزاد الکلام آزاد الکلام آزاد

دی ہے کہ کی حال میں بھی قرادی' متفرق' الگ الگ اور مشت نہ ہوں' بھی ہجتے'
مو تلف' متحد اور نفس واحدہ ہوکر رہیں۔ یی وجہ ہے کہ قرآن و سنت میں جابجا اجہا ہے
و وحدت پر زور دیا گیا اور کفرو شرک کے بعد کی بدعملی ہے بھی اس قدر اصرار و بالیہ
کے ساتھ نہیں روکا جیساکہ تفرقہ و تشتت ہے۔ اور یمی وجہ ہے کہ اسلام کے تمام
ادکام و اعمال میں یہ حقیقت اجہاعیہ بہنزلہ محور و مرکز کے قرار پائی۔ اور تمام وائرہ عمل
ای کے گرد قائم کیا گیا۔ عقیدہ توحید ہے لے کر تمام عباوات و اعمال تک یمی حقیقت
مرکزیہ جلوہ طرازی کررہی ہے' اور ای بنا پر بار بار نظم جماعت پر زور دیا گیا۔ علیکہ
بالحماعت والسمع والطاعت (142) (رواہ ترقدی) اور علیکم بالحماعت فان
الشیطان مع الفذ ور هومن الا ثنین بعد (143) (رواہ الیہ قی) اور ادکان ثلاثته
فی سفر فلیوم واحد کہ (144) (رواہ اصحاب السن) اور ای لیے نظم و قوام ملت
کے لیے منصب خلافت کو اطاعت قرار دیا گیا کہ تمام متفرق کڑیاں ایک زنچر میں نسک
جو جائیں۔ شرح اس مقام کی بہت طولائی ہے اور معارف کتاب و سنت اس بارے
میں بیشار اور مد احصاء و اسقساء سے باہر ہیں۔ رسالہ خلافت میں اس پر بحث کرچکا
میں اور زیادہ شرح و تفصیل تغیر القرآن میں طے گی۔

یں اس بارے میں کچھ عرض نہیں کوں گا'کیونکہ گزشتہ آخری صدیوں میں مسلمانوں کا شیرازہ اجتماع پراگندہ ہوا اور تقریباً پانچویں صدی اجری کے ابعد ہے اس پراگندگی کے اسباب کیے بعد دیگرے ظہور میں آتے رہے۔ ججھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ باایں جمہ تفریق و پراگندگی ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم تھی اور جب تک وہ قائم رہی' نظام جماعت بھی قائم رہا۔ لیکن اسلامی حکومت کے انقراض کے بعد مسلمانان ہند کا نظام جماعت بالکل درہم برہم ہوگیا۔ اور سرتاسر جاہیت کی می بے نظمی و بے قیدی ہم پر چھا گئے۔ بلاشبہ مرکزی خلافت آل عثمان کی موجود تھی اور مسلمانان ہند کا فیم مسلمانان مند کا فیم مسلمانان عالم کی طرح وہی خلیفہ و متاع تھے' لیکن مسلمانان ہند کا فرض تھا کہ یا تو اپنے علائق فعلا" و عملاً" پایگاہ خلافت سے قائم کرتے اور اس کے ایک موجود عال نائب کی نیابت حاصل کرکے اپنا فرض اسلامی انجام دیتے' اور اس کے ایک موجود عال نائب کی نیابت حاصل کرکے اپنا فرض اسلامی انجام دیتے' اور اگر ایبا ہونا

ابوالكلام كرزار

دشوار تھا' اور واقعی بات کی ہے کہ دشوار تھا' اعادہ حال اور تہیہ کار اور ادائے فرض المحلال اللہ میں کوشاں ہوتے۔ لیکن بد بخانہ ایما نہیں ہوا اور جہاں غیر مسلم غلبہ و استیلاء پر محکولنہ قناعت کرلی گئ وہیں اس اولین فریضہ ملت کی طرف سے بھی ہمتوں کے قصور اور عزائم کے فقدان نے کو تاہی کی۔ بسرحال ایک زمانہ وراز اس پر گزر گیا اور اب حالت یہ ہے کہ دس کوڑ مسلمان جو تمام کرہ ارض میں سب سے بری کیجا اسلامی حالت یہ ہے کہ دس کوڑ مسلمان جو تمام کرہ ارض میں سب سے بری کیجا اسلامی عاعت ہے' ہندوستان میں اس طرح زندگی بسر کررہی ہے کہ نہ تو ان میں کوئی رشتہ اسلاک ہے' نہ وحدت ملت کا کوئی رابط' نہ کوئی قائد و امیر ہے اور نہ کوئی آمرو ناقد مرع' محض ایک بھیڑ ہے' ایک انبوہ ہے' ایک گلہ ہے' جو ہندوستان کی آبادیوں میں شرع' محض ایک بھیڑ ہے' ایک انبوہ ہے' ایک گلہ ہے' جو ہندوستان کی آبادیوں میں کھرا ہوا ہے اور یقینا ایک حیات غیر شری و جابل ہے جس میں یہ پوری اقلیم جٹلا ہوگئی

اس حالت کے مفاسد و شرور میں ایک بہت بڑا مفسدہ بیہ بھی ہے کہ برسوں سے ہندوستان میں شریعت کا باب قضاء گویا بالکل معدوم ہوگیا ہے' کیونکہ قضا کا وجود بلا قاضی کے نہیں ہو سکتا اور قاضی کا وجود امارت و امامت کے قیام پر موقوف ہے۔ حضرات!

ایک منصب نفنا ہے اور ایک منصب امارت ہے۔ دونوں میں عام و خاص کی نبیت ہے۔ نفناء امارت کے ماتحت ہے، گر مقاصد البیت ہے۔ نفناء امارت کے مقاصد میں داخل اور اس کے ماتحت ہے، گر مقاصد امارت نفناء سے حاصل نہیں ہو گئے۔ پس بیہ مقاصد امارت کے فقدان کا ذکر کررہا ہوں' صرف نفناء کا ذکر نہیں کرتا' جس کے لیے محض نام نماد قامیوں کا تقرر یا فرضی عدالتوں کا اجراء کافی ہو۔

#### حفرات!

اب سوال میہ بے کہ کیا موجودہ حالت میں ہم کوئی قدم مقاصد اعمال ملیہ کا اٹھا سکتے ہیں؟ کیا احیائے تجدید ملت اور قیام شرع و ادائے فرائض اسلامیہ کی کوئی ضجے راہ پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا محض ایک بھیٹر اور انبوہ لے کر ہم وہ فرائض انجام دے سکتے ہیں، جن ہو سکتی ہے؟ کیا محض ایک بھیٹر اور انبوہ لے کر ہم وہ فرائض انجام دے سکتے ہیں، جن کے لیے اولین شرط عقلا" و شرعا" وجود جماعت منظمہ اور امارت سمجی شرعیہ ہے۔

چھوڑ دیجے، مصلحات شرعیہ کو۔ اگر ان سے ہمیں اس قدر بعد ہوگیا ہے گری ارک ہواؤں کے لیے تیار ہیں گر بھکم اشعادت قلوب الذین لا یومنون بالا خرة (۱۹۵۶) طریق شرعی اور اس کے نظام و قوام کے الفاظ س کر یکایک متوحش و مضطرب الحال ہو جاتے ہیں تو صرف انہی قواعد و اصول کو سامنے لائے، جن پر آج تمام اقوام عالم عال ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا بغیر ایک قائد اور لیڈر کے کوئی جماعت اپنی ہستی قائم رکھ کی ہے۔ یہ کیا گئی ہے؛ پھر وہی حقیقت تو شریعت نے بھی لفظ امیریا الم میں مضمر رکھی ہے۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ اگر لیڈر کالفظ کما جاتا ہے، تو آب اس کا استقبال کریں، اور امیرو الم کا افظ آجائے، تو نفرت و استکراہ سے بھر جائیں۔ کیا ہے وہی غلطی نہیں ہے، جس کو راہ تاہیں اور راہ تجدیداکی اصطلاح میں ابھی ابھی عرض کر چکا ہوں۔

اس کو بھی چھوڑئے' آج وقت کی سب سے بری مہم اور اوائے فرض اسلای کی سب سے بری نازک اور فیصلہ کن گھڑی ہے' جو آزادی ہند اور سئلہ ظافت کی شکل سب سے بری نازک اور فیصلہ کن گھڑی ہے' جو آزادی ہند اور سئلہ ظافت کی شکل میں مارے سامنے آگئی ہے۔ ہندوستان میں دس کروڑ مسلمان ہیں' جو اس وقت تک سرشار غفلت تھے اور اب آمادہ ہوئے ہیں کہ اطاعت و اعانت غلیفہ عمد' حفظ و صیانت بلاد اسلامیہ اور آزادی ہندوستان کی راہ میں اپنا اولین فرض اسلام انجام دیں۔ خدارا بتلائے' اس صورت عال میں بھی طریق کار کیا ہوتا چاہیے؟ اور ایسے وقتوں کے لیے تخر اسلام نے بھی کوئی نظام کار بتلایا ہے یا نہیں؟ یا وہ باوجود دعوی شخیل شرع ہیں قدر نامراد ہوگیا ہے کہ آج اس کے پاس وقت کی مشکل و مصیبت کا کوئی عل نہیں؟ قدر نامراد ہوگیا ہے کہ آج اس کے پاس وقت کی مشکل و مصیبت کا کوئی عل نہیں؟ آرائے رجال اور تقلید ارباب فن و حجمین؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس بارے میں راہ شری صرف وہی ایک ہے اور جب تک وہ ظہور میں نہ آئے گی' ہاری کوئی سعی مشکور شری صرف وہی ایک ہے اور جب تک وہ ظہور میں نہ آئے گی' ہاری کوئی سعی مشکور شمیں ہو سکتی۔

۔ و فقنہ آج یورپ سے اٹھا ہے' چھٹی صدی جمری میں بھی اس کے سیلاب بلاد آبار و چین سے اٹھے تھے اور آباریوں کے استیلا سے تمام عالم اسلامی نہ و بالا ہو کیا تھا۔ اس وقت بھی تمام بلاد شرقیہ اسلامیہ کا یمی حال تھا' جو آج نظر آرہا ہے۔ لیکن اس ابوالكام المحالي

عمد کے علاء نے پہلا کام یہ کیا کہ جن بلاد پر آثاریوں کا قبضہ و استیلا ہوگیا تھا' وہاں مسلم میں منظیم جماعت اور قیام شرع کے لیے ولاۃ مسلمین کے نصب و تقرر کا تھم دیا۔ اس بنا پر فقمائے متاخرین کے یماں اس کی تصریح پاتے ہو کہ بلاد محکومہ آثار کے لیے فتوی دیا تفاکہ وہاں کے مسلمانوں کو ابدا" اس تغیر بر قانع نہیں ہونا چاہیے' اور ایک لحہ بھی بغیر کس امام کے بسر نہیں کرنا چاہیے۔ یاتو وہاں سے اجرت کر جائیں اور یا ایک امیر نصب کرے اینے فرائفل شرعیہ انجام دیں۔

فی الحقیقت احکام شرع کی رو سے مسلمانان ہند کے لیے صرف دو ہی راہیں تھیں اور اب بھی دو ہی راہیں ہیں۔ یا تو ہجرت کر جائیں یا نظام جماعت قائم کرکے ادائے فرض ملت میں کوشاں ہوں۔

#### حفرات!

بعض اصحاب نے اس واضح و بین مئلہ کی نبعت بھی شکوک و شبہات ظاہر کے بیں الیکن وہ سب کے سب اہل نظرو بصیرت کے زدیک مالا یعبابہ بیں داخل ہیں۔ اور اس لیے ان کے ردونقد بیں آپ کا وقت ضائع نہ کروں گا۔ بعض حضرات مئلہ کی صحت و شرعیت تو تسلیم کرتے ہیں 'گر اس لیے آمادہ عمل نہیں کہ اس کے نفاذ بیں مشکلات اور دشواریاں پیش آئیں گی۔ بیں عرض کروں گاکہ بلاشبہ دنیا کے ہر عمل عظیم کی طرح اس عمل کی راہ بیں بھی مشکلات پیش آئین ہیں۔ لیکن یہ آپ کے من نے کس نے کس نے کہا ہے کہ آپ کی راہ عمل آسانیوں کا باغ اور راحتوں کا بیش کدہ ہے آپ نے تو موں کی مشکلوں بی کی طرف قدم اشایا ہے اور دشواریوں بی کی طلب کی ہے۔ آپ قوموں کی مشکلوں بی کی طرف قدم اشایا ہے اور دشواریوں بی کی طلب کی ہے۔ آپ قوموں کی قسمت بلنے کے لیے اٹھے ہیں' اور تمام کرہ ارضی کی ظلم و صلالت سے آپ کو مقابلہ ورپیش ہے۔ آگر آپ مشکلوں سے گھراتے ہیں' تو صرف اس مسکلہ پر کیا موقوف ہے' در پیش ہے۔ آگر آپ مشکلوں سے گھراتے ہیں' تو صرف اس مسکلہ پر کیا موقوف ہے' عمل و عبرہ بی سے کنارہ کش ہو جائے:

ناز پرورد سعم نه بردراه بدوست عاشق شیوه زندان بلاکش باشد آپ نے خلافت اسلامیہ و جزیرۃ العرب کی حفاظت و دفاع کا اعلان کیا ہے۔ آپ ہندوستان کی آزادی کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ کونسی آسانیوں کی راہ ہے؟ کونسی پھولوں ابوالكلام آزاد ابوالكلام آزاد الكلام آزاد الكلام آزاد

کی سیج یماں آپ کے لیے تیار کی گئی ہے! آپ کرہَ ارضی کی سب سے بڑی تھا ہرو جابر طاقت کے دبن سے اس کا نگلا ہوا لقمہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ یقیناً تنظیم جماعت کی واہد اس سے زیادہ دشوار نہیں ہے!

#### حفرات!

یاد رکھئے کہ آج آپ نے جس راہ میں قدم اٹھایا ہے وہ سرتاسر مشکلوں اور آزائشوں ہی کی راہ ہے وہ پھولوں کی روش نہیں ہے 'کانٹوں کا دشت بیکنار ہے۔ اگر آپ کے تلوے لذت غم سے آشنا نہیں ہیں 'تو مشکلات راہ کی شکلیت نہ سیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ دیبا و مخمل کے فرش پر لو نیے اور اس راہ کی زخم و کاوش انہی لوگوں کے لیے چھوڑ دیجئے' جو اس ذوق کے لذت شناس ہیں :

کے کوتھنہ وصل ست' با کوٹر نمی سازد بہ آب خضر اگر عاشق رود' لب تر نمی سازد رہ الفت خطرناک ست پنائش نظر در کن دراں وادی کہ عشق اوست' تن باسرنمی سازد (146)

اور حضرات! حق تو بہ ہے کہ جس راہ کو آپ مشکل کمہ رہے ہیں 'ساری آسانیاں ای ہیں پناں ہیں 'اور جس کو آپ نے سل سمجھ رکھا ہے ' مشکلوں اور وشواریوں کا وہی سرچشمہ ہے۔ مشکلیں انسان کے بنائے ہوئے طریقوں ہیں ہو علی ہیں گر اللہ کی کھولی ہوئی فطری راہوں ہیں نہیں ہو سکتیں ' نہ وہاں وشواری ہے ' نہ اعوجاج ' اور نہ کمی فتم کا ضیق و جرح۔ ملنه السمحته الحليفيه ليلها کنهارها۔ البتہ ساری وشواری خور ہارے نفس و غفلت ہی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اور بلاشیہ جب تک اس سے ہمارا چھنکارا نہ ہوگا کوئی عمل حق ہم پر آسان نہیں ہوسکا۔ فیادارها بالحیف ان مزارها قریب ولکن دون ذالک اهوال (۱۹۲) فیادارها بالحیف ان مزارها قریب ولکن دون ذالک اهوال (۱۹۲)

بعض حضرات کا بیان ہے کہ اس سے ممکن ہے کوئی نیا فساد اٹھ کھڑا ہو' میں عرض کروں گا کہ بیہ طریقہ احکام شریعت سے ماخوذ ہے' تو ہمارے لیے یقین و برہان

besturdubooks. Worldpress. com آلیا۔ اب کیا آپ یقین کو شک کی خاطر چھوڑ دیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی نیا فساد پیدا ہو جائے۔ میں کہنا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یقین ولایا ہے کہ فوزوفلاح حاصل ہوگی۔ پھر کیا شک لے کر آپ یقین کے مقابلے کے لیے اٹھے **يں؟** وأن الظن لا يغني من الحق شيئا "۔ (148)

#### حفرات!

سے یہ ہے کہ یہ تمام مظاہر اس حقیقت کے بیں کہ مدتوں کی غفلت اور ترک و بعد كتاب و سنت كى وجه سے مهنيس مفقود ہو گئى ہيں عزائم معدوم ہو گئے ہيں اور عزائم امور کی راہ سے ہم سب یک قلم ناآشنا ہو گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت الی وقت کی مہم کو سر کرنے کے لیے اپنی عاوات جاریہ کے مطابق سر گرم ا نبعاث و قلور ہو اور توفیق النی قیام حق اور مقام عزیمت دعوت کے لیے کسی مرد غیب کے قلب کا انشراح فرما دے۔ یہ راہ اصحاب عزم کی ہے اور فاتحین عمد کی۔ ضعفائے طریق اور درماندگان راه کا یهال گزار نهیس موسکتا۔ آج ایک ایسے عازم امر کی ضرورت ب جو وقت اور وقت کے سروسلان کو نہ رکھے اللہ وقت اپنے سارے سامانوں کے ماتھ اس کی راہ تک رہا ہو۔ مشکلیں اس کی راہ میں غبار خانستر بن کر اڑ جائیں اور وٹواریاں اس کے جولان قدم کے نیچے خس و خاشاک بن کریس جائیں۔ وہ وقت کا کلیل نہ ہو کہ وقت کے حاکموں کی جاکری کرے۔ وہ وقت کا خالق و مالک ہو اور زمانہ اں کی جنبش لب پر حرکت کرے۔ اگر انسان اس کی طرف سے گرون موڑ لیں' تو وہ **ندا**کے فرشتوں کو بلا لے۔ اگر دنیا اس کا ساتھ نہ دے ' بڑ وہ آسان کو اپنی رفاقت کے کے نیچے اتار لے۔ اسکا علم مفکوۃ نبوت سے ماخوذ ہو۔ اس کا قدم منهاج نبوت پر التوار ہو۔ اس کے قلب پر اللہ تعالی حکمت رسالت کے تمام اسرار و غوامض اور معالجہ اقوام اور طبابت عهدوایام کے تمام سرائر و خفایا 'اس طرح کھول دے کہ وہ صرف ایک صحیفہ کتاب و سنت اپنے ہاتھوں میں لے کر دنیا کی ساری مشکلوں کا مقابلہ اور ارواح و قلوب كى سارى بياريول كى شفا كا اعلان كر دے۔ وما ذالك على الله بعزيز- (149)

حفرات!

1914ء کے کیل و نمار قریب الانقتام تھے' جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ے یہ حقیقت اس عاجز پر منکشف کی اور مجھے یقین ہوگیا کہ جب تک بیہ عقدہ عل نہ ہوگا، ہماری کوئی سعی و جنتجو بھی کامیاب نہ ہوگ۔ چنانچہ اسی وقت سے میں سرگرم سعی و تدبیر ہو کمیا۔ حضرت مولانا محمود الحن ملطحہ سے میری ملاقات بھی دراصل اسی طلب و سعی کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے پہلی ہی صحبت میں کامل اتفاق ظاہر فرمایا تھا اور بیہ معاملہ بالكل صاف ہو گيا تھا كه وہ اس منصب كو قبول كرليں كے اور ہندوستان ميں نظم جماعت کے قیام کا اعلان کرویا جائے گا۔ گر افسوس ہے کہ بعض زود رائے اشخاص کے مشورہ ے مولانا نے اچانک سفر حجاز کا ارادہ کردیا' اور میری کوئی منت و ساجت بھی انہیں سفر ہے باز نہ رکھ سکی۔ اس کے بعد میں نظریند کردیا گیا۔ لیکن ایام نظریندی میں بھی اس کی فکر و تبلیغے سے غافل نہ تھا۔ چنانچہ صوبہ بہارکے بعض احباب و محلمین کو ای زمانے میں اس طرف توجہ ولائی منی اور وہاں ابتدائی بنیاد اس کی ڈال دی منی- ای زمانے میں میرے عزیز و رفیق مولانا ابوالحاس محمد سجاد (150) صاحب رانجی میں مجھ سے ملے تھے اور اس وقت سعی و تدہیر میں مشغول ہو گئے تھے۔ جنوری 1920ء میں جب میں رہا ہوا اور موجودہ تحریک خلافت کی تنظیم شروع ہوئی' تو اس وقت بھی میں نے بار بار کوششیں کیں اور تمام کار کن طبقه کو اس طرف توجه ولائی مگر حالات موافق و مساعد نہ ہوئے اور مجھے مجبورا انہی اصلاحات پر قناعت کرلینی پڑی 'جو اس تحریک کے اندر رو کر انجام دے سکتا تھا۔

س وشته موسم سرما میں جب اس طرف سے مایوی ہوگئی کہ تمام ملک کے لیے کوئی متفقه و متحده نظم قائم مو تو بجربه اراده کیاکه اقلا" صوبه دار تنظیم کا کام شروع کردیا جائے۔ چونکہ صوبہ بمار میں تین جار سال سے ابتدائی بنیاد کام کررہی تھی' اس لیے سب سے پہلے اس کی طرف توجہ کی گئ اور میں نہیں جانتا کہ کن لفظوں میں حضرات علائے بہار کو مبار کہاد دوں کہ انہوں نے سبقت بالخیرات کا مقام اعلیٰ حاصل کیا اور جمعیتہ العلماء بهار کے جلسہ میں تین سو کے مجمع علماء نے بالانفاق اپنا امیر شریعت منتب

فطبات آزاو

كرليا\_

اس کے بعد اراوہ تھا کہ فورا دوسرے صوبوں بیں بھی کام شروع کر دیا جائے'
لین بعض حضرات نے اس مسئلہ کی نبعت اخبارات بیں قبل و قال شروع کر دی اور
بلاضرورت علائے ملت کا ایک عملی کام انظار عوام بیں بصورت اختلاف و جدل نمایاں
کریا گیا۔ یہ چیز جھ کو اس کام سے ایک لحہ کے لیے بھی نہیں روک سکتی نقی۔ گر
جب بیں نے دیکھا کہ اب یہ مسئلہ منظرعام پر آچکا ہے اور جمعیت العلماء اس کا آخری
اور قطعی فیصلہ کر سکتی ہے' تو یمی مناب معلوم ہوا کہ اسے جمعیت کے حوالے کرکے
بالغل جکدوش ہو جاؤں۔ چنانچہ ارکان جمعیت کی ایک خاص مجلس شوری منعقدہ دبلی
میں یہ مسئلہ پیش ہوکر بالاتفاق منظور ہوا' اور اب اس کا آخری فیصلہ اس اجلاس کے
باتھ بیں ہے۔

حضرات! ارکان جمعیتہ العلمائے کرام! آپ کی جمعیتہ کے لیے شریعت کا مقررہ نظام عمل میہ ہے اور صرف میں ایک راہ فوز و فلاح کی ہے۔ besturdubooks.Mordpress.com

6

# خطبه صدارت

جمعيته العلماء هند

## لايور' 18 نومبر 1921ء

تعرات!

مجھے اس موقع پر جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھیں' خاص طور پر اصرار کیا گیا کہ میں اپنی عادت کے خلاف انہیں قلمبند کروں۔ یہ جس قدر بھی حصہ خطبہ کا تھا' اگرچہ ایک حد تک بے صبری (۱) اور بدذوتی سے سنا گیا' لیکن بسرطال میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ تمام حصہ من لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان متفرق راستانوں کے سننے کے بعد جو مختلف طرق رہ چکے جیں' اس کا ایک مرسری خاکہ آگیا ہوگا۔

اب اس کے بعد اس امرکی ضرورت تھی کہ دوسرے کلاوں کی جانب توجہ ہوتی جو اگرچہ جمعیتہ العلماء کے عظیم مقصد میں واخل نہیں ہے۔ لیکن فی الحقیقت وقت کا یہ عظیم الثان مسئلہ ہے، جو نہ صرف جمعیتہ العلماء بلکہ عالم اسلامی کے ہر قائل لاالہ الا اللہ اللہ ممثلہ میں رسول اللہ کے بلکہ ہر انسانیت دوست اور انسانیت پہند انسان کے لیے جو مسئلہ سب سے زیادہ اجمیت رکھتا تھا، وقت کا مسئلہ تھا اور ضرورت تھی کہ اس کی جانب

میں متوجہ ہوتا' اور اس بارے میں بھی جمعیت العلماء کے مقاصد کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔
اسے آپ کے سامنے پیش کرتا' لیکن اب اس وقت جلنے کا زیادہ بہتر' زیادہ مستعد حصہ اس خطبے میں صرف ہو چکا ہے اور جلنے کی موجودہ حالت اس کے لیے متحمل نہیں ہے کہ اب خطبے میں اس محلائے کو زیادہ صراحت و تفصیل کے ساتھ عرض کردوں' لیکن چند ضروری محلائے ہیں جن کو اختصار کے ساتھ میں جاہتا ہوں کہ گوش گزار کردوں۔

اس وقت میری آپ کے اس مجمع میں حیثیت کیا ہے؟ میں اس وقت آپ کے سائے ایک واعظ ایک واعل ایک مقرر نہیں ہوں۔ میں اس لیے یہاں نہیں کھڑا ہوں کہ آپ کانوں اور آکھوں کے لیے تماشا ہوں۔ میرا کام ایک خاص فرض کا اوا کرنا ہے " لوگوں کے حسن ظن نے جھے اس جگہ پر کھڑا کیا ہے۔ میرا فرض یہ ہے کہ جمعیت العلماء کے تعلق کو ملحوظ رکھتے ہوئے جن خیالات کا اعلان ہونا چاہیے ' وہ عرض کردوں۔ اس وقت اگر آپ واعظانہ صحبتوں کا وقت لے کر آئے ہوئے ہیں ' تو اسکا بھڑی وقت آپ کے سائے آئے والا ہے۔ اس وقت جو بیان آئے گا وہ اوائے فرض بہترین وقت آپ کے سائے آئے والا ہے۔ اس وقت جو بیان آئے گا ' وہ اوائے فرض تہماری زبانوں پر نہیں ' بلکہ تمہارے داول کے صفحوں پر نقش ہے یعنی مسئلہ خلافت۔ ہے۔ سب سے پہلے ہو مسئلہ اس سلسلے میں ہمارے سائے آئا ہے ' وہ وہی مسئلہ خلافت۔ مسئلہ خلافت کا تعلق ' اس کی اجمیت ' اس کے متعلق عمل میں مسلمانوں کے اوپر وجوب ' مسئلہ خلافت۔ مسئلہ خلافت کا تعلق ' اس کی اجمیت ' اس کے متعلق عمل میں مسلمانوں کے اوپر وجوب ' مسئلہ خلافت کا بیدا ہو جانا' ان تمام پہلوؤں کو نمایت تشریح کے ساتھ گزشتہ دو سال کے اندر میں بیان کر چکا ہوں اور میں نہیں چاہوں گا کہ وہ دہرائی ہوئی واستان پھر آپ کے سائے دہراؤں۔ سائے دہراؤں۔

وقت کے حالات اس امر کا ضرور داعیہ رکھتے ہیں کہ اس امر کو ظاہر کروں کہ خلافت کے متعلق مسلمانان عالم اور علی الخصوص مسلمانان ہند کے مطالبات شرقی کیا تھے' کہ ایک مرجبہ ان مطالبات کا اعادہ موجودہ حالت کے اعتبار سے اس امر کا فیصلہ کر دے کہ ہماڑے مطالبات کیا ہیں اور ان مطالبات کی نوعیت اور صورت کیا ہے اور وہ ونیا کے ہر طرح کے خیالات سے' ہر طرح کی مفاہمت سے' سمجھوٹوں سے بالکل بالاتر

Desturdubooks. Westurdubooks. Westurdubooks.

خطبات آزاد

ہے اسی طرح کی سخوائش باتی نہیں ہے۔

مسلہ خلافت کے سلسلے میں اس صحبت میں مجھے جو پچھ عرض کرتا ہے 'وہ یہ ہے کہ مسلہ خلافت کے مسلطے میں اس صحبت میں مجھے جو پچھ عرض کرتا ہے 'وہ یہ ہے کہ مسللہ خلافت کے متعلق جو ہمارے مطالبات تھے 'ان میں نہ تو پچھ گھٹا تھے ہیں نہ برمھا تھتے ہیں 'نہ دائنے لیے جی نہ بائمیں 'اس میں کئی طرح کے سمجھونہ یا مفاہمت کا سوال نہیں ہوسکتا۔

اس بارے میں مسلمانوں کے مطالبات سے تھے کہ جزیرۃ العرب کو غیر مسلم اثر اللہ بالکل پاک کر دینا چاہیے۔ جزیرۃ العرب کے متعلق ہمارا سے اعلان تھا کہ جزیرۃ العرب صرف حرمین کا نام نہیں ہے۔ بلکہ عواق کا دو تمائی حصہ بھی حسب جغرافیہ اس میں داخل ہے، اس لیے عراق کی سرزمین، بھرہ کا علاقہ اور بغداد کا علاقہ، جزیرۃ العرب میں داخل ہے، جس وقت تک انگریزوں کا اثر جزیرۃ العرب کی ایک چپہ زمین پر بھی باقی رہے گا، مسلمانان عالم کے لیے ناممکن ہے کہ وہ ایک لیے کے لیے صلح و سمجھونہ کا بہتے برلش گور نمنٹ کی طرف بوھا سکیں، جب تک ایک چپہ زمین پر، ایک انچ زمین پر، اگریز حکومت کا بلا واسطہ یا بالواسطہ اثر باقی رہے، سے مسلمانوں کے لیے آسان ہے کہ انگریز حکومت کا بلا واسطہ یا بالواسطہ اثر باقی رہے، سے مسلمانوں کے لیے آسان ہے کہ بی خوروں کے ساتھ مسلح کرلیں، بھراوں کے غاروں اور بھٹوں میں چلے جائیں، وہاں در ندوں کے ساتھ مسلح کرلیں، گریہ ممکن نہیں گہ انگریزوں کے ساتھ مسلح کرلیں، گریہ ممکن نہیں گہ انگریزوں کے ساتھ مسلح کرلیں، گریہ ممکن نہیں گہ انگریزوں کے ساتے مسلح کا باتھ برھائیں۔

۔ جزیرۃ العرب کے بعد مسئلہ خلافت کے مطالبات کیا ہیں؟ وہ بھی آپ کو یاد ہیں۔ وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے میں اس امر کی ضرورت سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو یاد ولاؤں۔

و سری اہم چیز ہمارے سامنے فلسطین کی وہ سرزمین ہے، جس کی تحریم ہمارے
لیے وہی ہی ضروری ہے۔ جب تک کہ اس کا ایک چید بھی غیر مسلم اثر میں باتی ہے،
اس وقت تک محال ہے کہ ہمارے واسطے کسی صلح یا مفاہمت کا دروازہ کھل سکے۔ میں
اس وقت ان وفعات کی تشریح نہ کروں گا، جو خلیفتہ المسلمین پر بصورت شرائط علیہ

بھی باقی ہے' اس وقت تک مسلمانان ہند کے لیے محال قطعی ہے کہ وہ صلح کا' اتفاق کا کوئی ہاتھ بھی اس گور نمنٹ کی طرف بردھا سمیں۔ میں یہ بھی کے دیتا ہوں کہ اب جب کہ حالات نے پلٹا کھایا' واقعات نے اپنا ورق الٹا اور حضرت غازی مصطفیٰ کمال یاشا کی فوجوں نے یقیناً موجودہ جنگ کے میدان ہی کو نہیں' بلکہ وسط ایشیا کے میدان کو بیشہ کے لیے فتح کرلیا' تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جارے سامنے بار بار اس طرح کی چزیں لائی جاتی ہیں' اور ظاہر کیا جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کے مطالبات ظافت کے لیے سب ے زیادہ اہم چز سمرنا ہے۔

کیکن میں اس وفت اس امر کا اعلان کر دینا جاہتا ہوں کہ سمرنا اور تھریس کا ميدان في الحقيقت وه دونول ايس ميدان تح كه اس كا فيصله مو سكتا تفا تو مندوستان کے مسلمانوں کی آہ و فغال سے نہیں ' بلکہ زندہ انسانوں کے ذریعہ ہوسکتا تھا۔ اس کی بنیاد یه تھی که نی الحقیقت تمام مسئله خلافت میں بیہ ظلم اتنا نمایاں اور ابھرا ہوا تھا کہ بار بار مقررین خلافت اپنی تقریروں میں اس کا ذکر کیا کرتے تھے' یہ دونوں علاقے یونان کو ولائے گئے۔ حال آنکہ بونان فریق جنگ نہ تھا' جنگ سے ان کا تعلق نہ تھا۔ اس کو بار بار نمایاں کرکے چیش کیا جاتا تھا' لیکن اس سے یہ مقصد نہ تھاکہ مطالبات خلافت میں اس کی اہمیت بمقابلہ دیگر معاملات کے ہے۔ میں اس امر کا اعلان کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ سمرنا اور تھریس کو غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی تلوار کی نوک کی قسمت پر چھوڑ و بجئے۔ ہمارا مطالبہ جزیرة العرب ولسطین اور شام کے لیے ہے۔ بیت المقدس کے لیے ے اور ان شرائط کے لیے ہے ، جو پایگاہ خلافت کے لیے عائد کی محسی -

مسئلہ خلافت کے متعلق جو عرض کرنا تھا' وہ چند اشارات تھے جو آپ کے گوش گزار کر دیے۔ میرے فرائض میں سے ایک نہایت اہم فرض یہ بھی ہے کہ ایک دو سری جانب بھی کچھ نہ کچھ اشارہ کروں۔

میرا مقصد وہ حادثہ ہے جس حادثہ کو آپ میں سے تقریباً تمام اخبار بین اور باخبر حضرات مختلف اخبارات میں رہھ کیے ہوں گے۔ میرا مقصد جنوبی ہند یعنی مدراس و مالبار کے اس حادثے ہے ، جس کے متعلق طرح طرح کے وتائج و حالات آپ کی سامنے آ بچے ہیں۔ اس موقع پر جمعیت العلماء کے اس مجمع میں یقیناً اپنا فرض محسوس کرتا ہوں کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس واقعے کی نسبت احکام شرع کی رو ہے جو ہمارا اعلان ہو سکتا ہے ' اس اعلان کو اختصار کے ساتھ بیان کر دوں' تاکہ اس کے متعلق نہ کسی طرح کا اختفاء رہے ' نہ غلط فنمی اور نہ پیچیدگی باتی رہے۔ اس واسطے آپ مجھے اجازت دیں گے کہ مویلاؤں کے متعلق کچھ عرض کردوں۔

میں اس وقت اس بحث میں پڑنا نہیں چاہتا کہ جو واقعات ہوئے ان کے علل کیا اور جو داستانیں اس وقت تک ہمارے کانوں ہے کلرا چکی ہیں ان کی صدافت کیا ہے! اب تک وہاں کے طالت تاریکی میں ہیں۔ ان کی روشنی ہم تک نہیں آئی۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ایک پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ مدراس میل کا نامہ نگار ایک واقعہ لکھتا ہے اس سے دو سری صورت ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے۔ حقیقت میں اور ان واقعات میں ایسی صورت حاکل ہے کہ وہاں کے اصلی طالت کو ہمارے سامنے کریں کہ اس حاوثے طالت کو ہمارے سامنے آنے نہیں ویق۔ آب اس امر کا فیصلہ کرلیں کہ اس حاوثے کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے۔ میں جو پچھ عرض کروں گا وہ اس قدر صاف اور واضح ہے کہ آپ میں ہے کی واس سے متعلق ہوتے تال نہ ہوگا۔

دو چیزوں کے متعلق میرا فرض ہے کہ میں صاف صاف اعلان کردوں۔ پہلی چیز وہ واقعہ ہے کہ جو وہاں رونما ہوا' یعنی وہ لڑائی' وہ جنگ' وہ فساد' وہ تشدد جو وہاں واقع ہوا ہے اور اس وقت تک اصلیت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ یہ خبر بھی بار بار بیان کی گئی ہے کہ موبلاؤں نے وہاں اگریزی حکومت سے لڑائی کی' تموار اٹھائی' اس کی عدالتوں اور اس کی حکومتوں سے لڑائی کی اور یہ جو انہوں نے شمشیرزنی کی' یہ واقعی انہوں نے ضافت کی نیم واقعی انہوں نے ضافت کی مسئلے سے انہوں نے خالفت کے مسئلے سے جو فرائف ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہم نے تموار اٹھائی۔ میں نہیں جانتا کہ وہاں کے اصل واقعات کیا جیں۔ اگر بالفرض یہ واقعہ صبحے ہو اور وہاں کے موبلاؤں نے وہاں کے موبلاؤں نے یہ کیا ہو' تو ہمارے واطے یہ بالکل صاف اور ہر طرح کے شبہ سے پاک ہے۔

نی الحقیقت اسلام کا نظام شرع یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے تمام علاء مسلمانوں کے عام الل الرائے مسلمانوں کے عام الل حل و عقد 'مجتمع ہو کر ایک فیصلہ کر دیں اور اس فیصلے کا اعلان کردیں ' تو بلاشہہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہو جاتاہے کہ وہ اس فیصلے کو جمعیتہ کا فیصلہ سمجھیں ' جمعیتہ کے ساتھ رہیں ارو اس سے قدم نہ ہٹائیں۔ ہندوستان میں بد بختی سے کوئی نظام شرع ' جماعت اور قوم کے لیے نہیں ہے۔ الی حالت میں فی الحقیقت اگر منصب امامت کے فرض کو ادا کرنے کا کمی جماعت کو حق حاصل ہے ' تو وہ علاء کی جماعت ہے ' اہل بصیرت کی جماعت ہے ' اور ان تمام لوگوں کی حاصت ہے ' وہ اسلام اپنے یمال ارباب حل و عقد کے نام سے موسوم کرتا ہے' خواہ خلافت کی جماعت۔ اس جماعت نے کال خواہ خلافت کی جماعت۔ اس جماعت نے کال خواہ خلافت کی جماعت۔ اس جماعت نے کال خور و فکر کے بعد ' تاس امر کا فیصلہ کیا اور اعلان کردیا کہ خور و فکر کے بعد ' تاس امر کا فیصلہ کیا اور اعلان کردیا کہ اس وقت ہم نے اپنے فرائفس شرع کے انجام دینے کے لیے مطالبات خلافت کے پورا اس وقت ہم نے اپنے فرائفس شرع کے انجام دینے کے لیے مطالبات خلافت کے پورا اس وقت ہم نے اپنے جو راہ اختیار کی ہے ' یہ راہ بلا قتل کیے اور بلاجنگ کیے ہے۔

میں نے وہ لفظ نہیں کما ہو تمہاری زبان پر جاری ہوتا ہے، لینی تشدد یا عدم تشدد۔ اس امر کا انہوں نے قطعی فیصلہ کردیا کہ مسلمانوں نے اپنے فرائض شری کی انجام دہی کے لیے جو طریقہ افتیار کیا ہے، وہ یہ ہے جس کو سکون کے ساتھ بلا کسی قتل کے، بلاکسی ایسی حرکت کے جو لڑائی کی ہو، سکون اور امن کے ساتھ اس راہ کو طے کرنا چاہیے۔ میں اس کے دلائل پر بحث نہ کروں گا۔ اگر وقت نے موقع دیا، تو من لو کے کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ اب تمام حقیقیں آپ کے سامنے منکشف ہوگئیں۔ پھر جب مسلمانوں کی بوی سے بوی ذمہ دار جماعت جو ہو عتی تھی، ادکام شرع کی رو سے وہ کسی جمعیت العلماء ہے۔ اس نے یہ راہ عمل قرار دی کہ مطالبات خلافت پورا کرنے کے کے سامنے منکشف پورا کرنے کے سامنے منکشف ہو گئیں۔ پر اگر نے کے سامنے منکشف ہوگئیں۔ پر اگر فو کی جب مسلمانوں کو جو طرز عمل افتیار کرنا چاہیے، وہ طرز عمل لڑائی کا نہیں ہے، قال کی انہیں ہے، بلکہ اس راہ کو امن و سکون کے ساتھ طے کرنا چاہیے۔

پھر جمعیتہ العلماء کا بیہ فیصلہ تھا' اس نے جو برس سے برس جماعت ملک میں ہو سکتی

ہے ، جس وقت اس امر کا اعلان کردیا ، تو میں ان کو احکام شرعی کی رو سے بتلانا جاہتا ہی ہوں کہ مسلمانوں کی تمنی جماعت مسمی گوشہ ملک کو خواہ وہ مالابار ہو یا ہندوستان کا کوئی گوشه' جهال مسلمان بہتے ہوں' بشرطیکه ان کی جماعت کو اس فیصله کی اطلاع ہو چکی ہو' ا حکام شرعیہ کی رو سے ان احکام کے بعد جائز نہیں ہے کہ اس جماعتی فیصلہ ہے اپنے قدم کو باہر نکالے اور اس طرز عمل کو اختیار کرے جس طرز عمل کو مسلمانوں نے بحیثیت جماعت رد کر دیا ہے۔ میں اس امر کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ آگر موبلاؤں نے خلافت کے مقصد کو لیکر تکوار اٹھائی اور جنگ کی و ان کابیہ عمل اس جماعتی فیصلہ کے خلاف تھا' جو ہندوستان کے علماء نے کیا ہے' اس لیے یقیناً ان کو ملامت کی جا سکتی ہے۔ انہیں سمی حالت میں یہ حق نہ تھا کہ وہ ہندوستان کے جماعتی فیصلہ سے قدم باہر نکالیں' اور ہندوستان کے کسی گوشے کو اس امر کا اختیار نہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جماعت نے جو فیصلہ کردیا ہے اس سے روگردانی کریں۔ انفرادا" اس کا اصول تم کو معلوم ہے اس کا معیار تم کو معلوم ہے۔ بحثیت جماعت کے جو عمل انہوں نے اختیار کیا الا کسی تاویل کے یہ کھلی ہوئی چیزہے کہ جب جمعیتہ العلماء نے فیصلہ کرلیا' خواہ استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے 'خواہ سروسلمان نہ ہونے کی وجہ سے 'جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو راہ تہیں اس وفت افتیار کرنا ہے' وہ تلوار کی نہیں ہے' بلکہ اور حقیقتیں ہیں' جن کے ذریعے سے اس مقصد کو وصورد هنا جاہیے۔ جب مسلمانوں کا متفقد فیصلہ سے موا تو ملمانوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ اس سے قدم باہر نکالیں۔ اگر انہوں نے قدم باہر نكالا و انهول نے ترك اجماع كيا۔ اس كے ليے ہم انہيں ملامت كريكتے ہيں سرونش كريجة بي- ان كے اس ترك اجماع سے جارى اس جماعت كو نقصان بينجا ہے، تو احکام شرع کی رو سے ان کی تعزیر کی جا سکتی ہے۔ بلاشبہ اس اعتبار سے بیہ تھلی ہوئی چیز ہے' یہ حقیقت ہر مخض کو معلوم ہے کہ خلافت کے مطالبات کی رو سے اور خلافت کے مقاصد کو آگر ترک کر دیجئے جب بھی' ہندوستان کے مقتضیات کی رو سے' ہندوستان کے مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں قبال کے لیے اٹھتے اور اپنی لاشوں کو تزیاتے۔ موبلاؤں نے یا کسی مسلمان نے آگر سے سمجھ کر ہم اس کو احکام شرع

خطبات آزاد 136 ابوالکلام آزاد کی روے جماد نی سبیل اللہ کررہ ہیں' تو یہ ایک کعلی ہوئی حقیقت ہے کہ جمعی اس کو ہے کہ جن حالات میں وہ عمل کیا گیا' جن و قتوں میں وہ عمل کیا گیا' اس کے اعتبار ہے اس کے احکام کیا ہیں؟ بلاشبہ شریعت نے جو روشنی ہمارے سامنے پھیلائی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علماء کا فیصلہ اس کے خلاف تھا۔ اس وفت جو راہ ہم نے اختیار کی ہے' یہ تکواروں کی شیں ہے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کرلیا تو مالابار کے مسلمانوں کو یہ حق نہ تھاکہ وہ جمعیت کے التزام کو ترک کر دیں۔ اگر انہوں نے ایباکیا تھا، تو انہیں سرزنش کی جا سکتی ہے' لیکن حقیقتاً وہاں واقعات کیا رونما ہوئے ہیں' اس کے متعلق میں صحیح حالات نہیں بنا سکتا۔

بعض لوگوں نے بیان کیا کہ موبلا مسلمانوں نے جو کچھ کیا مجملہ ان کے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ انہوں نے اس بہتی والے ہندوؤں پر جبر کیا' اور جبرا'' ان کو مسلمان بنانا چاہا۔ صبیح واقعات ہمارے سامنے نہیں' یہ چیز جو ہمارے سامنے پیش کی گئی' بیسیوں افسانے ہیں 'جو اس کے خلاف ہمارے پاس پہنچ کھیے ہیں۔ خود میرے پاس متعدد خطوط مالابار سے آمچے ہیں۔ تھوڑی کے لیے مان لیا جائے کہ یہ واقعات صحیح ہیں' تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے اعتقادات ہیں' وہ مخفی نہ ہوں۔ ہمارا کھلا ہوا آشکارا غرجب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیان کر دیں کہ جارا مقصد کیا ہے، جیساکہ جارے بت سے علماء نے شائع کیا ہے۔ ہر مخض متفق ہو گاکہ آگر وہاں کے مسلمانوں نے محض اب ول كا غبار نكالنے كے ليے يا ان سے انقام ليے كے ليے ظلم و جركرك مسلمان بناتا چاہا ہے' تو ہم میں سے ہر محض جس کو شریعت کا علم ہے' اس کا اعلان کرے گا'کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان کا ایسا کرنا شریعت کا عمل نہیں ہے' بلکہ شریعت کی توہین ہے۔ شریعت نے تبھی تھم نہیں دیا ہے کہ جرا" مسلمان بنایا جائے۔ جن پر شریعت نے جبر کیا تھا ان کے لیے بھی جزیہ کی راہ رکھی تھی۔ جن حالات میں یہ کیا گیا ہے' اس بے قاعدگی کو دیکھتے ہوئے کی طرح کوئی مخص نہیں کمہ سکتا کہ ایک لمحہ کے لیے ان کا بیہ فعل اسلامی فعل تھا۔ مسلمان اس اعلان کے لیے تیار ہیں کہ ان کے اس

ابوالكلام آزاد

اس کے بعد اگرچہ مطالبات بیٹار ہیں'لیکن ابھی میں نے نعمنا" ایک چیز کہہ دی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے مختصر بیان کو ختم کروں۔ چاہتا ہوں کہ ایک غلط فنمی جو عام طور پر پھیلی ہوئی ہے' الحمدللہ عمل میں نہیں' فعل میں نہیں' لیکن لفظوں میں' اختصار کے ساتھ اس غلط فنمی کا ازالہ کردوں۔

تشدد و عدم تشدد ' یہ دوچیزیں ہیں ' جو اس وقت ہمارے سامنے آئی ہیں ' اور جن کی نبیت کما جاتا ہے کہ ہم نے عدم تشدد کی راہ اختیار کی ہے۔ نیزیہ بھی بار بار کما جاتا ہے ' بطور ایک مسلم عقیدہ کے کہ آگرچہ بحیثیت مسلمان ہونے کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ تشدد کریں ' لیکن وقت کی ضرورتوں کو دکھے کر انہوں نے اس عقیدے کو ملتوی کردیا ہے۔ اس بارے میں چند الفاظ عرض کروں گا' آگرچہ وقت کو آہ ہے اور جننی تفصیل کی ضرورت ہے ' اتنی مخجائش نہیں ہے۔

سب سے پہلے میہ چیز لوں گا کہ فی الحقیقت تشدہ اور عدم تشدہ کی لفظی ترکیب جو افتیار کی گئی' میہ ترکیب ہو افتیار کی گئی' میہ ترکیب ہی غلط ہے۔ اگر تشدہ سے مقصود ہے تشدہ لغوی' نو میں آپ سے کہنا ہوں کہ اسلام نے کسی حالت میں' ایک لمحے کے لیے' مسلمانوں کی کسی جماعت کو' کسی فرد کو' تشدہ کا تحکم نہیں دیا ہے۔

تشدد کے معنی ہیں ظلم کے اصراف و اتلاف حق کے پر کیا ایک لحد کے لیے بھی اسلام نے ظلم کا تھم دیا ہے اصراف کا تھم دیا ہے نیجا زیادتی کا تھم دیا ہے؟ اسلام نے ان میں سے کی ایک چیز کا تھم نہیں دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر تشدد سے مقصود ہی ہے کہ ہو معنی اس کے ہیں زیادتی کرنا تختی کرنا تو میں آپ کو تشدد سے مقصود ہی ہے کہ ہو معنی اس کے ہیں زیادتی کرنا تحتی کرنا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک منٹ کے لیے بھی اسلام نے کی حالت میں زیادتی و تختی کی اسلام نے کی حالت میں زیادتی و تختی کی اجازت نہیں دی۔ ایک اور چیز ہے جس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ وہ تشدد نہیں اجازت نہیں ہے نظم نہیں ہے مار پیٹ نہیں ہے بلکہ وہ دو سری چیز ہے۔ اسکا نام ہے نیادتی نہیں ہے تھی اسلام ہے۔ جس کے شرائط ہیں طلات ہیں جو جو شدہ ہیں ہو ہو تھی مظل ہے۔ جس کے شرائط ہیں طلات ہیں جو جس کے شرائط ہیں طلات ہیں جو جس کے شرائط ہیں طلات ہیں جو

اس لیے نہیں ہیں کہ ظلم کو قائم کرے ' زیادتی کرے ' بخی کرے ' بلکہ اس لیے ہیں کہ حقوق و عدل کو دنیا میں قائم کرے۔ بلا شبہ اسلام نے ' شریعت نے جنگ کا حکم دیا ہے۔ جس طرح انسان کی فطرت اور نیچر جائز رکھتی ہے۔ میں ایک منٹ کے لیے بھی تتلیم نہ کروں گا کہ اس نے تقدد کا حکم دیا ہے۔ جنگ دو سری چیز ہے ' خوزیزی' مارپیٹ' قتل و غارت دو سری چیز ہے۔ اسلام نے اس چیز کا حکم بھی نہیں دیا ہے ' جس کو خوزیزی ہے تعبیر کرتے ہو' اس واسطے کہ وہ یہ حقیقت پیش کرتا ہے کہ دنیا میں خدا عالمگیر براوری کو قائم کرتا ہے ' لیکن دنیا میں ایک لحد کے لیے خدا کی محبت قائم نہیں عالمگیر براوری کو قائم کرتا ہے' لیکن دنیا میں باتی ہیں۔ اس واسطے عدل کے قیام کے رہے خورت رہ سکتی' جب تک محبت منانے والے دنیا میں باتی ہیں۔ اس واسطے عدل کے قیام کے لیے خوورت کے قیام کے لیے ضوورت کے جاتھ کا وجود ہو' لڑائی کا وجود ہو۔ جو خدا کی زمین کو پامل کرنا چاہیں' جن کا وجود ہو' گائی کا وجود ہو۔ جو خدا کی زمین کو پامل کرنا چاہیں' جن کا وجود ہو' گائی کا وجود ہو۔ جو خدا کی زمین کو پامل کرنا چاہیں' جن کا وجود ہو' گائی کے وجود کی گندگی سے زمین کو پامل کرنا چاہیں' جن کا وجود ہو' گائی میں ہو' جو انسانوں کے خون سے کہ تموار پر میں جس سے کہ تموار بھی ہو اور وہ سرخی بھی ہو' جو انسانوں کے خون سے کموار پر میسی سے جس سے کہ تموار بھی ہو اور وہ سرخی بھی ہو' جو انسانوں کے خون سے کوار پر سے تھی ہے۔

138

جم کو اس سے انکار نمیں کہ اسلام نے جنگ کی اجازت وی ہے "لیکن خاص شرائط کے ماتحت۔ جس طرح ونیا کی تمام قوموں نے دنیا کے کل غداہب نے قواا" و فعلا" تقریباً دنیا کی تمام قوموں اور تمام جمعیت بشری نے "اس چیز کا اعتراف کیا ہے۔ اس بنا پر تشدہ اور عدم تشدہ کا جو استعال کیا جارہا ہے "ان معنوں میں کی طرح سے استعال صحیح نمیں ہے۔ تشدہ تو اسلام کے نقطہ فکر سے کمی حالت میں جائز نمیں ہو سکا۔ تشدہ کا تخم اسلام نے کمی حالت میں نمیں دیا ہے۔ جنگ کا تکم اسلام نے کمی حالت میں جائز نمیں ہو سکا۔ تشدہ کا تخم اسلام نے کمی حالت میں نمیں دیا ہے۔ جنگ کا تکم دیا ہے جب کہ جنگ عدل تا کم رکھنے کے لیے ہو۔ تم کو معلوم ہے کہ جج بھی قتل کرتا ہے اور ایک واکو بھی۔ جج قتل کرتا ہے اور ایک واکو بھی۔ جج قتل کرتا ہے مظلوم انسانوں کے بستروں ہے۔ لیکن قتل کرتا ہے مظلوم انسانوں کے بستروں ہے۔ لیکن ایک نے جو قتل کیا ہے نیادتی کرتی ہے۔ حال آئکہ دونوں نے قتل انسان کا کیا ہے۔ لیکن ایک نے جو قتل کیا ہے 'زیادتی کے لیے اور دو سرے نے جو قتل کیا ہے وہ وفع تشدہ کے لیے۔ انسانی حقوق کی حفاظت کے ہو ہو وفع تشدہ کے لیے۔ خدا نے عدل کے قیام کے لیے 'انسانی حقوق کی حفاظت کے

ليے ' جنگ كو جائز ركھا ہے اس كے ليے تشدد كا اطلاق كرنا صحح نہيں ہے۔

besturdubooks. اب میہ دیکھو کہ مان لیا جائے کہ تشدد سے مقصود واقعی جنگ ہے الزائی ہے۔ لکین اب اس بارے میں ہمارا موجووہ طرزعمل کیا ہے؟ اس بارے میں پیہ حقیقت واضح كرنا جابتا ہول كه آپ ميں سے كوئى عزيز جو بيہ سجھتا ہو كه اس جمعيت العلماء ك اعضاء و اراکین نے اس امر کا اعلان محض کسی محضی رائے کی بنا پر کیا ہے " کسی وقتی مصلحت کی بنا پر کیا ہے' آگر ایک لمحہ کے لیے بھی آپ میں سے کسی کا پیر خیال ہو' تو آپ بر واضح ہو جائے کہ آپ کا خیال ایک لمحہ کے لیے بھی درست ہو' تو مسلمانوں کے لیے کمی ایسے عمل کے ترک کا متحن ہونا تو در کنار' اس سے بردھ کر کوئی اور ملحدانہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان شریعت کی تھی تعلیم کو محض چند انسانوں کی خوشنودی کی خاطر ایک کھے کے لیے بھی چھوڑ دیں' ترک کر دیں'کوئی اس طرح کا سمجھونة كرليں مفاہمت كرليں و آپ كو معلوم ہونا چاہيے كه بيد عمل اسلامي عمل نمیں ہے' یہ ایک تخت سے تخت ملحدانہ عمل ہے' جس سے بردھ کر ملحدانہ عمل مسلمانوں کے لیے نہیں ہوسکتا۔ کسی حالت میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی قرع کو ایک لمحہ کے لیے بھی ترک کر ویں۔

اگر مسلمانوں نے تمہاری بولی میں زک تشدد کی پالیسی اس کیے افتیار کی ہے کہ چند انسانوں کی مصلحتیں اور چند انسانوں کی آراء ان کے سامنے آگئی ہیں تو اول تو ہی حقیقت کے خلاف ہے اور بیہ اتنا برا سوئے ظن ہے کہ اس سے برمھ کر سوئے ظن مسلمانوں کے لیے نہیں ہوسکتا کہ اس بری جماعت نے وہ عمل کیا ہے، جس کے معنی ہیں خداکی شریعت سے مند موڑ لینے کے۔ اس نے گرون نہیں موڑی ہے۔ اس نے جو اعلان کیا ہے اس کی بنا احکام شریعت پر ہے۔ بلاشبہ موجودہ حالت میں احکام شرع کی رو سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو شرعی عمل ہو سکتا تھا، وہ وہی تھا جو انہوں نے کیا: اور مسلمانوں کے علاء کا اس پر مستقل ہو جاتا کہ مسئلہ خلافت کے لیے جن کاموں کو انجام دیں گے، بلا لڑائی لڑے ہوئے جمیں انجام دینا چاہیے۔ اس کی بنیاد بھی نظام شرعی یر ہے ، محض ایک فری ایک جماعت کی رائے نہیں ہے۔ اگر ایہا ہو' تو اس

خطبات آزاد 140 المحالی ازاد الکلام آزاد الکلام آزاد آمان کے بنجے کمی بوے سے برے امام و خلیفہ کو 'برے سے برے عالم کو ایک منٹ

آسان کے بینچے کمی بوے سے بوے امام و خلیفہ کو 'بوے سے بوے عالم کو آنک منٹ کے لیے ' بیہ حق عاصل نمیں ہے کہ اللہ کی شریعت کے خلاف ' کمی چھوٹی سے چھوٹی فرع کے خلاف ' کمی چھوٹی سے چھوٹی فرع کے خلاف ' کمی چھوٹی سے بوھ فرع کے خلاف ' خدا کے چند بندوں سے سمجھوٹہ کرلیں۔ اگر ایبا کیا گیا تو اس سے بردھ کرکوئی طلالت نمیں ہو سکتی ' لیکن حقیقت بیہ ہے کہ اگر سوئے ظن ایک لوم کے لیے بھی ممکن ہو تا' تو ہم کو اپنی بد بختی پر شہادت دبنی پرتی۔

جمعیت العلماء نے اور ذمہ دار جماعتوں نے جو راستہ افتیار کیا ہے ، دہ راستہ لڑائی
کا نہیں ہے ، جنگ کا نہیں ہے ، حرب کا نہیں ہے ، قال کا نہیں ہے ، خونریزی کا نہیں
ہے۔ انہوں نے کما کہ ہم کو جو راہ افتیار کرنا ہے ، وہ امن شرعی کی اور پر سکون راہ
ہے۔ ان کا یہ فیصلہ کسی مخصی رائے پر نہیں ہے ، بلکہ فی الحقیقت اس کی بنیاد شریعت
کے نظام پر ہے ، اس روشنی پر ہے ، جو شریعت کی رو سے ہمارے سامنے آتی ہے اور
ہتاتی ہے کہ ہمارے لیے وہی صحیح راہ ہو سکتی ہے ، جو ہم نے افتیار کی ہے ، اور جے
ہمیں آخر تک پہنچانا ہے۔

میرے دوست مولوی حرت موہانی (2) نے فرمایا کہ اس امر کا اعلان کردیا جائے کہ کیا وفاعی جنگ بھی ممنوع ہے، وفاعی جنگ: ڈینیٹس میں لڑنا۔ وفاع کا کیا سوال ہے! میرا اعتقاد ہے کہ قرآن نے جن حالتوں میں مسلمانوں کو جنگ کا تھم دیا ہے، وہ دفاقی بی نہیں ہے بلکہ بچوم کی جنگ بھی ہے۔ موبلاؤں اور مسلمانوں کی جماعت کے لیے بعد اس کے کہ مسلمانوں کے اہل الرائے نے، صاحب بسیرت نے، ان سب نے بو مشغق ہوکر متحد ہوکر، اس امر کا اعلان کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ راہ عمل ہے، تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ راہ عمل ہے، تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ راہ عمل مقصد اس وقت یہ ہے کہ اور بلاشیہ یہ کھلی حقیقت ہے۔ آگر موبلاؤں نے ان ایام میں تمور ان ایام میں مقصد اس وقت یہ ہے کہ اور بلاشیہ یہ کھلی حقیقت ہے۔ آگر موبلاؤں نے ان ایام میں اس فعل سے ہمارے تمام مقاصد پر جو اثر ات پریں گے، ان کی بنا پر ہم بیشہ تھم اس فعل سے ہمارے تمام مقاصد پر جو اثر ات پریں گے، ان کی بنا پر ہم بیشہ تھم لگائیں گے ہوں اس سے زیادہ سخت رائے ظاہر کریں گے، اور ادکام نگائیں گے کوئکہ ان کا

ابوالكلام آزان ها مالالكلام آزان مين مالكلام ماليون مين ماليون ماليون ماليون ماليون ماليون ماليون ماليون ماليون یہ فعل ایبا فعل ہے کہ انہوں نے جمعیتہ کے فیصلہ کو ترک کرے کیا 'بشرطیکہ انہیں جعیت کے فیصلہ کاعلم ہو۔

كالى كث تك مين خود جا چكا بول اور ان لوگول سے مل چكا بول- يه چيز كه ظافت سمیٹی کا اعلان کیا ہے' ہندوستان کے علماء کا اعلان کیا ہے' یہ چیز پہلے ان کی نظروں سے بوشیدہ تھی۔ اگرچہ بیہ سے کہ جس ورجہ اعلان ہوتا چاہیے تھا' ویبا اعلان نسیں ہوا' لیکن اگر ان کو علم تھا اور انہوں نے باوجود علم کے قدم اٹھایا' تو ان کا قدم عمعیتہ کے قدم' جمعیتہ کے عمل' جمعیتہ کے فیلے کے خلاف ہے' اس سبیل کے خلاف ہے 'جو ہندوستان کے علماء کی جماعت نے اپنے لیے نکالا۔ یقیناً ہم اس کا بھی اعلان ر کتے ہیں کہ آج کے بعد بھی ہندوستان کے علماء کے خاص جماعتی فیصلے کے خلاف ہندوستان کے مسلمانوں کا کوئی فرد' کوئی جماعت جو کام کرے گی' اگر وہ اس جماعتی فیصلے کے خلاف ہے ' تو یقینا اس کو ملامت کی جائے گی ' سرزنش کی جائے گی ' شریعت کے الكام بم كو مجور كريس كے كه بم الكليال الحائيں-

موبلاؤل کی حرکات کے متعلق جو رائے میں دے سکتا ہوں سیر رائے تھی۔ اس وقت بحث یہ ہے کہ جو چیز ہارے سامنے لائی گئی 'جو صورت ہارے سامنے چیش کی گئی ب كما جاما ب كه بلا حمله ك انهول في مطالبات خلافت كا نام لي كر تكوار الحائى-ہم نہیں کمہ سکتے کہ واقعات کیا ہیں! ہمارے پاس بہت سے ایسے خطوط ہیں 'جن سے اس واقعے کی تکذیب ہوتی ہے۔ میرے پاس اس قتم کا مواد موجود ہے۔ صاف طور پر معلوم ہو تا ہے کہ وہ جھوٹے تھے۔ وہاں بھی وہ واقعات کیے گئے جو آج ہندوستان کے كدف كوشے ميں كيے كئے۔ ايك حد تك انهول نے صبر كيا۔ جب پياند صبر لبريز ہوكيا، واس کا قدرتی نتیجہ تھا کہ پیانہ چھلکے۔ اگر ان بر حملہ کیا گیا<sup>،</sup> اگر ان بر کسی فوج اور کسی مگومت نے تھی جماعت نے حملہ کیا ہو' یا مثلاً ہم پر اس وقت حملہ ہو' تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو متعلق ہے عام حالات حملہ آور کے اس کے جواب میں قرآن بتلا چکا که یقیناً مسلمانوں کو حفاظت کرنا چاہیے " تلوار اٹھانا چاہیے اورمقابله کرنا چاہیے۔ دو سری صورت میہ ہے کہ ہندوستان میں جو ایک خاص طرح کی بد بختانہ زندگی

mooks. Middiess. com

خطبات آزاد وردھ سو برس سے ہندوستان کے مسلمان برداشت کررہے ہیں اور جس طرح انہوں ویردھ سو برس سے ہندوستان کے مسلمان برداشت کررہے ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے ' نامرادی کی وجہ سے ' سرکشی کی وجہ سے ' تعلیم اللی سے اعراض کی وجہ سے' جو طریقتہ اختیار کرلیا کہ وہ اس درجہ اس حالت میں غرق ہو گئے ہیں کہ اس حالت ہے ان کو نکالنا میہ معنی رکھتا ہے کہ ایک یوری تعلیم کو الث دیا جائے اور ایک انقلاب پیدا کر دیاجائے۔ ہندوستان کے اندر بھی خاص طور پر مظالم کیے گئے۔ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ بسنے والی حلیف قوموں کا خون بہایا گیا۔ اسلامی حکومت کے مقابلے میں' ای حکومت کی فوجیس صف آراء ہوئیں۔ ایس حالت میں اب ہندوستان کے مسلمان جن کی تعداد دس کروڑ تک پہنچتی ہے اور جو دو سو برس ہے اس زندگی کو گوارا کیے ہوئے ہیں' اب ہندوستان کے مسلمان کیو نکر اپنے فرائض شرعی کو انجام دیں۔ تو اگر ہندوستان کے علماء نے اہل الرائے نے اس امر کا فیصلہ کرلیاکہ بلاشبہ ایسی منزل عمل میں آگئی ہے' ایسے نتائج موجود ہیں' اس طرح کی بے استطاعتی' اس طرح کی غفلت و بے سروسلانی آج تہماری تمریس نہیں ہے' بلکہ تہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ تکوار آیک لوہار کے یمال شیں' تو دو سری جگہ مل جائے گی۔ ہندوستان کے علماء نے اگر بیہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے بیہ تھم ہے کہ تمام مصائب کو جھیل جائیں' حملہ ہو' تو اس کو بھی جھیل جائیں' قیدخانے کے درازے کھولے جائیں' تو اس کو بھی جھیل جائیں' اگر انہوں نے بیہ فیصلہ احکام شرع کے خلاف نہیں کیا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ مقصد میہ تھاکہ موجودہ حالت میں جب ہندوستان کے مسلمانوں نے بحیثیت جماعت کے بیہ فیصلہ کرایا ق ہندوستان کے ہرمسلمان کا فرض ہے کہ اس کی پیروی کرے' اس سے منحرف نہ ہو۔ مویلا اور مالا بار کے مسلمانوں نے اگر سے سوچا ہے، تو اس کے کمہ دینے میں جم کوئی باک نہیں رکھتے کہ انہوں نے ایبا کیا او مسلمانان ہند کے متفقہ طرز عمل ہ انحراف کیا۔ یقینا ان کو ملامت کی جا سکتی ہے اور ان کو سرزنش کی جا سکتی ہے' ای عمل کے وہ ذمہ دار ہیں 'ہم شریک نہیں ہیں۔ اس امر کے متعلق جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا کرچکا۔ تشدد کے متعلق جس چڑکا

ظاہر کرنا چاہتا تھا' یہ تھا کہ ہم نے یہ طرز عمل افتیار کیا ہے تو محض اس لیے کہ چو تکہ الالالالالالالالالالالی علائے دین کا فیصلہ ہے۔ اس طرح کمی انسان کا بیشرہ ہونا' کمی قائل لا الله الله محمد رسول الله کے جائز نہیں ہے۔ ایس' ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ معلوم کریں کہ تنساری زبان کے مطابق مسلمان عدم تشدہ پر عائل رہیں گے' تو اس کی کیا وجہ ہے؟ امریہ ہے کہ آنے والے دو دنوں کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے آجائے۔

حفرات!

اب اس کے بعد جو ضروری کلڑے ہیں 'جن کو میں اس وقت نظرانداز کرتا ہوں '
مثلاً ہندو مسلمانوں کا اتحاد ہے۔ اس اتحاد کے متعلق احکام شرعی کیا ہیں؟ اس امر کا
قطعی فیصلہ کہ اس بارے میں احکام شریعت کیا ہیں ' حالات گزشتہ کی بنا پر ' موجودہ
حالات کی بنا پر ' اور آئندہ آنے والے حالات کی بنا پر ' ایک نمایت ضروری موضوع بیہ
تفا۔ لیکن میں اس کو اس وقت نظرانداز کرتا ہوں ' شاید کل یا پرسوں عرض کروں گا۔
اس لیے کہ وقت کی صورت مساعدت نہیں کرتی۔

ایک اور مسئلہ ہے جو ایک ہندی لفظ کے بھیس میں سوراج کے لفظ میں آیا ہے۔
میں سجھتا ہوں کہ محض لباس کا تغیر آپ کو حقیقت و معانی سے ناآشنا نہ کر دے گا۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حقیقت آپ کے لیے کوئی نئی حقیقت نہیں ہے، نیا پیغام نہیں ہے، نیا دروازہ کھلنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کرہ ارضی کے بینچ، دنیا کی کوئی جماعت، قوم، فرد نہیں ہے جس کو اس کے مدا اور رسول نے اس حقیقت مجوبہ کو، اس کے دل کے ایک ایک گوشہ میں نہ رچا دیا ہو اوو اس کے جو تیرہ سو برس سے آپ ہو اوو اس کے تمام جم میں نہ بھیلا دیا ہو۔ یہ حقیقت ہے جو تیرہ سو برس سے آپ ہو اوو اس کے تمام جم میں نہ بھیلا دیا ہو۔ یہ حقیقت ہے جو تیرہ سو برس سے آپ کے سامنے موجود ہے۔

(اس موقع پر ایکایک بجلی کی روشنی گل ہوگئی اور تمام ہال میں تاریکی چھا گئی۔ رضاکاروں نے گیس لیپ اور لالٹینیں ہال میں منگائیں۔ لیکن چند منٹوں کے بعد ہی بجلی کی روشنی پھر ہوگئ جس پر حاضرین نے نعرہ اللہ اکبر بلند کیا۔)

عزيزان من!

الرالي آزاد

آج کی صحبت صرف دس منٹوں کی اور باتی رہ گئی ہے۔ عزیزان من! یہ رو کھی ہے۔ عزیزان من! یہ رو کھی اسی قبیتی نہ تھی جس کے ملنے پر نعرہ تجمیر بلند کرو۔ بال آگر ایمان کی روشنی مل گئی ہو او اس کے لیے جس قدر چاہو انعرہ تحمیر بلند کرو۔ آگر آپ خاموشی سے کام لیں او آخ کی صحبت چند منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ بسرحال یہ ضروری مسئلہ تھا اب اس کا اجمالی ذکر بھی آج کی صحبت میں ملتوی رکھتا ہوں۔ انشاء اللہ بشرط زندگی و توفیق اللی کل اور پرسوں کی صحبتوں میں بیان میں آجائے گا۔

آکر حقیقتا آپ کے قلب کے اندر وہ شوق معانی 'وہ ذوق عرفانی پیدا ہوگیا کہ آپ حق کی صدائیں سننے کے لیے اپنے سینوں کے اندر ایسی لازوال آشفتگی رکھتے ہیں کہ بسترکی آرام وہ کروٹیس قربان کردیں 'رات بھر کی تکلیف اور اختر شاری کے لیے ' بسبعی آپ اس صدا کے سننے کے لیے تیار ہیں ' تو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اس کے خرج کرنے کے لیے بید موقع نہیں ہے کہ بست زیادہ دیر تک میری تقریر سنیں ' بلکہ اس کے خرچ خرج کرنے کا اصلی محل ہے ہے کہ اللہ کے عشق میں ' اس کے اجاع میں ' اس کی پیروی میں ' اس کی دوق و شوق کا معترف ہوں۔

اور ساتھ ہی اس امرکی بھی معانی چاہوں گاکہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی نطبہ صدارت کے اوراق سائے جارہے تھے تو موضوع روکھا پھیکا تھا اور پچھ طرز بیان روکھا پھیکا۔ اگرچہ میرے عزیز سرسری طور پر اسے دیکھ چکے تھے تاہم پڑھنے میں پچھ رکاوٹ ہوئی اور پلک میں شور ہوا۔ مجھے مجبور ہو کر اس لب و لیجہ میں کمنا پڑا اور علی الخصوص جب کہ ایسے بزرگوں کا مجمع موجود ہے۔ میں اس لب و لیجہ کا عادی نہیں ہوں۔ مگر میں آپ کو بھین ولانا چاہتا ہوں کہ ایک حقیقی صورت کے احساس نے مجھ کو مجبور کیاکہ اس لب و لیجہ کو اختیار کروں۔

بہدی ہے۔ بی میں میں سب سے برا جو جائز مطالبہ ہے ، قولا" و شرعا" ایک نظام ہے ، انفیاط ہے ، انفیاط ہے ، انفیاط ہے ، انفیاط ہے ، صبر ہے ، میں اس وقت تک اتنا صبر نہیں پیدا ہوا ہے۔ یہال ہمارے چند ہزار نفوس موجود ہیں۔ اگر وہ چیزان کے سامنے آتی ہے اور ان کو بتلایا گیا ہے کہ

ابوالکلای آزاد

تمارے کیے کڑوی سمیل نقی کین اگر آدھ محننہ کے لیے تم اتن ملخی موارا نہیں كريحة والله ك راسته ميس قرماني كي تلخي كيه كوارا كرو كي وه بنظامه جو بار بار كزر آ تھا' میری طبیعت کو تاکوار گزرا اور اس لمب و لہے میں آپ کو مخاطب کیا' جس کا میں عادی نہیں ہوں۔ اگر تھی عزیز کو ناگوار گزرا ہو تو معانی چاہتا ہوں۔ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اس لیے آج کا جلسہ ختم کیا جاتا ہے۔

میں علائے کرام کا شکریہ اوا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کا حسن ظن میرے کیے توشہ آخرت ہوگا۔ besturdubooks.Mordpress.com

7

# اجلاس خصوصی انڈین نیشنل کائگریس

#### دلي 15 وسمبر1923ء

نمائندگان قوم 'خواتین اور حضرات! قوی جدوجهد کے ایسے نازک اور فیصلہ کن وقت بیں جیسا کہ آج در پیش ہے ' آپ حضرات طالت کے نقاضا ہے مجبور ہوئے کہ سال کے افقیام ہے پہلے اس ایوان قوی بیں جمع ہوں ' اور وقت کی مشکلات کے لیے حل اور رہنمائی عاصل کریں۔ آگر بیں کموں ' یہ وقت کام اور مقصد کی مشکلات کا ایسا اجتماع ہے جس کی اس ایوان کی باریخ بیں کوئی نظیر موجود نہیں ' تو میں سجھتا ہوں ' یہ ایسی بات ہوگ ' جو آپ میں ہے ہر مخص محسوس کررہا ہے۔ تین سال ہوئے جب آپ ایک ایسے بی خاص اجلاس میں بمقام کلکتہ جمع ہوئے تھے ' تو وہ بھی آپ کی تاریخ کا ایک عظیم الثان دن تھا۔ لیکن اس ون کی عظمت قوموں کے ان دنوں کی مائند تھی' جن میں آزادی کی جگ کا اعلان کیا میں قوموں کو جنگ کی فیصلہ کن وشواریوں میں ہے گزرنا پڑا ہے۔ اس دن آپ جنگ میں قوموں کو جنگ کی فیصلہ کن وشواریوں میں ہے گزرنا پڑا ہے۔ اس دن آپ جنگ میں قوموں کو جنگ کی فیصلہ کن وشواریوں میں ہے گزرنا پڑا ہے۔ اس دن آپ جنگ

آپ کو سفر کی جنتجو تھی' آج محمری کا خطرہ پیش آگیا ہے۔ اس وقت آپ ساحل پڑکشتی کے لیے مصطرب تھے' کیکن آج زندۂ جاوید حافظ کے لفظوں میں ''کشتی ایک کنارہ سے چل چکی ہے مگر دو سرا کنارہ ابھی دور ہے اور موجیس تھیرا ڈال رہی ہیں۔" حضرات! جب میں دیکھتا ہوں کہ ایسے نازک موقع کی صدارت کے لیے آپ کی نظر انتخاب مجھ یر بڑی ' تو مجھے آپ کی جانب سے عزت اور اعتماد کا ایک ایساعظیم پیام ملتا ہے 'جس کو میں اپنے استحقاق کا نہیں' بلکہ صرف آپ کے فیاضانہ حسن ظن ہی کا نتیجہ سمجھ سکتا ہوں۔ اگر میں اپنی تاجیز خدمات کے ذریعہ آپ کا ایبا اعتاد حاصل کر سکا ہوں او مجھے یقین کرنا چاہیے کہ ریہ میرے وطن و قوم کی جانب سے قبولیت کی ایک بت ہی بری سند ہے۔ میں اس عزت کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں 'مگر اس ذمہ داری کے لیے جو آپ کے اعتاد کی مقدس امانت ہے' آپ ہی ہے ہمرہی و اعانت کی التجا کرتا ہوں۔ بلاشبہ آج ہمیں ایک نمایت مشکل وقت میں 'نمایت مشکل کام در پیش ہے۔ لیکن ہمارا یقین متزلزل نہیں ہے' اور کو ہمیں انی تدبیروں کی طرف سے شبهات رہے ہوں' کیکن ہمیں اپنے مقصد کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہماری عاجزانہ کو ششیں حق اور انصاف کے لیے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ایا ہو۔ یس سے تو ضرور ہے کہ ہمیں اپنی درماند کیوں اور کمزوریوں کا اقرار ہو' ہم وقت کی آزمائٹوں اور راستے کے کھٹکوں کی طرف سے فکر مند ہوں۔ ہمیں مشکلوں اور رکاوٹوں کی خیتوں سے بورا بورا اندیشہ رہے، لیکن ہمیں متیجہ کی طرف سے مجھی ہراساں نہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین رکھنا عليه که خدا کی جس رحمت نے ابتدا کی بے سروسلانیوں میں ہمارا ساتھ دیا تھا' وہ ورمیان کی اس آزمائش میں بھی ہماری و تھیری کرے گی اور بالاخر انجام کی فتح مندی بھی ہمارے ہی کیے ہے۔

ایک وقفه نظر

حفرات!

میں آج اینے بحث و نظر کے محدود دائرے سے بے خبر شیں ہوں۔ خیالات کا

جوم اور مطالب کی وسعت کتنی ہی میرے لیے صبط آزما ہو' لیکن بیں ان صدود کی طرف بوھنے سے اپنی مگہبانی کروں گا' جو آپ کے سالنہ اجلاس کے صدر کے لیے محفوظ رہنا چاہئیں۔ علی الحضوص ایسی حالت بیں جب کہ آپ اس کی صدارت کے لیے ایک بمتر انتخاب کرچکے ہیں۔ بیں اس سے آگاہ ہوں کہ یہ ایک انقلابی دور ہے اور مغملہ انقلابات کے ایک انقلاب اس خیال بیں بھی ہو چکا ہے' جو بھی اس ایوان کی ادبی روایات بیں بمنزلہ رسم و قاعدہ کے تھا۔ اب آپ صدر مجلس سے مشمی نہیں ہیں کہ وہ آپ کے بیای لڑیچ بیں کوئی صفیح اصافہ کرے' یا اپنی تھکا دینے والی فصاحت کہ وہ آپ کے بیای لڑیچ بیں کوئی صفیح اصافہ کرے' یا اپنی تھکا دینے والی فصاحت کہ وہ آپ کے جوسلہ سماع کا امتحان لے برخلاف اس کے آپ کی خواہش ہی ہے کہ وہ جلد سے جلد آپ کے جوسلہ سماع کا امتحان لے برخلاف اس کے آپ کی خواہش ہی ہے کہ وہ الحقیقت اس بنیادی انقلاب کا بتیجہ ہے کہ ہندوستان کی قومیت بحث و نظر کا ابتدائی دور طے کرکے عمل کی زندگی میں گامزن ہو چکی ہے اور اس لیے قدرتی بات ہے کہ آپ طے کردی عمل کی زندگی میں گامزن ہو چکی ہے اور اس لیے قدرتی بات ہے کہ آپ طے کہ ذوق عمل پر بخٹ و نظر کی طوالت گراں گڑرتی ہے اور اب آپ کی پندیدہ چیز ضاحت نہیں رہی' بلکہ عمل کی سادگی ہے۔

پس آگر آج میں اس اجلاس کے اعملی مقصد کے سوا اور تمام ضمنی اور نواحی افکار سے چٹم پوشی کرلوں' اور جو پچھ عرض کروں' اس میں سادگی و اختصار ملحوظ رکھوں' نو میں امید کرتا ہوں یہ الی بات ہوگی جس میں اپنی خواہش سے زیادہ آپ کی خواہش کی تغییل کروں گا۔

### وفت کے مسائل

لین اگر میں وقت کے حالات و مسائل پر نظر بھی ڈالٹا ،جب بھی میرے لیے گویائی پر خاموقی ہی کو ترجیح تھی۔ ہمارے لیے اب وقت کی کوئی بات ہے ،جو نئی ہو سکتی ہے؟ اور جس کا ہم اس لیے ذکر کرکتے ہیں کہ اس سے ہماری معلومات یا محوسات کے لیے کوئی نئی صورت حال پیدا ہوگئ ہے؟ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی قومیت کا احساس صرف اس حد تک پنچا تھا کہ دفتری افتدار کی ناانصافیوں پر نکتہ چینی کرے۔ پھر

کتہ چینی شکایت میں مبدل ہوئی اور شکایت نے احتجاج اور سوال کی صورت اعتمار کرلی۔ ایک مدت تک ہمارا طرز عمل سے رہا کہ ہرنی ناانصافی پر ایک نئ جیخ ہمارے منا ے نکل جاتی تھی' لیکن اب معاملہ اس حد سے گزر چکا ہے کہ کام اور فیصلہ کے سوا سمی بات کی بھی سخبائش رہی ہو۔ ہم ناانصانی دیکھتے دیکھتے اس کے عادی ہو گئے ہیں محویا یہ جاری روزانہ زندگی کا ایک معمولی واقعہ ہے۔ اب ناانصافیوں کا ذکر نہ صرف غیرضروری ہے ' بلکہ اپنے عمل ویقین میں شک کرنا ہے۔ ہمارے سامنے حقیقت اپنے آخری ورجہ یقین تک آچکی ہے' اس میں تو مزید اضافہ ہو سکتا ہے' نہ کسی نے یردے کے بٹنے کا انتظار باتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ حارے ساتھ جو کچھ ہورہا ہے 'وہ برابر ہوتا رہے گا، جب تک ہم اے خود نہ بدل دیں گے۔ ہمارا سابقتہ افراد اور اوقات سے نہیں ہے، جن کی تبدیلی طالات پر موثر ہو' ہارا سابقہ ایک نظام سے ہے، جس کی نبت ہمیں یقین ہے کہ وہ اپی خلقت ہی میں نامنصفانہ ہے اور اگر بیر اس وقت تک قائم رہا ہے، تو اس لیے سیس کہ اس کے اندر اس کی ذاتی مضبوطی موجود ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ جاری غفلت نے اس کے لیے ستون بہم پہنچا دیے ہیں۔ پس ناانصافی جب کہ اس کا عمل نہیں ہے، بلکہ خاصہ ہے، تو ہمیں نہ متعجب ہونا جاہیے اور نه شای الله صرف به كوشش كنى جابي كه وه قائم نه رب-

### قديم حقيقت اورنيا اعتراف

البتہ میں حقیقت کہنہ کے ان آزہ اعترافات کا پوری کشادہ دلی کے ساتھ خیرمقدم
ہجا لا آ ہوں' جو ہمارے ان بھائیوں کی زبانوں پر بھی جاری ہوگئے ہیں' جنہیں ہمارے
طریق عمل سے مایوی کی شکایت تھی۔ بلاشبہ نام نہاد اصلاحی کونسلوں کے سہ سالہ
تجارب' محصول نمک' پلیک سروس کمیشن اور مخلف تحکموں کے ہندوستانی بنانے کے
معاملات میں ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے۔ کینیا کے فیصلہ میں بھی ہم کوئی
نئی ناانصانی نہیں باتے' بلکہ یہ ایک قدیم اور متوقع ناانصانی کا صرف آزہ اعادہ ہے۔ اس
میں نیلی اور قومی تعصب کا جذبہ ہے اور وہ اب سے پہلے کب نہ تھا؟ اس میں برطانی

ابوالكلاي آزاد

مواعید کی شکست ہے اور گزشتہ پانچ سال کے واقعات کے بعد کم از کم برطانیہ کے ایک وعدوں" کی شکست میں کوئی ندرت باتی شیں رہی ہے۔ اس میں ہندوستان کی عزت ہے انکار ہے "لیکن ہماری معلومات میں کوئی نظیر اس کے عزت و احرّام کے اقرار کی بھی موجود نہیں۔ تہم ان حظرات کے لیے ان معاملات میں ایسے انکشافات ہوئے ہیں بن جن کی تجربہ کی سحیل اور حقیقت کے اعتقاد کے لیے ضرورت تھی۔ اب ان میں ہے اکثر معترف ہیں کہ "نام نماد اصلاحات محض دھوکے کی ٹمٹی ہیں۔" اور "ہندوستان کی خودداری کی حفاظت موجودہ حالات میں ناممکن ہے۔" نیز "برطانیہ کے لوٹے ہوئے وعدول پر اب کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔" وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنا چا ہیں کہ بائیکاٹ کرنا چا ہیں۔ کہ اور یہ کہ امپریل نمائش کا ہندوستان کو پوری قوت کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چا ہیں۔

حفرات! ہم اس موقع پر ہرگز اس بات کی شکایت جمیں کریں ہے کہ انہوں نے حقیقت اس تمین سال سے پہلے حقیقت اس تمین سال سے پہلے بھی اتنی ہی بے نقاب تھی، جس قدر فیصلہ کینیا کے بعد آج نظر آرہی ہے کیونکہ حقیقت کا اعتراف جلد کیا یا بدیر، لیکن بسرحال اعتراف ہے اور اس تحسین کا مستحق ہے واعتراف حقیقت کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم ان سے صرف یہ کمیں گے کہ آپ کے وطن کو اب بھی آپ کی اس طرح ضرورت ہے، جس طرح قین سال پہلے تھی۔ اگر واقعی ہم سب کا اعتقاد ہے کہ ہندوستان کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم واقعی ہم سب کا اعتقاد ہے کہ ہندوستان کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم یک انتہاد ہے کہ ہندوستان کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم یکا باشری کہ ہندوستان کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم ایخ انتہاں کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم ایخ انتہاں کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم ایک انتہاں کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم ایک انتہاں کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم ایک انتہاں کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم ایک انتہاں کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم ایک انتہاں کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم ایک انتہاں کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم ایک انتہاں کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم ایک انتہاں کی عزت کی حفاظت کا وقت آگیا، تو کیوں نہ ہم کیا کیوں نہ ہم کیا گوئیاں کیا گوئیاں کیا ہے۔

تزكى كى فتح عظيم

حفرات!

مجھے کیتین ہے کہ آج آپ سب سے پہلے جس بات کے متوقع ہو نگے' وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ایک پرجوش جذبہ تہنیت کی ترجمانی کی عزت حاصل کروں' جو آپ المراكلة والكالم أزاد

کی قومی جدوجمد کی تاریخ سے ایک عجیب مگر پر فخروابنگلی رکھتا ہے اور جس میں آپ کی تاریخ کی ایک شاندار داستان عمل بنال ہے۔ خدا کی مرضی یمی تھی کہ مشرق کے وو دور دراز ملکول کو انصاف اور آزادی کے نام پر ایک دو سرے سے اس طرح جوڑ دے کہ ایک کی مصیبت پر دو سرے کی زبان سے آہ نکلے' اور ایک کی فتحدی میں دو سرے کے لیے فتح و مراد ہو۔ یہ مشرق کے دو بعید گوشے جنہیں انصاف اور آزادی کی یگانگت نے اس قدر قریب کردیا ہے 'کون ہیں؟ یہ ہندوستان ہے 'جس نے عین اس وقت جب کہ اسے خود اپنی آزادی کا دشوار گزار مرجلہ در پیش تھا' خلافت اسلامی اور حکومت ترکی کی آزادی و خود مختاری کو بھی اپنی آزادی کی طرح ابنا قومی مطالبہ قرار دیا' اور یہ ٹرکی ہے اور اس کی جدید قومیت کا ظہور ہے ،جس کی انقلاب انگیز فتمندیوں کا دنیانے ایک زندہ جاوید معجزہ کی صورت میں مشاہرہ کیا ہے' اور جس کی فنح مند حب الوطنی کی روح تمام سرزمین مشرق کے لیے زندگی اور عمل کا ایک نیا پیغام لے کر نمودار ہوئی ہے۔

ساڑھے آٹھ مینے ہوئے ' جب آپ نے اس ایوان میں انگورہ کے محب الوطنول کو ان فتوحات پر مبار کباد دی تقی' جو ترکی فوجوں نے پدان جنگ میں حاصل کی تھیں۔ فی الحقیقت میہ فتوحات ایک آنے والی فتح عظیم کا پیشہ خیمہ تھیں' کیکن ان میں میدان سیاست کی ذہنی اور معنوی فتوحات کا پیغام مضمر نقلہ بیہ اس بے نقص اور بے داغ فتح کی ابتدائی قبط تھی' جس کی چھیل میں دنیا ایک حری ہوئی عظمت کے سنبھالے کی جگہ ایک نئ عظمت کی تغییر دیکھنے والی تھی۔ یہ گویا دنیا کے نام ایک اعلان تھا کہ قوموں کی مغیں ایک نئی متمند قوم کے استقبال میں چٹم براہ ہو جائیں۔ یہ فتح و ظفر کا ایک بے روک کوچ تھا'جس کی راہ میں اگرچہ کرہ ارضی کی سب سے بردی طاقتیں اپنے بے پناہ منصوبوں اور اٹمل رکاوٹوں کے ساتھ حائل تھیں' لیکن وہ اپنے جذبہ حب الوطنی کے ا چموں اور ہوشرائوں سے تاریخ کے لیے ایک پیام اعجاز لیے ہوئے بے خوف بدھتا رہا۔ بلاخر وہ وفت الکیا' جب کوچ نے منزل پہ دم لیا۔ اور تاریخ نے برے کر اپنے دروازے کھول دیے۔ ماکہ ایک نئ تعمند قوم کا خیرمقدم بجا لائے۔ مزشتہ جولائی کی چوبیسویں تاریخ کو جب لوزان میں ترکی مسلح نامہ پر دستخط ہوئے' تو فی الحقیقت یہ آیک کی توی عظمت کی پیدائش کا دن تھا۔ یہ ان تمام فتح مندیوں کی جھیل تھی' جن کی آیک قوم کو زندگی اور عزت کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس میں فوجی فتح مندی ہے زیادہ سیاسی فتح تھی۔ اور دونوں سے بردھ کر وہ فکری اور معنوی فتح مندی کے بغیر جنگ اور سیاست کی فتح مندیاں بھی فیج ہیں۔

# أيك عالمكيرمبار كباد

حضرات!

اس فتح عظیم پر ہندوستان اپنی گر جُوشی اور مخلصانہ مبار کباد پیش کرتے ہوئے جس قدر بھی نازال ہو' کم ہے۔ ہندوستان اس واقعہ کی صورت سے زیادہ' اس کے معانی کی وسعت کا راز شناس ہے۔ وہ ترکی کی فتح بیں نہ صرف اپنے مطالب کی فتح ' بلکہ تمام سرزمین مشرق کی فتح کا نظارہ کررہا ہے۔ میں سب سے پہلے حضرت ظیفتہ المسلمین کی خدمت میں ہندوستان کا بیہ ہدیہ ارادت پیش کرنے کی عزت حاصل کرتا ہوں' پھر اگورہ کی قومی مجلس کو اس کے نئے جہوری دور کی فتح مندیوں پر مبار کباد دیتا ہوں' اور الاخر ہم سب کی نگاہیں بے افقیار موجودہ عہد کی اس عظیم ترین مخصیت کی طرف اٹھ جاتی ہم سب کی نگاہیں بے افقیار موجودہ عہد کی اس عظیم ترین مخصیت کی طرف اٹھ جاتی ہیں' جس کا وجود فی الحقیقت ان تمام مبار کبادیوں کا اولین مخاطب ہے۔ میں غازی مصطفیٰ کی بندوستان کی طرف سے مبار کبادیوں کا اولین مخاطب ہے۔ میں غازی مصطفیٰ کمل پاشا کو ہندوستان کی طرف سے مبار کبادیوں کا اولین مخاطب ہے۔ میں غازی مصطفیٰ کمل پاشا کو ہندوستان کی طرف سے مبار کبادیوں کا اولین مقاطب ہے۔ میں غازی مصطفیٰ کمل پاشا کو ہندوستان کی طرف سے مبار کبادیوں کا اولین مقاطب ہے۔ میں غازی مصطفیٰ کمل پاشا کو ہندوستان کی طرف سے مبار کبادیوں کا اولین مقاطب ہے۔ میں غازی مصطفیٰ کمل پاشا کو ہندوستان کی طرف سے مبار کبادیوں کا اولین مقاطب ہے۔ میں غازی مصلفیٰ کمل پاشا کو ہندوستان کی طرف سے مبار کبادیوں کا اولین کا طرف سے مبار کبادیوں کا اولین کا طب

#### حفرات!

میں نے ہندوستان اور ترکی کا ذکر کیا۔ گر میں محسوس کرتا ہوں کہ اس مبار کباد
کے اصلی مطالبہ سے ابھی عہدہ برآ نہیں ہوا ہوں۔ یہ نی الحقیقت اس سے کہیں زیادہ
وسیع ہے کہ کسی سرزمین یا قوم کی نسبت محدود کی جائے۔ یہ کشکش ہو پانچ برس سے
دنیا کی مسلح عام کو ملتوی کر رہی تھی' محض قوموں اور حکومتوں کی جنگ نہ تھی۔ عصمت
پاٹنا (1) کے فتح مند تدیر اور لارڈ کرزن (2) کی دھمکیوں میں صرف ترکی اور برطانیہ یا
مغرب و مشرق ہی کی نمائندگی نہ تھی' بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی چیز مضمر تھی۔ یہ

خطبات آزاد المحال المحا

دراصل اصولوں کی جنگ تھی اور متقاتل عقیدوں کا محرکہ تھا۔ ایک طرف طاقت کا دعویٰ تھا کہ مخدیڈ تھا' دو سری طرف حق اور انصاف کی بے سروسلمانی تھی۔ طاقت کا دعویٰ تھا کہ کنور قوتوں کو زندگی کا کوئی حق نہیں۔ انصاف کا عاجزانہ اعلان تھا کہ زندگی کا حق ہر اس قوم کو ہے' جو زندہ رہنے کا ارادہ کرلے۔ جیساکہ قاعدہ ہے' عرصہ جنگ کھکش جاری رہی۔ بالا خر خدا کی مرضی نے فیصلہ کا اعلان کردیا۔ طاقت کو باوجود اپنے تمام سروسلمان کے فکست ہوئی اور انصاف نے اپنی ساری بے سروسلمانیوں اور مایوسیوں کے ہوتے ہوئے فتح پائی۔ پس فی الحقیقت ترکی کی فتح اس سے زیادہ تر ہے کہ اسے ایشیا کے امتیاز سے بالاتر ہے۔ انصاف کا نہ تو کوئی وطن ہے' نہ کوئی قومیت' اس کی قومیت کے امتیاز سے بالاتر ہے۔ انصاف کا نہ تو کوئی وطن ہے' نہ کوئی قومیت' اس کی قومیت آگر ہو سکتی ہے' تو وہ صرف بالاتر اور عالمگیر انسانیت ہے۔ پس جھے اجازت دیجئے کہ میں عالم انسانیت کی اس فتح پر تمام عالم انسانیت کو مبار کباد دوں' میں مغرب اور مشرق کے عالم انسانیت کی اس فتح پر تمام عالم انسانیت کو مبار کباد دوں' میں مغرب اور مشرق کے ہراس انسان کو مبار کباد دوں' میں مغرب اور مشرق کے ہراس انسان کو مبار کباد دوں' میں مغرب اور مشرق کے ہراس انسان کو مبار کباد دوں' میں مغرب اور مشرق کے ہراس انسان کو مبار کباد دوں' میں مغرب اور مشرق کے ہراس انسان کو مبار کباد دوں' عالم انسانیت کی اس فتح پر تمام عالم انسانیت کو مبار کباد دوں' میں مغرب اور مشرق کے ہراس انسان کو مبار کباد دوں' جو انصاف اور انسانی آزادی کا احترام کرتا ہے۔

# تأكام ناانصافى

لوزان کے صلح نامہ سے وہ تمام مقاصد بہ استثنائے آزادی عرب عاصل کر لئے گئے، جن کا ترکی اور ہندوستان نے انساف اور حق کے نام پر مطالبہ کیا تھا۔ اس میں ڈاکٹر ولس (3) کی ان فراموش شدہ شرطوں اور برطانیہ کے ان مشہور گر فلکتہ وعدوں کا بھی مفاو موجود ہے، جو 1918ء میں کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر ولس کی بارہویں شرط یہ تھی کہ ترکی کی سلطنت موجود ہے۔ برطانی ترکی کی سلطنت موجود ہے۔ برطانی وزیراعظم نے کما تھا کہ ترکی کو تحریس اور ایشیائے کوچک کے زر خیز اور شہرہ آفال وزیراعظم نے کما تھا کہ ترکی کو تحریس اور ایشیائے کوچک کے زر خیز اور شہرہ آفال علاقوں سے محروم نہیں ہے۔ اس علاقوں سے محروم نہیں ہے۔ اس میں نہ صرف ان "وعدول" کا مفاد ہی موجود ہے، بلکہ وہ باتیں سے بھی زیادہ یہ کہ اس میں نہ تھیں۔ ان میں ترکی کی خود مخارانہ عظمت کا کوئی ذکر نہ تھا لیکن اسے یہ بھی حاصل ہوگئ ہے۔ ان میں اجنبی اخیازات ( کمیں چولیشنز) (4) اور

غیرتری ڈاک خانوں کے اتھا دینے کے لیے کوئی ذمہ واری شیس لی مئی تھی ' جو قبل از کھی اللہ جی حاف ہیں مٹانی شنطانی کی کال خود مخاری کی نئی کرتے تھے ' اب وہ بھی اٹھا دیے گئے ہیں۔ ان میں ہم کمیں اس کا اشارہ شیس پاتے کہ ترکی سے ایک بارے ہوئے حریف کی طرح نمالہ کیا گیا۔ برظاف اس کے ہم ان " طرح نمیں ' یک مالوی طاقت کی طرح معالمہ کیا گیا۔ برظاف اس کے ہم ان " وعدول" میں ورة وائیل کے بین الاقوامی کر دینے کا ذکر موجود پاتے ہیں ' لیکن ملح نامہ اور حوال بھی ترکی کا اقتدار ضلیم کرلیا ہے۔ بلاشہ یہ جو چھے ہوا' وعدول کا مغلا ہے اور انسان کی حمیل ہے اور انسان کی حمیل ہے اور انسان کی حمیل ہے اور کرتے دینے کہ اس لیے ہوا کہ وعدے کہ اس لیے ہوا کہ وعدے میں بوا کہ وعدے اور میں ہوا کہ وعدے اور میں ہوا کہ وعدے اور میں بوا کہ وعدے اور میں ہوا کہ وعدے اور کرتے وائیں ' تو وہ وعدول سے بھی اور میں نیادہ وے ویٹ میں بوا کہ وعدے اور کرتے دیتے کی ایکن انساف کی کیاں بچو نمیں ہو تکہ کے سب بچھ دے وہ ہو ہو کہ کیاں انساف

#### معرات!

یہ ملح فی الحقیقت آیک موال ہے جس کے جواب جس خفریب ہاریخ عبرت کی داستانیں ترتیب دے گی۔ بلاشہ انساف پی اموا اور حق حقدار کو مل کیا لیکن ان طاقتوں کو کیا طا جنوں نے انساف کی پالل کے لیے اپنی ائی اور بے روکہ اسرکش کی متمیں کھا فی تحیی؟ برطانیہ کو کیا طا' جو کال چار مال تک اپنے لوئے ہوئے وعدے کے گلاے روندتی ری اور آیک ایسے مغبوط ارادہ کے ماجھ جو اس نے انساف کے لیے کھی نہیں کیا' ظلم و جرکی تحییل کے لیے وقف ہوگئی۔ اس نے ترکی کو پالل کرنا چار میں گیا' مگر دہ اس کے مرح ہوگئی۔ اس نے ترکی کو پالل کرنا انساف کے آگے بھی نہیں کیا' ظلم و جرکی تحییل کے لیے وقف ہوگئی۔ اس نے انساف کے آگے بھی نے انگار کیا' لیکن وہ تمواں کے خلاف طاقتور ہوگئی۔ اس نے انساف کے آگے بھی نہیں دہ سب تلوار سے یارہ پارہ کر دیے گئے۔ اس نے قوموں کے ماک کی طرح جب مسلم بلے کر تیب دیے' تو ہندوستان بار بار قلم سے فیصلے کیے' تو ہندوستان کے ماکھ انکار کرویا۔ لیکن خور اپنا مسلم بلدہ لکھ ویا' تو وہ ایک منتوح جب مسلم بلدہ لکھ ویا' تو وہ ایک منتوح جب مسلم بلدہ لکھ ویا' تو وہ ایک منتوح جب مسلم بلدہ لکھ ویا' تو وہ ایک منتوح جب مسلم بلدہ لکھ ویا' تو وہ ایک منتوح جب مسلم بلدہ لکھ ویا' تو وہ ایک منتوح جب مسلم بلدہ لکھ ویا' تو وہ ایک منتوح جب مسلم بلدہ لکھ ویا' تو وہ ایک منتوح جب مسلم بلدہ لکھ ویا' تو وہ ایک منتوح جب مسلم بلدہ لکھ ویا' تو وہ ایک منتوح جب مسلم بلدہ لکھ ویا' تو وہ ایک منتوح جب مسلم بلدہ لکھ ویا' تو وہ ایک منتوح جب مسلم بلدہ بلدہ بلدہ ویا' تو وہ ایک منتوح جب مسلم بلدہ بلدہ بلدہ بلدہ بلدہ برک

المروالكلام آزاد الكلام آزاد المراسكلام آزاد کی طرح جھی اور اس کے استقبال سے انکار نہ کرسکی۔ ہمیں مورخ کے جواب گلانظار نسیں ہے کیونکہ ونیا نے جواب وے دیا ہے۔ فی الحقیقت اس نے ترکی کو سب چھالاج دے کر خود جو پچھ حاصل کیا ہے ' وہ ناکام ناانصافی کا داغ ہے جو پہلے اس کی پشت پر تھا مگر اب اس کی پیند کے مطابق اس کی پیشانی پر نمودار ہو گیا ہے۔

### جديد مشرق

ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حوادث عالم کی جو عظمت ہمیشہ تاریخ کے صفحات پر نمایاں ہوتی ہے وہ مجھی ان کے تماشائیوں کو نظر نہیں آئی ہے۔ ہم دراصل ایک ایسے عمد انقلاب سے گزر رہے ہیں' جو ٹھیک ٹھیک ان وقتوں کے مانند ہے' جن میں مور خین عالم نے کرہ ارضی کے بوے بوے انقلابات کی بنیادیں تلاش کی ہیں۔ دنیا تیزی کے ساتھ ایک نے ملٹے کے لیے جمک رہی ہے۔ اس کی ساری باتیں جو کل تک غیر متزلزل حقیقت سمجی جاتی تھیں' اب جنبش میں آیا ہوا تزلزل ہے۔ اس کے اصولوں اور عقیدوں کی طرح اس کے نقشے کے حدود اور خطوط بھی بل رہے ہیں۔ کتنی ہی بلندیاں ہیں جو اگر کر کہات ہورہی ہیں اور کتنی ہی پہتیاں ہیں جو اٹھ اٹھ کر بلند ہوری ہیں۔ عروج اپنے انتا سے زوال کی ابتدا کر رہا ہے اور مایوسیوں کی تاریکی برھتے برھتے وہاں تک پہنچ چکی ہے، جس کے بعد سے صبح شروع ہو جاتی ہے۔ کون دیکھ سکتا ہے کہ مستقبل قریب کے دامن میں کیا ہے! تاہم جو کچھ ہورہا ہے' اس میں ایک نے مثرق کے انقلاب کا منظر تو ہالکل ہی صاف ہے' جس کے لیے کمی کی کمانت کی ضرورت نہیں۔ مشرق کی وہ بیداری جو چوتھائی صدی سے صرف بیداری ہی تھی' اب بیداری کے بعد کی منزلیں طے کررہی ہے اور جنگ عظیم کی پھیلائی ہوئی ہلاکتوں نے زندگی اور حرکت کی ایک نئ روح میا کردی ہے۔ غازی مصطفیٰ کمال پاشا کے سحرکار ہاتھوں نے صرف تری کے بخت خفتہ ہی کو بیدار نہیں کیا، بلکہ مشرق کے دروازہ پر بھی وستک دے دی۔ اب اس کی مونج ایک طرف وسط ایٹیا کے میدانوں میں مپیل رہی ہے' تو دو سری طرف افریقہ کے صحراؤں اور ساحلوں پر سے گزر کر بحر ہندگی لہوں کو

besturdubooks And press.com عبور كردى ہے۔ كون كر مكما ہے كه اس كى بازكشت عنقريب مشرق كے أيك أيك موشے سے بلند نہ ہوگی!

#### حفرات

ہندوستان سٹرت کی اس عام جدوجہد سے اپنی قدرتی اور جغرافیائی وابنتکی فراموش میں کرسکت وہ اٹی جددجد کو اس سے مسلک کرتا ہوا ربط و بھا تکت کے وہ تمام جذبات محسوس کردہا ہے' جو ایک سرزمین کی مختلف جمامتوں میں وقت' مثلات اور مقصد کی يكىائى ورتى طورى پيدا كروى ب- بس وه مشن كى براس قوم كا خيرمقدم كرتا ب جو انصاف اور آزادی کے لیے جدوجمد کررتی ہے اور ہراس قوم پر افسوس کریا ہے ا جو اس راہ میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے ہے۔ وہ مصر شام افلسطین عراق مراکش اور د تیمر اقطاع مشرق کے تمام محب الوطنوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہندوستان کے کروڑوں دل ان كى كامياني كے كيے مضطرب ہيں۔ وہ ان كى آزادى كو مجى اس سے كم محبوب سي ر کھتے 'جس قدر خود اینے وطن عزیز کی آزادی کو۔

### جزبرة العرب

علی الخفوص وہ جزیرہ العرب کے استقلال و حفاظت کے لیے اپنے عمد قدیم کو آج پھر آزہ کرتا ہے۔ یہ مطالبات خلافت کی سب سے زیادہ اہم اور فیر مبدل دفعہ تقی کی سے کا 1920ء میں اس ابوان نے اعلان کیا۔ ہندوستان کے لیے یہ مطالبہ سرف ای کے اہم نسیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت برا زمی اعقاد اس سے وابستہ ہے بلکہ ہندوستان خود اپنی آزادی کے لیے بھی اسے نظرانداز نمیں کرسکا۔ ہندوستان معر اور عرب کی جغرافیا کی اور طبیعی حالت سجمہ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ ان کی سیاس قست بیشہ کے لیے ایک دوسرے سے وابستہ ہوگئی ہے اور ان میں ہندوستان کا وجود زنچرک پہلی کڑی کی طرح اپنے وونوں ہسایوں کے لیے ہر چیز کی ابتدا ہے۔ یہ ا ہندوستان بی کی فلای ہے جس کو دائی بنا دینے کے لیے منروری ہواکہ نرسور برطانیہ کے قبعنہ سے باہر نہ ہو اور اب عرب کا استقلال مجی صرف ہندوستان ہی کی بدنستی یہ

خطبات آزاد خطبات ہورہا ہے۔ عرب مجس کی آزادی ہندوستانی فوجوں ہی کے ذریعہ پامال کی من المحالی قربان ہورہا ہے۔ عرب میں میں سے 15 میں مستان کی غلای کی سرحدیں بحرہند اللح برطانوی اقتدار کا ایک نیا ایشیائی مرکز بن گیا کو پھر ہندوستان کی غلای کی سرحدیں بحرہند بی سے شروع نہ ہوں گی، بلکہ ایک طرف شام کے ساحلوں پر اس کی دیوار کھڑی ہو جائے گی و سری طرف خلیج فارس سے گزر کر موصل اور دیار بکرکے حدود سے اس کا آغاز ہوگا۔ ہندوستان عرب کے تمام باشندوں کو یقین دلاتا ہے کہ ان کا استقلال اور اجنبی افتدار سے تحفظ اس کی جدوجہد کا اب بھی دییا ہی مقصد ہے' جیساکہ 1920ء کے اعلان میں تھا۔ وہ اس وقت تک اپن جدوجہد جاری رکھے گا' جب تک عربی ممالک کا کوئی ایک موشہ بھی اجنبی افتدار سے آلودہ رہے گا۔

158

# فتطنطنيه اور سروداجيل

جب کہ ہم زکی کی فتح عظیم کی مبار کہاد پیش کرتے ہوئے قسطنطنیہ کے عالیشان ابوان خلافت کی طرف و کھھ رہے ہیں' تو بے اختیار حارا خیال ہندوستان کے ایک قیدخانہ کی طرف بھی رجوع ہو جاتا ہے جس کی ایک کوٹھڑی کے اندر ہندوستان کی سب ے بوی مخصیت محبوس ہے۔ میں یقین کرنا ہوں کہ اگر ترکی سے باہر کوئی انسان اس كالمستحق ہے كد تركى كى فتح بر اسے مباركباد دى جائے، تو وہ ہندوستان كے قائداعظم مهاتما گاندهی (6) ہیں۔ مهاتما گاندهی نے اس مقصد کی حمایت میں اس وقت آواز اٹھائی جب کہ خود ترکی کے اندر قوی دفاع کی کوئی صدا بلند شیں ہوئی تھی۔ یہ ان ہی ک حقیقت شناس نگاہیں تھیں ، جنہوں نے اول نظر بی میں اس مسئلہ کی ساری وسعتوں اور سمرائیوں کا اندازہ کرلیا اور تمام ہندوستان کو دعوت دی کہ بیہ صرف مسلمانوں ہی کا نہیں ' بلکہ تمام ملک کا قومی مطالبہ ہے۔ حضرات! ہندوستان نے مہاتما گاندھی کی رہنمائی میں مطالبات خلافت کے لیے جو جدوجہد کی' وہ فی الحقیقت موجودہ عهد کا ایک خاص اور اہم واقعہ ہے جس کے متائج پر تاریخ بحث کرے گی۔ شاید سے ابھی قبل از وقت ہے ک ہم اس کے تمام متائج کا اندازہ کرنا چاہیں۔ تاہم بعض متائج تو ایسے ہیں' جو بلا تھی بحث

ابرانگامگارلر

و نظرکے ہم سب محسوس کررہے ہیں ' اور جن میں سے ہر نتیجہ اس درجہ معلیم ہے کہ گھی۔ صرف ای کے لیے یہ جدد جمد ظہور ہیں آسکتی تھی۔

ہندو مسلم التحاد کا مسئلہ جس کے بغیر ہندوستان کی آزادی آیک خواب پربیٹال سے زیادہ شیں' اس کی بدولت ان مشکلات پر عالب آئیا جو عرصہ سے اس کی راہ بیں ماکل تحییں۔

ہندوستان کا تمام مشرق میں وہ بین القوی و قار جس نے مشرق کے جدید بیدار علقہ یں اے ایک وقع جگہ دے دی اس کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ جدوجہد وقوع میں نہ آتی او آج مندوستان کی تمام ایشیا اور افرایقه مین کیا حیثیت موتی؟ ترکی اور عرب کی آزادی ای کی فوجوں کے ذریعہ بالل کی مئی متنی۔ اس لیے ظاہر ہے کہ تمام مشرق کی متفقہ نفرت اور حقارت اس کے حصہ میں آتی۔ جمال کمیں بھی ایک ہندوستانی نظر آجاآ الكيال المتس كه يه أيك بدبخت ملك كالمشده هب بد مرف ابني بدبختي ير قانع نبيس ہے ' بلکہ مشرق کی آزاد قوموں کے لیے ہمی بد بختی کا ذرایعہ ہے۔ کیکن آج حالت بالکل لیٹ وکی ہے۔ آج مندوستان سراٹھا کرید کمد سکتاہے کد اس کے وامن پر اس کی بے يى نے جو د مب نگا ديا تھا' اس كى مرضى اور اختيار نے اسے وجو ديا ہے۔ آكر ايا ہوا تفاکہ بلا اپنی مرضی اور خواہش کے ہزاروں ہندوستانی میدان جنگ میں مجے میں اکہ ترکوں اور عربول کی آزادی کے خلاف مکوار اٹھائیں او یہ بھی ہو چکا ہے کہ دور اپنی مرمنی اور خواہش سے ہزاروں ہندوستانی جیل خانوں میں محصے کاکہ ترکوں اور عربوں کے ساتھ انساف کیا جائے۔ آج مشرق کے ایک ایک کوشہ سے ہندوستان کے لیے عزت و احزام کی صدائیں اٹھ رہی ہیں۔ قطعطنیہ میں اس کا نام اس طرح لیا جاتا ہے بھویا وہ مشرق كى آزادى كا علىردار ب- قاہرہ كے بازاروں سے صدائيں اٹھ رہى ہيں كہ الله بنصرك باغاندى (اے گاندهی خدا تھے فتح مندكرے) يه في الحقيقت آزاو قوموں کی ی مزت ہے ' جو محکوم ہندوستان نے حاصل کرلی ہے اور یہ بلاشہ ای تحریک خلافت کا نتیجہ ہے۔

مجران ودنوں منکئے سے بھی بردھ کر جو چیز ہارے سامتے آتی ہے ' وہ ہندوستان کا

ابوالکلام آزاد مرافقه می ازاد می مرافقه این ازاد می مرافقه می مرافقه می مرافقه می مرافقه می مرافقه می مرافقه م

خطبات آزاد

وہ حریت طلبانہ ذہنی ارتقاء ہے ' جو اس جدوجہد کے ذریعہ اس نے حاصل کر لیا۔ کسی
قرم کے آزاد ہونے کے لیے پہلی چیزیہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزادی کا پورا قدر شاکلی
قابت کروے۔ جس وقت ہندوستان نے یہ مطالبہ کیا کہ ترکی اور عرب آزادی سے
محروم نہیں رہ سکنا' اس نے اپنی قدرشنای کا جوت مہیا کردیا۔ محکوم قوموں کی نہ تو کوئی
خواہش ہوتی ہے ' نہ مرضی۔ اگر ہندوستان کی ترکی کے لیے کوئی مرضی ہے جس کے
حصول کے لیے وہ جدوجہد کرسکتا ہے ' تو پھروہ اپنی آزادی کے کام سے بھی فارغ ہوگیا'
کیونکہ آزادی کا حصول وراصل قوم کی مرضی کے نشودنما ہی کا نام ہے۔

مفرات!

میں آپ سے یہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ گزشتہ چار سال کے اندر مطالبات ظافت کے لیے میں نے جو سعی کی' اس کی نبیت میرا ذاتی احساس بیشہ یہ رہا ہے کہ نہ صرف بحثیت مسلمان ہونے کے' بلکہ بحثیت ہندوستانی ہونے کے' یہ میرا قوی فرض ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہندوستان کی تحریک خلافت ہندوستان کی بڑی سے بڑی خدمت تھی' جو تاریخ ہند کی اس عظیم شخصیت یعنی مساتما گاندھی نے انجام دی

### وفت کی مشکلات

حفرات!

میں نے آغاز تقریر میں آپ سے وقت کی مشکلات کا ذکر کیا تھا۔ ہر جماعتی جدوجہد کی کامیابی کے لیے اتحاد عمل شرط ہے اور تفرقہ خطرہ۔ اس وقت ہم میں شرط کمزور ہوگئی ہے اور اس لیے ہمیں خطرہ پیش آگیا ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے آپ کو توجہ دلاؤں گاکہ ان مشکلات کی نوعیت اور مقدار کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کرلیجے۔ آگر اس میں زرا بھی کی بیشی ہوئی، تو عجب نہیں، ہم ایک دو سرے خطرہ سے دوجار ہو جائیں۔ آج ہم ایک دو سرے خطرہ سے دوجار ہو جائیں۔ آج ہم ایک ایک انتاء غفلت ہے اور دو سری مایو گا۔ آگر ہم نے مشکلات کو اصلیت سے زیادہ سمجھا، تو یہ غفلت کی طرف اقدام ہوگا۔ اور

ابوالكالح، إراد

آگر کم کرکے دیکھا' تو اس میں مایوی کی طرف بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ ہمیں نہ تو گھ غافل ہونا چاہیے' نہ خائف' ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے اور غالب آنا چاہیے۔ لیکن یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم مشکلات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کرلیں۔ راہ میں ہتھیار سے پہلے ترازد کی ضرورت ہے۔

# قوانین اجتماع کی وحدت

ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر دنیا کی اجهامی زندگی کے وہ قدرتی قوانین یاد کرلیں' جو اگرچہ ہماری معلومات میں موجود ہیں' لیکن بسااو قات جذبات کا غلبہ دماغ کی معلوم کی ہوئی حقیقوں کو نظرانداز کر دیتا ہے۔

ہم حرکت اور زندگی کے اس جرت انگیز کرہ کی ایک ویسی ہی مخلوق ہیں 'جیسی ان گنت اور نامعلوم مخلوقات اس کیسال کردش کے ساتھ ظہور میں آتی رہی ہیں' اور آج بھی اس کی آغوش میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ خود بھی اس کائنات ہستی کا ایک چھوٹا سا جزو ہے 'جس کی نسبت ہم نہیں جانتے کہ کتنا ہے اور کمال تک ہے۔ لیکن ہم نے جان لیا ہے کہ وہ اپنی ساری باتوں میں کامل طور پر یکساں ہے اور اگرچہ اس میں زندگی اور حرکت کے بے شار مظاہر ہیں' لیکن ان سب کے لیے ان کے خالق کی مرضی کی طرح قانون حیات بھی ایک ہی ہے۔ اس لیے اس میں نہ تو کوئی سنی بات ہوتی ہے ' نہ اس کی کوئی ایک چیز دو سری چیز ہے الگ اور مختلف ہے۔ جو پچھ ایک مرتبہ ہو چکا ہے' وی ہیشہ ہوتا ہے اور جو ایک کے لیے ہوا ہے اوبی سب کو پیش آتا ہے۔ وہ مکسال ب ' ہمہ کیر ب ' باہم مثابہ ہے اور ائل ہے۔ ایران کے قلفی شاعر عمر خیام (7) کے لفظوں میں ''اس کی زندگی کی کہانی ایک ہی ہے جو ہمیشہ نئے بنئے ناموں اور نئی نئی مسلول میں دہرائی جارہی ہے۔" اور فرانس کے مضہور شاعر وکٹر ہیوگو (8) کے زیادہ مختصر لفظوں میں ''حوادث عالم کی داستان اگرچہ مسلسل ہے مگر محض تحمرار ہے۔'' حوادث عالم کی اس کامل مکسانیت اور قوانین حیات کی اس غیرمبدل نگانگت کی جلوہ طرازی پر جس طرح شاعر کے وجدان نے وجد کیا ہے' اس طرح مورخ کی نگاہوں

162

نے مطالعہ کیا ہے' اور فلفی نے اس سے نتائج اخذ کیے ہیں۔ ہمیں جاہیے کہ بحکید ایک سای عامل کے اس کے لیے آئیسیں کھول دیں۔ یہ مکسانیت کا قانون جس طرح افراد اور اجمایم کے لیے ہے ' ٹھیک ٹھیک ای طرح اور عصروں کے لیے بھی ہے جس طرح افراد کا جمم ہے' دماغ ہے اور وہ تمام قویٰ اور خواص ہیں جو جمم و دماغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ای طرح جماعتوں اور عصروں کا بھی جسم ہے' دماغ ہے' نفسیاتی (سائیکاوجیل) کیفیات ہیں 'جو ان کے ترکیبی مزاج سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور ضرور ہے کہ ایک طرح کی طبیعت اور ایک طرح کے گردو پیش میں ایک ہی طرح کے حالات ہمیشہ پیش آئیں اور ایک ہی طرح کے نتائج پیدا ہوں' جس طرح افراد کے اعمال و نتائج کا تعلق ان کی مخصیت کے شیں ہے' بلکہ ان کی دماغی و جسمانی حالات سے ہے۔ ایک طرح کی دماغی و جسمانی حالات میں ہر فرد سے ایک ہی طرح کے افعال کا صدور ہوگا' ای طرح جماعتوں کے اعمال و احوال میں بھی جماعت کا تشخص و تعین بالکل غیرموژ ہے۔ حالات و نتائج ایک خاص طرح کی طبیعت اور گردوپیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب تبھی تھی جماعت کی ولیی طبیعت ہوگی اور ویبا ہی گردو چیش' پیش آئے گا' ضرور ہے کہ وہ ظہور میں آئیں۔ قوموں کا آغاز و انجام' عروج و زوال' غفلت و بیداری' آزادی و محکومیت ' فتح مندی و ناکامی سب پر نهی قانون نافذ ہے اور جو کچھ ایک قوم پر حزراہے اور جکے لیے ہوا ہے بعینہ وہی ہر قوم پر گزر تا اور ہر قوم کو پیش آتا ہے۔ جماعتی زندگی کا میں جرت انگیز توافق ہے، جس کو تیرہویں صدی عیسوی کے ایک فلفی مورخ عبدالرحمٰن ابن خلدون (9) نے (جس نے سب پیلے فلفہ تاریخ کے مبادیات و اصول مدون کیے ہیں) ان لفظوں میں تعبیر کیا ہے : اگر ہم زمانوں اور ناموں کی قید نکال دیں او ایک قوم اور ایک زمانہ کی تاریخ بجسہ ہر قوم اور ہر زمانہ کے لیے کام وے سکتی ہے کیونکہ ناموں اور صورتوں کے تغیر کے سوا اقوام کے حالات میں اور کوئی تغیر سیس ہو آ۔ اس حقیقت کو موجودہ زمانہ کے مشہور فرنج مصنف ڈاکٹر گشادلی بان (10) نے زیادہ جامع اور علمی پیرایہ میں بیان کیا ہے: جب ہم جماعتی زندگی کی سائیکولوجوی (١١) ای طرح مدون کرلیں مے 'جس طرح ہم نے انفرادی زندگی کرلی ہے ' تو پھر ہارے لیے

ابرانگایی آزار

خطبات آزاد

ممکن ہو جائے گاکہ ہم ایک قوم اور تدن کی تاریخ لکھ کراسے ہر قوم اور تدن تھی ہی مکن ہو جائے گا کہ ہم ایک قوم اور لیے استعال کر سکیں۔ ہزار سالہ تقویم کی طرح وہ ہمیں ہر سال بکسال طور پر کام دے سکے گی۔ سکے گی۔

# قومی جدوجہد کاسفراور اس کی منزلیں

تعزات!

آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ قومی زندگی کے اس قانون کے قطعی اور الله المحام سے عافل نہ ہوں۔ صرف یمی بات ہمارے تمام بے جا مجبوں اور بے جا اندیشوں کو دور کر سکتی ہے۔ ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ آج جو کچھ چیش آرہا ہے 'وہ نہ تو نیا ہے نہ معمول کے خلاف' بلکہ قومی جدوجمد کے اس مرحلہ کی جس سے ہندوستان سیا ہے نہ معمول کے خلاف' بلکہ قومی جدوجمد کے اس مرحلہ کی جس سے ہندوستان سیا ہے نہ بالکل قدیم' معمولی اور ناگزیر حالت ہے۔ دراصل ہم وہ کررہ ہیں' جو بھیشہ گزرچکا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں' جو ہم سے پہلے دیکھا جا چکا ہے۔ ہم پچھ نہیں ہیں' مگر آریخ اقوام کا ایک صفحہ ہیں' جو اس قانون اجماع کی کیمانیت کی بیشار نظیروں یہ ایک نئی نظیرکا اضافہ کرتا ہے۔

دنیا میں بھشہ یہ ہوا ہے کہ قومی غفلت کے بعد بیدار ہوئی ہیں اور جب ان ک دائی اور جب ان ک دائی اور فکری حالت کا انقلاب پورا ہو چکا ہے تو ان کی خارجی حالت پر بھی کے بعد دگرے تغیرات طاری ہوئے ہیں۔ اگر میں ایک قدیم جرمن حکیم ہرمن (12) کا استعارہ مستعار لوں' تو کہہ سکتا ہوں کہ قومیت کی روح بھشہ افراد کی غفلت میں سوتی ہے' ذہن و دباغ کے تغیرات میں خواب دیکھتی ہے' جذبات کے بیجان میں کروٹ بدلتی ہے' اور بالا خر جدوجہد کے میدان میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ پھر سے جدوجہد بھی ایک ایسا سفر ہے' جس کی بندھی ہوئی منزلیں ہیں' اور ٹھرائے ہوئے رسم و راہ ہیں'جو ضرور ہے کہ ہر قوم کو چیش آئیں اور ضرور ہے کہ ہر کامیاب قافلہ ان میں سے گزرے۔ جس طرح اس کی کامیابیاں عظیم ہیں' اس طرح اس کی رکاوٹیس بھی بیشار ہیں اور جس طرح اس کی کامیابیاں عظیم ہیں' اس طرح اس کی رکاوٹیس بھی بیشار ہیں اور جس طرح اس کی فتح مندی ائل ہے' اس طرح اس کی مشکلات بھی ناگزیر ہیں۔

ابوالكلام آزاد

اس کی مشکلات واقلی بھی ہیں اور خارجی بھی۔ اس میں دماغ کے لیے بھی اور جارجی بھی۔ اس میں اندر کے طوفان بھی اٹھتے ہیں اور باہر کے سیاب بھی بہتے ہیں۔ اس میں اندر کے طوفان بھی اٹھتے ہیں اور باہر کے سیاب بھی بہتے ہیں۔ اس میں جا بجا ٹھوکریں بھی ہیں اور قدم قدم پر افزشیں بھی۔ اس کا سفر بھی کیسال رفتار میں جاری نہیں رہ سکتا۔ وہ بھیشہ رک رک کر جاتا ہے۔ اس میں گر گر کر اٹھنا پڑتا ہے اور ٹھوکر کھا کھا کر دوڑنا پڑتا ہے۔ اس کی کامیابیاں مسلسل نہیں ہیں' گر ضروری ہیں۔ اس کی فتح مندی قدم پر نہیں ہے' گر آخر میں ہے اور اٹمل اور بھینی ہے۔

حضرات!

فدا کا یہ قانون حیات ہماری تن آسانیوں کی خاطر معطل نہیں ہو سکتا۔ ہم چلے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اس کی تمام منزلیں چئم براہ ہیں، اور ناگزیر ہے کہ ہم ان سب میں ہے گزریں۔ اگر ہماری تیزرفآری رک گئ، تو بھیشہ رکا کرتی ہے، ہمیں تیزی ہے پھر روانہ ہو جانا چاہیے۔ اگر ہماری حرکت میں ایک وفعہ وقفہ سا پڑگیا تو پڑا ہی کرتا ہمیں از سرنو کوچ کر دینا چاہیے۔ اگر ہم ایک خاص مسئلہ میں منفق نہ ہو سکے، یا ہمارے اتحاد کے رشتہ میں ایک گرہ پڑگئ، تو کوئی مضا گفتہ نہیں، ہم کیوں نہ منفق ہو جائیں۔ بلاشبہ یہ ایک آزمائش ہے، جو سب کی طرح ہمیں بھی چیش آگئ ہے اور اس پر جائیں۔ بلاشبہ یہ ایک آزمائش ہے، جو سب کی طرح ہمیں بھی چیش آگئ ہے اور اس پر اس طرح باہمت قویس غالب آتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہ اس میں کوئی ہراس ہے نہ مایوی۔ یہ کوئی نرائی بجلی نہیں ہے جو ہمیں پر گری ہو، یہ تو اس راہ کا ایک معمولی حادی ہے، جو ہماری طرح نہیں معلوم کتوں کو چیش آچکا ہے، اور ہمارے بعد کتوں کو چیش آچکا ہے،

# أيك آزمائشي منزل

آیے! ایک لمحہ کے لیے ٹھمر کر دیکھ لیں کہ آج جو مشکلات پیش آئی ہیں' جماعتی اعمال کی نفسیات میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کمنا ضروری نمیں کہ فرد کی طرح قوم کے اعمال کا اصلی سرچشمہ بھی دماغ ہے۔ قوم کے افراد کا دماغی نشوونما جب اس حد 165

تبک پہنچ جاتا ہے کہ وہ خارج میں بھی اپنا اثبات کرے ' تو وہ مناسب عالات کا انتظار کی آ ہے۔ مناسب حالات میں اسے سب سے زیادہ ضرورت سمی ایسے قوی موثر کی ہوتی ہے 'جو فکر و رائے کے تمام انتشار و اختلاف پر غالب آکر قوم کے بکھرے ہوئے عناصر کے لیے ایک نقطہ اجتماع پیدا کر دے۔ افراد کے دماغ جا جماعت کے ترکیبی دماغ میں مقلب ہو جاتے ہیں' تو ان میں عقل و ادراک سے زیادہ جذبات کا عضر کام کرتا ہے۔ بی یہ مرکز بھی جذبات سے پیدا ہو تا ہے' نہ کہ ادراک سے۔ جب الی حالت مہیا ہو جاتی ہے' تو عملی جدوجہد ظہور میں آتی ہے اور بفتدر اپنی قوت کے ابھرتی اور مخالف قوتوں سے عمراتی ہے۔ پھر یا تو تھی معین حد تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے' یا راستہ کے قدرتی قوانین کے ماتحت اے رک رک کر جانا یو تا ہے۔ اس رکاوٹ کی بھی مختلف حالتیں ہیں اور مختلف احکام ہیں۔ لیکن ہرحال میں سے ضروری ہے کہ کسی نہ سمى حد تك روعمل (رى ايكشن) كا قانون ابنا اثر دكھلائے۔ اس وقت اچاتك أيك ا فسردگی اور استحلال کے آثار طار ہونے لگتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کااثر خیالات کی جعیت پر یوتا ہے۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک ایندھن میں بیشار بھرے ہوئے اوراق بندھے ہوئے تھے' یا تو اس کی گرہ ڈھیلی پڑ گئی ہے یا کھل گئ ہے۔ اب اختلافات شروع ہوتے ہیں' انتشار کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں' اور قوی جدوجمد کو ایک تخت آزمائش پیش آجاتی ہے۔ چونکہ جماعت کے تمام حالات کی طرح یہ حالت بھی طبعی ہے۔ اس لیے علم و اوراک اس میں بہت کم تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ افراد کتنے ہی ہو شمند اور دنیا کے بچھلے تجربوں سے باخبر ہوں 'کیکن اپنے جذبات کو ان حالات و نتائج ے نہیں روک سکتے ' تاہم اگر جدوجہد کا رماغ اور مسیم المحفوظ ہو' تو یہ جو کچھ ہو تا ہے ، جسم کے عوارض ہوتے ہیں۔ جدوجہد کی زندگی کے لیے ان میں کوئی خطرہ نہیں ہو تا۔ یہ اکثر حالتوں میں ایک عارضی وقفہ ہو تا ہے۔ بعض حالتوں میں ایک مشکل عقدہ' اور تبھی تبھی ایک خطرناک التواء کی بھی صورت افتیار کر لیتا ہے' کیکن جو نہی وہ مدت ختم ہوتی ہے جو اس نشہ کے خمار کے لیے ضروری تھی۔ معا" افسردگی کا بیہ وقتی مجاب دور ہو جاتا ہے اور جدوجہد پھراپی اصلی سرگری کے ساتھ رونما ہو جاتی ہے' بلکہ

أبوالكام آزاد

خطبات آزاد

اکثر حالتوں میں پہلے سے زیادہ مضبوط اور دریا ہوتی ہے کیونکہ یہ وقتی وقفہ محض منظمی کا تھا 'مرائیوں کی قوتیں برابر کام کررہی تھیں۔ اب دوسرے ظہور میں تازہ قوت کے محلالہ اس ساتھ چھپلی قوتوں کی مقدار بھی موجود ہوتی ہے۔

دنیا کے تمام تغیرات و حوادث کی طرح جماعتوں کے اعمال بھی یا ختم ہو جاتے ہیں'
یا جاری رہتے ہیں' بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ البتہ آثار چڑھاؤ رہتا ہے۔ ہم غلطی سے
آثار کو خاتمہ اور چڑھاؤ کو پیدائش سے تعبیر کرنے لگتے ہیں۔ کسی قومی جدوجہد کے وقفہ
کو خاتمہ سمجھ لبنا ایسی غلطی ہوگی جیسے سمندر کا آثار دیکھ کر سمجھ لیس کہ وہ پھرکل نہیں
جڑھے گا۔

ہماری اس قومی جدوجہد کو بھی ایک حرکت کے بعد ایک وقفہ پیش آگیا ہے۔ جدوجہد پوری تیزی کے ساتھ دوڑی جاری تھی یکایک باردولی (13) کے فیصلہ نے اشارہ کیا کہ تھم جاؤ۔ وہ اچانک تھم گئے۔ لیکن یہ قدرتی بات تھی کہ اس نے صدمہ محسوس کیا اور اے وہ تمام نتائج پیدا ہوئے 'جو ایسے وقفہ کا قدرتی مقتضا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کیا اور اے وہ تمام نتائج پیدا ہوئے 'جو ایسے وقفہ کا قدرتی مقتضا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری جمعیت جنبش میں آگئی ہے۔ ایسا و کھائی دیتا ہے 'گویا ایک بندھی اور لیٹی ہوئی چیز تیزی کے ساتھ کھلتی اور بھرتی جارہی ہے۔ جدوجہد کا عام سکون 'کائٹرس کا چیز تیزی کے ساتھ کھلتی اور بھرتی جارہی ہے۔ جدوجہد کا عام سکون 'کائٹرس کا اختلاف' ہندہ مسلم اتحاد میں فتور' اتحاد کی کوششوں کی درماندگیاں 'یہ سب اس حالت کے برگ و بار ہیں۔

#### حفرات!

یقیناً میہ ایک آزمائش ہے جس پر جمیں فتح مند ارادوں کے ساتھ غالب آنا پڑے گا
اور عجب نہیں کہ بری کھکش کرنی پڑے۔ تاہم امید کروں گا کہ آپ اس سے زیادہ
کوئی اثر اپنے دل و دماغ کے لیے قبول نہ کریں گے۔ ایک ایسے مخص کے لیے جو
اقوام کی نفیات اور تاریخ کا شناسا ہو' میہ حالت بالکل ایک ایسی معمولی بات ہے جیسے
اگر آدی کا دوڑتے دوڑتے رک جانا کہ دم لے کر پھردوڑے۔

ہمیں اس کی بالکل بروا نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے مخالفین اور نکتہ چیں ہماری اس حالت سے وهو کا کھانا پند کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک البی حالت میں ہیں جس میں طاقت کا صرف ای وقت اقرار کیا جاتا ہے' جب وہ بالکل ساھنے اسے' کین خود ہم کو نہیں چاہیے کہ اپنی حقیقت حال کی نبت کی قتم کا شبہ قبول کریں۔ کیا ہے' جو ہم نے کھو دیا ہے؟ ہماری جدوجمد کے تمام دماغی قوئی پوری طرح مضبوط ہیں۔ اس کی ہڑوں میں اب تک کوئی جنبش نہیں آئی۔ ہم اس کے قدموں کی سستی محسوس نہیں کرتے؟ کیا ہم کو خود اپنے محسوسات میں بھی شبہ ہو سکتا ہے۔ کیا ہم محسوس نہیں کررہے ہیں کہ وہ ایک عقیدہ کی طرح ہمارے دلوں میں ہے' ایک مقصد کی طرح ہماری نگاہوں میں ہے' اور روح کی طرح ہمارے دلوں میں ہے' ایک رگ میں دوڑ رہی ہے۔

#### ففرات!

جھے اجازت دیجے کہ میں آج آپ مب کی جانب سے ایک ایبا اعلان کوں' جو فی الحقیقت آپ کے بقین و احساس کی ترجمانی ہے۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ ہاری جدوجہد قائم ہے' برستور جاری ہے' اور ہم ایک آیسے وقفہ کی صالت میں ہیں جس نے فیصلہ کن معرکہ میں التوا ڈال دی ہے' گر جگ کے لیے التوا نہیں۔ ہمارے لیے ہشاری' سرگری اور کوشش کے مسائل پیدا ہوگئے ہیں۔ گر ہم ان سے قطعی انکار کرتے ہیں کہ التوا یا نامیدی کا کوئی سوال ور پیش ہے۔ لیکن جب میں نے آپ کو اس طرف توجہ دلائی کہ مایوی کی کوئی وجہ نہیں' تو جھے یہ بھی عرض کرنے دیجئے کہ غفلت کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں ہے' ہمیں اپنی روزانہ زندگ کی یہ حقیقت ہو' لیکن غفلت اور برہیزی سے فورا مملک بنا دی جا گئی ہے۔ آج جو آنائش ہمیں پیش آئی ہے' نی لیور ہیزی سے فورا مملک بنا دی جا گئی ہے۔ آج جو آنائش ہمیں پیش آئی ہے' نی الواقع یہ ایک عارضی وقفہ ہے' بشرطیکہ ہم اس کو زیادہ برجے نہ دیں۔ ہم ایسا کو کمر کے معلوم کرکتے ہیں؟ وقت کی مشکلات کا علاج کیا ہے؟ اس سب کا جواب ہم سب کو معلوم کی ڈھونڈ میں آج یہاں اکتھے ہوئے ہیں۔

ابوالکلام آزاد گام آزاد

آج کا یادگار دن اس کیے آیا ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے کامیاب گزر سول کے کی نہیں اس آزمائش سے کامیاب گزر سول کے کی نہاہت قیمتی مسلت دے۔ ہم نے آج تمام دنیا کی نگاہوں کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمار کی آخری مہار سے کہ وہ ہمار کی آزمائش کے نتیجہ کا تماشا کریں گے؟ اسلامی یادگاروں کا بہترین استعال کریں گے؟ اسلامی کا جواب ہمیں چند محمنٹوں کے اندر دینا ہے۔

### لانعاون سلمى

حفرات!

میرے لیے تاکزیر ہے کہ میں اپنی گزارش کسی ابتدائی سرحد سے شروع کروں۔ ہم نے حصول مقصد کے لیے' عام تشدد اور نزک تعاون کا اصول افتیار کیا ہے۔ نون کو آپریشن (14) کی بنیاد دراصل دنیا کے اس سادہ عمر عالمگیر اعتقاد یر ہے کہ جمیں برائی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے 'اور اے اکیلا چھوڑ دینا چاہیے ماکہ وہ پھول کھل نہ سکے۔ دنیا کے تمام ندہوں اور اخلاقی تعلیمات کی یہ ایک مشترک سچائی ہے۔ اگر اس اصولی تعربیف میں برائی کا لفظ تقصان سے بدل دیا جائے (اور میرے خیال میں دونوں کو مترادف ہی ہونا چاہیے)' تو پھر یہ نوع انسانی کا نہ صرف عالمگیراعتقاد بلکہ حیوانی فطرت کا ایک قدرتی رجحان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں بھی نداہب کی صدائیں ہمارے کانوں میں پینچتی ہیں۔ اسلام نے اپنے پیرووں کو "ترک موالات" کا تھم دیا ہے' جس کا منشا نہی ہے کہ جن لوگوں کے کاموں میں تمہارے لیے قومی تقصان ہے، تم کسی طرح ان کی مدد اور مضبوطی کا ذربعہ نہ بنو۔ دو سرے نہ ہوں میں بھی الیی ہی تلقین سوجود ہے۔ قوموں کی سای جدوجہد کے میدان میں دیکھا جائے' جب بھی یہ نہ صرف ایک متفقہ اعتقاد ہے' بلکہ متفقہ عمل ہے' یہ بالکل ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اور جماعت اپنے آزادانہ حقوق کو آپریشن (15) کے ذربعہ حاصل نہیں کرسکی ہے۔ ہر قوم نے اپنے حقوق جدوجمد کرکے حاصل کیے ہیں اور جدوجمد مقابلہ اور کش کمش ہے 'کواریش نہیں ہے۔

مقاطعہ اور مقاومت سلبی یا سول وس اوبید سنیس (16) بھی جو اس کے سب سے

زیادہ قوی ہتھیار ہیں کوئی نئی تعلیم نمیں ہے۔ کزور افراد اور جماعتیں جب ہمی سیکی مقابلہ ہے مجبور ہوئی ہیں او انہوں نے اس طریقہ کو اپنے مقاصد کی حفاظت کا تھا ذریعہ پایا ہے۔ ندہب اظلاق اور قومیت کی ہے متفقہ آواز دنیا کی بہت برانی چذہ کہ معیبت برداشت کراو 'محر حق ہے منہ نہ موڑو۔ کما جا سکتا ہے کہ جر ثدہب اور تعلیم کی بہتدائی کزوری اور بے بی میں صرف می اصول ثبات و قرار کا ذریعہ ہوا ہے۔ ہم اس کا عس ستراط (17) کے جام زہر میں دیکھتے ہیں۔ برو هم کی صلیب (18) پر تشق کی ابتدائی دو صدیاں تمامتر اس کا فاضلہ سائی دے چکا ہے۔ سیتی ندہب کی ابتدائی وہ صدیاں تمامتر اس کا افسانہ ہیں۔ روم کے قیمر سیویری (20) کے نمانہ میں جب کہ سیتی جرچ کی ابتدائی بنیادی ظام و ستم کے طوفان سے بل رہی تھیں ' بکی اصول تھا جس کی غیر معز قوت اس تھاہے رہی۔ اس عد کے ایک سیتی غدا کا خوالین (19) کی ایک تجریر آج تک محفوظ ہے ' جو اس نے روی عدالتوں کے سانے اصول تھا جس کی غیر سیان کے چیش کی تھی۔ اس کے یہ الفاظ امریکن مصنف ڈریجر کی بطور اپنے تجریری بیان کے چیش کی تھی۔ اس کے یہ الفاظ امریکن مصنف ڈریجر کی کا خلکٹ بزین ر سانین اینڈ سائنس (22) میں پڑھ کتے ہیں :

آگرچہ ہماری جماعت کو بنے ہوئے نیاوہ عرصہ نہیں گزرا لیکن وہ کوئی جگد ہے، جمال ہم موجود نہیں۔ شہر بزیرے، صوب قلعی فری بارکیں وربار کے محلات بینٹ کے اجلاس فرمکہ ہراس مقام پر ہو تمارے افتدار کی علامتیں ہیں ہم لوگ برابر بائے جاتے ہیں۔ بجر تماری عبادت گاہوں کے ہم نے تمہارے بقد ہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ فور کو اگر ہم جہاری موان بیا ہو جائے لیکن ہمارا ندہب ہم کو سکھان ہے کہ مارنے سے مارا باتا ہمتر ہے۔ اس لیے ہم جمینے سکھان ہے کہ مارنے سے مارا جاتا ہمتر ہے۔ اس لیے ہم جمینے ہیں محمد ہیں کوئی سے مارا جاتا ہمتر ہے۔ اس لیے ہم جمینے ہیں محمد ہیں کرتے۔

ہیں۔ اس سے زیادہ تکمل اور موٹرا سپرٹ مقلومت سلبی کی کیا ہوسکتی ہے؟ ہم عالیں <sup>ق</sup> سترہ سو برس کے ان پرانے لفتلوں کو بھسہ آج بھی استعمال کر بیکتے ہیں۔

#### كاؤنث ليوثالشالي

البتہ یہ بات کہ سای حقوق کے حصول اور نامنصفانہ حکومت کے نظاموں کو فكست دينے كے ليے اسے بطور أيك دستورالعل كے اختيار كيا جائے اور مسلح انقلاب کی جگہ صرف ای پر قناعت کرلی جائے' ایک ایبا خیال ہے جو عالباً موجودہ زمانہ میں سب سے پہلے روس کے سے مسلی معلم کاؤنٹ ٹالٹائی (23) نے اپنی مشرة آفاق تعلیمات میں ظاہر کیا ہے۔ اور اس قابل تعظیم کا دماغ دراصل مغربی تدن کی بے روح مادیت نظام ہائے معاشرت کی بے حد ناہمواری سرمایہ واری (کیسل ازم) کی بے روک ' بے اعتدالی اور روس کے ارتھوؤکس چرچ کے نہی استبداد اور جمود کے برخلاف ایک انتائی بروشف (24) تھا۔ اور ای انتائیت کا اثر ہے کہ اس کے انقلالی نظریات کی نبعت ہمیں امریکہ کے گزشتہ پریذیڈنٹ روز و بلٹ (25) کے نکتہ چین لفظوں میں (جو اس نے ایک مرتبہ امریکن اوٹ لک میں لکھے تھے) ماننا یو تا ہے کہ "وہ بلا تھی جھجک کے عملیت اور اعتدال کی سرحد عبور کرگئی ہیں۔" تاہم اس کی تمام تعلیمات میں یہ تعلیم ایک ایس معتدل تعلیم ہے جس کی سادہ مملیت بالکل آشکاراہے اور وہ بلاشبہ دنیاکو اس کی سب سے بردی جنتو کا نہایت صاف اور آسان سراغ بتلا دیتی ہے۔ ٹالٹائی کی تعلیم کی اصلی روح یہ تھی کہ قتل انسانی اور جنگ کا خاتمہ ہوتا جاہیے۔ جو قوتیں انصاف اور انسانی حقوق کی راہ میں حائل ہیں۔ ان کا نہ تو اسلحہ سے مقابلہ كرنا چاہيے اور نہ اس كى ضرورت ہے۔ ان كى طاقت ان كے كارخانوں سے ہے ،جو انہوں نے ہر طرف پھیلا رکھ ہیں۔ اگر لوگ اپنی شرکت اور اعانت سے ان کے پھولنے پھلنے کا باعث نہ ہوں' تو وہ ایک منٹ کے لیے بھی مک نہیں سکتے۔

ٹالٹائی نے یہ دعوت بیٹار ترروں میں دی ہے۔ اس کے مضامین کا مجموعہ "
سوشل ایول" کے نام سے مرتب ہوا ہے اس میں جابجا اس کی صدائیں موجود ہیں۔
1900ء میں جب انار کسٹوں نے ہمبرٹ (26) شاہ اٹلی کو قتل کیا' تو اس نے ایک پیام
تمام ان جماعتوں اور قوموں کے نام شائع کیا' جو حقوق اور انصاف کے لیے انتقاب

besturdu)

یہ طریقہ عمل بالکل معاف اور سل ہے محراس پر عمل کیوں نہیں ہو آ! وہ فاتمہ میں خود ہواب دیتا ہے اس لیے کہ حکومتوں نے اپنے قیام و دوام کے لیے نمایت ہوشیاری نے پیک کو معود بنا رکھا ہے۔ وہ اس طرح سوئی ہوئی ہے کہ نہ کچھ ویکھتی ہے نہ سمجھتی ہے۔ یس اب ہمارا کام یہ نہ ہونا چاہیے کہ حکومتوں کا استبداد دور کرنے کے لئل و خوزیزی ہے کام لیں ' بلکہ چاہیے کہ اس جادد کو توڑ دیں اور لوگوں کو ان کی طلسی نیند سے بیدار کردیں۔

#### مهاتما گاندهی

ونیا کو بھیشہ تعلیم سے زیادہ عمل رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقت اور سچائی کی کوئی بلت بھی اس کے لیے نئی نمیں ہے لیکن جو بلت نئی عظمت اور کامیابی بخشی ہے اور کامیابی بخشی ہے اور کامیابی بخشی ہے اور سچائی کا بقین اور عمل ہے۔ بیہ بلت کہ آزادی کے لیے لڑتا ہمارا فرض ہے ہمر آدی کو معلوم ہے کیکن میں بات کہ آزادی کے لیے لڑتا چاہیے۔ وافتیشن (27) جھے جدد آدمیوں بی کو معلوم تھا۔

پس آگرچہ ٹالمنائی نے دنیا کو اس اصول کی طرف بلایا کین اس کے قدم آیک دو سری ہی شخصیت کے انتظار بیس رکے ہوئے تھے۔ آیک الیی عظیم شخصیت جس کو قدرت نے خاص اس کام کے لیے چن لیا ہو۔ یہ شخصیت مماتما گاند می کے وجود بیس فرات ہوگئاں ہوگئا۔ ٹالمان کی سیائی معلوم تھی۔ لیکن مماتما گاند می سیلے ہی دنیا کو نون کو آپریشن کی سیائی معلوم تھی۔ لیکن مماتما گاند می سیلے اس کی عملی طافت کا راز اے معلوم نہ تھا۔

# نون کو آپریشن کا پرد کرام

ہندوستان نے مہاتما گاند می کی رہنمائی میں نون کو تربیشن کا جو طریقہ اختیار کیا۔

خطبات آزاد خطبات آزاد اس کے مبادیات اگرچہ وہی ہیں جو اوپر بیان کیے گئے' تاہم بہت می باتوں میں جی اوپر بیان کیے گئے' اس نے مبادیات اگرچہ وہاں ہیں ،و کوربہ بیاں ہے۔ مختلف بھی ہوگیا ہے۔ پہلے وہ ایک اخلاقی وعظ تھا' اب وہ ایک سیاس پروگرام سجھیں محتلف بھی ہوگیا ہے۔ پہلے وہ ایک اخلاقی وعظ تھا' اب دہ ایک سیاس خوس ' جہ ایک سجھیں ' ٹالٹائی کی دعوت میں عقائد اور اصول کی الیی انتہائی و سعتیں موجود تھیں' جو ایک طرف لوگوں کے موجودہ افکار و عقائد اور بہت سے نظام ہائے عمل سے تکراتی تھیں۔ دو سری طرف' ان کی عملی د شواریوں پر بھی غالب آنا بہت مشکل تھا۔ لیکن موجودہ شکل نے بوری طرح دامن سمیٹ لیے ہیں۔ اب اس میں کوئی بات ایس نمیں ہے ، جو سمی جماعت کے زہبی یا سای عقیدہ کو تبدیل کرنا جاہتی ہو۔ یا ایسی وشواری رکھتی ہو جس کو ایک محدود وفت کے اندر قابو میں نہیں لایا جا سکتا۔ عدم تشدد اس کی اصلی روح ہے الین بہ اس امریہ قانع ہے کہ اگر اے بطور اعتقاد کے تنکیم نہیں کیا جا سکتا او بطور ایک مضبوط پالیسی کے افتایار کرلیا جائے۔ ان تمام تعلقات کو ترک کر دینا جو ہندوستان کے دفتری اقتدارکے قیام کا باعث ہیں' بلاشبہ اسکا اصل اصول ہے' لیکن اس كا دائرہ نفاذ بھى اس نے بہت محدود كر ديا ہے اور جس قدر بھى ہے اس اس طرح عمل میں لانا جاہتا ہے کہ اس کی سختیاں کم سے کم صورت میں باقی رہ جائیں۔ ایٹار' صبط نفس اور اخلاقی روح کی بکندی اس کی جنگ کے اصلی ہتھیار ہیں' تاہم وہ اس بارے میں بھی بوری رواداری برتا ہے اور بجز ایک مرکزی اور ملک کے لیے نمونہ بنے والی جماعت کے اور کسی ہے ایسا مطالبہ نہیں کرتا جس کا پورا کرنا ملک کی عام استعداد كے ليے بهت دشوار ہو۔ موجودہ شكل ميں بورے وثوق كے ساتھ كما جا سكتا ہے كه وہ تمام حقوق طلب جماعتوں کے لیے ایک ایبا سای دستورالعل بن گیا ہے' جو زیاہ سے زیادہ واضح الدہ اور اس لیے عملی ہو سکتا ہے اور دنیا کی قوتوں کی غیرمسلح فتح مندی کا یقین دلاتا ہے۔ ان میں نہ صرف اصول کی سچائی ہی طحوظ ہے ' بلکہ عمل کی ہمی تمام د شوار بوں یر نظر رکھی گئی ہے۔

زتیب عمل

نون کو آپریشن کے پروگرام کی بعض دفعات کی نسبت ہم میں جو اختلاف پیدا ہو گیا

besturdubooks. Methodologiess.com ے' وہ اگرچہ نی الحقیقت صرف اس کے ایک جزوی طریق عمل سے تعلق رکھتا تھا' لکین جب اس نے بحث و مباحثہ کی صورت اختیار کرلی' تو جیسا کہ قاعدہ ہے' طرح طرح کے نئے نئے موالات پیدا ہوتے گئے۔ اب سب سے پہلے جو سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ حارے موجودہ پروگرام کی نوعیت کا ہے۔ یہ پروگرام ایک مرتبہ عمل میں لایا گیا اور جس قدر نتائج اس وقت حاصل کرسکتا تھا' اس نے حاصل کیے۔ لیکن جنگ سمی فیصلہ سن بتیجہ تک نہ پہنچ سکی۔ اس کے تمام معرکے ابھی باقی ہیں۔ اب سوال میہ ہے کہ موجودہ حالت میں اس پروگرام کی نوعیت کیا ہے؟ کیا میہ ایک ایبا بروگرام تھا' جو مرف ایک ہی مرتبہ عمل میں لایا جا سکتا تھا۔ اگر یہ چل عمیا تو چل عمیا، نمیں تو پھر کسی دو سرے پروگرام کی جبتو کرنی چاہیے۔ یا بیہ اخلاق اور مذہب کی وعوت کی طرح ایک وائلی اور غیر متغیر دعوت ہے اسے کسی غیر معلوم وقت تک کے لیے جمیں کہتے رہنا عليه اور جمارا مقصد اس دن حاصل موكا، جس دن تمام ملك يا ملك كا غالب حصد اس یر بورا بورا عمل کرلے گا' آگرچہ ایبا وقت کتنی ہی مدت کے بعد آئے۔

میں سمجتنا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اس سوال پر غور کر لینا جاہیے۔ میں سوال کے ان دونوں پہلوؤں کا جواب نفی میں دینا چاہتا ہوں۔ وہ نہ تو اس معنی میں محض ایک ہنگای اور ایک ہی مرتبہ تجربہ میں آنے والا عمل تھا۔ جو سوال کے ایک پہلو میں نظر آتا ہے اور نہ اس معنی میں دائمی اور غیر تغیر پذیر 'جس کا رہھان دو سرے پہلو میں پایا جاتا ہے۔ دونوں میں دو انتائی پہلو اختیار کرلیے گئے ہیں اور اصلیت دونوں کے ورمیان ہے۔ اس میں اعتقاد کا استحکام بھی ہے اور وستورالعل کی تغیربذری بھی۔ وہ فرض اور ضرورت دونوں کو ملحوظ رکھتا ہے۔

لکین اس کے صاف صاف فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ اس پروگرام کے طریق عمل کی ترتیب پر غور کرایا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں اپنے وہ خیالات آپ کے سامنے رکھ دول ، جو نون کوار پشن پروگرام کے اولین دن سے آج تک بلا تغیر میرے سامنے رہے ہیں۔ نون کواپریشن کا پروگرام قبل اس کے کلکتہ کے ازار الخالكام آزار مركانكام آزار مركانكام

اسپیش اجلاس میں منظور ہوکر پوری طرح مرتب ہو چکا تھا۔ سب سے پہلی مرتبہ ہی اسپیش اجلاس میں منظور ہوکر پوری طرح مرتب ہو چکا تھا۔ سب سے پہلی مرتبہ ہی کہ سمین نے اس پر غور کیا وہ ای دبلی میں مارچ 1920ء میں منعقد ہوئی تھی۔ اس میں مماتما گاندھی کے ہمراہ لالہ لا جبت رائے جی ' حکیم اجمل خان صاحب اور میں غورومشورہ میں شریک تھے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تاریخ سے لے کر جمع تک مجھ پر کوئی وقت ایسا نہیں گزرا ہے ' جب جمھے اس کا خیال بھی ہوا ہو کہ بی اس سوال کے دونوں انتہائی پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلوکا نام ہے۔

# پروگرام کی نوعیت

فطبات آزاد

اس پروگرام کی بنیاد اصل بیہ ہے کہ ہم ہندوستان کی موجودہ مسلح بیوردکرلی (28) کے مقابلہ میں غیرمسلح اور سلمی (نون وائیلٹ) (29) جدوجہد کے ذریعہ الیی فتح مندی حاصل کرسکتے ہیں کہ وہ ہندوستانی قوم کی مرضی کے آگے ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو جائے۔ ہم نے ''ہندوستان کی مرضی'' کو خلافت' پنجاب اور سوراج سے تعبیر کیا ہے لیکن فی الحقیقت ہمارا معاملہ ان بہت سے لفظوں میں نہیں' بلکہ اسی ایک لفظ میں مضم ہے۔ ہر ملک کی طرح ہندوستان کے لیے بھی آج جس سوال کا فیصلہ در پیش ہے' وہ صرف میہ ہے کہ کیا قوم کی مرضی کی نمائندہ اس ملک کے باشندوں کی آزاد حکومت ہوگی یا کوئی ایسی حکومت ہو فوجی طافت کے ذریعہ منوائی گئی ہو۔

یہ فیر مسلح جدو چہد کیو کر عمل میں لائی جائے؟ تو بلاشبہ اس سوال کے جواب میں وہ جمیں آیک ایمی بات کی طرف بلا تا ہے جو محض ضرورت اور وقت کا مسئلہ ہی شیں ہے، بلکہ آیک معظم اعتقاد بھی ہے۔ وہ کہنا ہے کہ جمیں موجودہ نظام حکومت کی شرکت عمل سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے 'اس لیے کہ جمیں ایسے اقتدار کا ساتھ نہیں دینا چاہیے 'اور اس لیے کہ جم کنارہ کش ہو کر اسے اس طرح گرا دے سکتے ہیں کہ وہ جمارے مقابلہ کے ناقابل ہو جائے۔ اس کا یہ مطالبہ فرض اور ضرورت دونوں پر مشمل جارے مقابلہ کے ناقابل ہو جائے۔ اس کا یہ مطالبہ فرض اور ضرورت دونوں پر مشمل جے۔ وہ غذہب' اخلاق' تجریہ' اور آباری سب کی متفقہ صدافت ہے۔ جمیں اس ناانصانی کے لیے آلہ عمل نہیں بننا چاہیے' جو ہمارے ساتھ کی جارہی ہے۔ اس اعتقاد سے

ابوالكلام كآزاد

س انسان کو انکار ہو سکتا ہے! تجربہ اور تاریخ کی قطعی شادت ہے کہ دنیا میں سمی قوم کی قطعی شادت ہے کہ دنیا میں سمی قوم کے لئے تھی اخترار سے کواپریشن کرکے اپنی آزادی حاصل نہیں کی ہے اور نہ سمی کو بیہ متاع بطور عطیہ کے ملی ہے۔ یہ حاکمانہ افتدار کی فطرت ہی کے خلاف ہے' اس سے بھی کون انکار کرسکتا ہے؟

شرکت عمل کی یہ علیحدگی اگر بیک وقت پوری طرح عمل میں آجائے تو کسی عقل کو بھی اس مین شک نہیں ہوسکتا کہ سورج کے ایک طلوع و غروب کے اندر ہندوستان کی تاریخ بلٹی جا سکتی ہے۔ لیکن کیو تکر عمل میں آئے۔ اس آسانی کی ساری وشواری اس سوال میں نہاں ہے۔ اس جنگ میں 'جو جنگ ہونے کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہے' اس سوال میں نہاں ہے۔ اس جنگ میں' جو جنگ ہونے کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہے' آگر جنگ کی می کوئی تیاری ہے' تو بھی ہے۔

میں دشواریوں کی تفصیل میں نہ جاؤں گالیکن جھے یہ کمنا ہے کہ انہی دشواریوں کا گاظ رکھ کر اس نے ایبا طریق کار انقیار کیا ہے 'جو تمام دشواریوں کو حل کر دیتا ہے۔ وہ اپنی کامیابی کے لیے کسی ایسے وقت کا انتظار بالکل ضروری نہیں سمجھتا۔ جب ملک کے تمام کواپریٹرز نون کواپریٹرز (30) ہو جائیں 'ایک ایک بوی اکٹریت اس کے پروگرام پر عمل کرلے 'بلکہ اس نے ایبا طریقہ افقیار کیا ہے 'جس کے لیے صرف ایک خاص برعمل کرلے 'بلکہ اس نے ایبا طریقہ افقیار کیا ہے 'جس کے لیے صرف ایک خاص مقدار کا عمل کفایت کرتا ہے 'اگر اتنی مقدار میا ہو جائے 'تو وہ کو بقیہ کا بھی خواہشند رہے گا'لیکن اس کے انتظار میں رکے گا نہیں۔

صورت اس کی بیہ ہے کہ اس نے اپنے عمل کو دو قدرتی حصوں میں تقتیم کر ریا۔ ایک جنگ کے مواد کا میا کرنا اور ایک خود جنگ کا معرکہ جنگ کے مروسامان کے لیے اس آدمیوں کی ضرورت ہے اور اس امپرٹ (31) کی جو وہ اپنی غیر مسلح جنگ کے لیے اسے آدمیوں کی ضرورت ہے جنگ کے میدان کے لیے اسے ایے مناسب مسلح جنگ کے میدان کے لیے اسے ایسے مناسب تصادم کی ضرور ہے ، جو اس کی سلبی (بازشو) (32) قوت اور دفتری افتدار میں بیدا ہو جائے اور جو بالا خر ایک فیصلہ کن معرکہ کی طرح نتیجہ خیز فابت ہو۔

پہلی غرض کے لیے اس نے وہ پروگرام اختیار کیا ہے، جس میں وہ سرکاری درباروں، تعلیم گاہوں اور عدالتوں سے نون کواپریشن کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ اس کو

الإلايام آزاد المام آزاد المام آزاد یقین ہے کہ کوار پیشن کی انہی بستیوں میں کئی ایسے آدمی موجود ہیں جو دفتری افتدار اور قومی جدوجمد دونوں کے لیے بمترین سپاہی ہو سکتے ہیں۔ پس وہ ان کو بلا تا ہے ماکہ ایک طرف حریف کے قبضہ ہے اس کی بهترین فوج نکل سکے' دو سری طرف اس کی جنگ کے لیے بهترین سپاہی مہیا ہو جائیں۔ جب اس وعوت کے ذریعہ ایک تعداد فراہم ہو گئی تو گویا اس نے اپنی پہلی فوج تیار کرلی۔ اب یمی فوج اس کی تمام جدوجمد کے لیے اصلی اور مرکزی فوج ہے۔ اس کی تمام آئندہ امیدیں ملک سے نہیں' بلکہ ای جماعت سے

یہ پہلی فوج ایک طرف بلاانظار جنگ شروع کر دے گی۔ دو سری طرف اپنی دعوت اور عملی نمونۂ کی تاخیر ہے وقا" فوقتا" نئی نئی جماعتوں کو بھی اپنے میں جذب ڪرتي جائے گي۔

دو سری غرض کے لیے اس نے مقاومت سلبی یا سول ڈس اوبیڈ تنیس کا پروگرام افتیار کیا ہے۔ نیمی اس کی اصلی جنگ ہے اور اس پر اس کے مقصد کا فیصلہ موقوف

پس اس طریق عمل نے اس سوال کو بالکل غیرضروری کردیا ہے کہ تمام ملک نون کوار یشن پر ایک معین وقت کے اندر عمل کرتھے گایا نہیں؟ اور اگر ایک بری تعداد اس پر عمل کرکے عدالتوں اور کالجوں سے نکل بھی آئی تو ہم اسے اپنی جاری جنگ میں كيال التقامت كے ماتھ اپنے ساتھ ركھ كيس كے يا نبيں؟ أكر تمام كمك عمل نہيں كرسكا و نه كرے۔ أكر بهت سے لوگ اس پر عمل كركے قائم نبيس رہ سكتے تو كچھ مضائقه نهیں۔ نون کوارپیش کو اس پر افسوس ہوگا، گر ہراس نہ ہوگا۔ بلاشبہ وہ بطور ایک اعتقاد اور فرض کے مب کو بلا تا ہے۔ لیکن بطور ایک جدوجہد کے پروگرام کے وہ سى اليي مكمل اور كيسال حالت كا بالكل محتاج نهيس ہے۔ وہ اس حقيقت سے بے خبر نہیں ہے کہ جماعت کے اعمال' عقل و استدلال کے تابع نہیں ہیں' تمامتر جذبات کی محلوق ہیں۔ جماعت یاتو دو ڑتی ہے' یا بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن ایبا بہت تم ہو تا ہے کہ كيال رفار سے چلتی رہے۔ پس يہ ناگزير ہے كہ الار چڑھاؤ ہوتے رہیں۔ جب مجھی

ابدالكام الخالم المحالي besturdub' ایک خاص طرح کی فضا پیدا ہو جائے گی' ایک اشارے پر ہزاروں قدم دوڑتے آئیں گے۔ پھر جب وہ بدلے گی' تو بار بار کے بلاوے پر بھی ایک قدم جنبش نہ کرے گا۔

ایک فضا کیوں کر پیدا ہو علی ہے؟ صرف جنگ سے۔ اس کی جنگ سول وس اوبید تئیں ہے۔ پس اگر وہ سمی بات کے لیے فکر مند ہے او وہ صرف اس کی پہلی اور مرکزی فوج ہے۔ اس کے میدان کی فتح و فکست کا دارومدار اس کی اخلاقی فتح و فکست یر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میہ پہلی فوج خواہ کتنی ہی کم تعداد میں ہو' لیکن اپنے اندر کمیت کی نہیں' بلکہ کیفیت کی طاقت پیدا کرلے۔ وہ نون کواپریشن کا اپنے آپ کو مجسم عملی نمونہ بنا لے۔ پہاڑ کی طرح اٹل اور سمندر کی طرح لبریز ہو جائے۔ وہ قریانیوں پر قربانیاں کرتی جائے اور عملی نمونہ کی تشش اور سیرائی سے ملک کی غفلت اور اعراض کو تحکست دے دے۔ اس کو یقین ہے کہ اگر ایسی جماعت ملک میں قائم ہوگئی اور اس نے اپنی جنگ جاری رکھی' تو یہ اس طرح کی تحکش کے نفسیات کا قانون ہے کہ بہت جلد جنگ کے معرکوں کا موقع حاصل ہو جائے گا۔ اور جو ننی ایسے معرکوں کی فضا پیدا ہوئی' پھر خود بخود ہزاروں لا کھوں قدم اس کی طرف بن بلائے دو ژیں گے' اس کے لیے سیابیوں کی کمی شیں رہے گی۔

اگر پہلے مقابلہ میں وہ بتیجہ حاصل نہ کرسکی تو کوئی مضائقتہ نہیں۔ وہ اس سے ذرا بھی ہراسال نہ ہوگی کہ اب سپاہی اپنے بستروں پر واپس جا چکے ہیں۔ وہ اپنا کام جاری رکھے گی اور اس وقفہ کو اس طرح خرج کرے گی ' ٹاکہ جلد از جلد دو سرے مقابلہ کے لیے فضا مہیا ہو جائے۔ پھر جب ایسی فضا پیدا ہو جائے گی 'وہ مقابلہ کا اعلان کر دے گی ' اور اس کو یقین ہے کہ وہ سب جو بستروں پر لیٹ چکے ہیں' اچانک میدان میں کھڑے نظر آئیں ھے۔

البنة اس كا پروگرام بالطبع أيك محدود وقت كے اندر تتيجہ حاصل كرلينا جاہتا ہے۔ کمے لمے وقتوں کا نہیں ہے۔ ای لیے اس نے اندازہ کیا تھاکہ پہلے مقابلہ کا بتیجہ سال بحركے اندر نكل آنا جاہيے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس ترتیب عمل کے واضح ہو جانے کے بعد اس سوال کا

ابرانهام آزاد ابرانهام آزاد

جواب خود بخود مل جاتا ہے ' جو موجودہ مباحثہ نے پیدا کردیا ہے۔ سوال کے دونوں چھالی اصلیت سے منحرف ہیں۔ نہ تو یہ پردگرام کوئی ایسا پردگرام تھا' جو صرف آیک مرتبہ عمل میں لاکر ترک کر دیا جائے۔ اور نہ یہ صحیح ہے کہ نتائج اور عالات سے بالکل آکھیں بند کرکے محض آیک اظافی اصول کی طرح اس کا وعظ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا نصف حصہ 'خود جنگ نہیں ہے ' بلکہ جنگ کے لیے باہیوں کی طلب ہے۔ اور وہ نہیں اس طرح بار بار کام دے گا' جس طرح بار بار ہم فیصلہ کن معرکے کرم کریں ہمیں اس طرح بار بار کام دے گا' جس طرح بار بار ہم فیصلہ کن معرکے کرم کریں گے۔ بقیہ نصف' اصل جنگ کا میدان میا کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے گے۔ بقیہ نصف' اصل جنگ کا میدان میا کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے گے۔ بقیہ نصف' اصل جنگ کا میدان میا کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے گے۔ بقیہ نصف' اصل جنگ کا میدان میا کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مرحبہ فیصلہ کن ہو۔

# نون کوار پیش کی ذہنیت

یاں سے بیہ بات بھی خمنا" واضح ہوگئی کہ نون کواپریشن کی ذہنیت کی نبہت ہو شلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں وہ سمن قدر دوراز کار ہیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ مغربی تہذیب و علوم کے برخلاف ایک چیلج ہے۔ وہ سیاس جدوجہد کی جگہ ایک نئے نمرہب اور آخلاق کا وعظ ہے۔ وہ ترک ونیا اور رہبانیت کی تعلیم دے کر دنیا میں نقدم کی جگہ واپسی کی فواہش پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں بورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے خیالات کی ایسی تعبیرہے ، جے ہم تسلیم نہیں کرتے۔

وراصل تهن تعلیم اور معیشت کے سوالوں سے اسے براہ راست کوئی تعلق ہی دراصل تهن تعلیم اور معیشت کے سوالوں سے اسے براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بلاشبہ ہندوستان میں مغربی تهذیب و تهن کے محان اور نقائص کی نبیت مختلف قشم کی رائیں موجود ہیں۔ خود بورپ اور امریکہ کا ذہنی سکون جنبش میں آچکا ہے۔ اور نئے نئے اصولوں اور خیالات کے سیلاب امنڈ آئے ہیں۔ یہ بھی صحح ہے کہ مالٹائی کی طرح خود مماتما گاندھی کے بھی اس بارے میں خاص خیالات ہیں کین نون مالٹائی کی طرح خود مماتما گاندھی کے بھی اس بارے میں خاص خیالات ہیں کین نون کواپریشن اپنے مقصد کے سوا اور کوئی رائے نہیں رکھتا۔ وہ اپنے پیرووں کو نہ تو کوئی کرائے نہیں رکھتا۔ وہ اپنے پیرووں کو نہ تو کوئی ہے ہیں اس بارے مقصد کے سوا اور کوئی رائے نہیں رکھتا۔ وہ اپنے پیرووں کو نہ تو کوئی ہے ہیں اس بارے مقاد سکھا آ ہے 'نہ ترک دنیا اور زہد و عبادت کی ایک نئی خانقاہ تعمیر کرنی چاہتا ہے۔ وہ ہر طرح ایک سیاسی دستورالعل ہے 'جس کی بنیاد حقیقت اور سچائی پر ہے۔ وہ ہر طرح ایک سیاسی دستورالعل ہے 'جس کی بنیاد حقیقت اور سچائی پر ہے۔

besturdubooks produces s.com اس کیے ند بہب اخلاق کا تاریخ سب کی نگاہیں مکسال طور پر اسے پہچانتی ہیں اور اپنی اپنی زبان میں بکارتی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ سرکاری تعلیم گاہیں اور قانون کی پر یکش چھوڑ دو' تو اس کیے سیس کہ وہ یورپین علوم اور قانون کی پر کیش کا مخالف ہے۔ بلکہ صرف اس کیے کہ وہ اس افتدار کا مخالف ہے 'جس کے ماتحت وہاں رہنا اور اس کی اعانت کا ذربعہ بنتا پڑتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ کھدر پہن لو' تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ قیمتی لباس یا تمنی خاص وضع قطع کا مخالف ہے ' بلکہ صرف اس کیے کہ وہ غیر مکلی لباس پر ملکی لباس کو ترجیح دیتا ہے' اور نیز اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ ملک کو اپنی آزادی اور نجلت کے لیے طرز معیشت کی سادگی اور ضبط نفس کی اخلاقی روح کی ضرورت ہے۔ يهلا تجربه

> آئے 'اب غور کریں۔ ہماری موجودہ حالت کیا ہے؟ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے کے مطابق لوگوں کو بلایا۔ وہ آئے اور ایک پہلی اور مرکزی جماعت تیار ہوگئی' پھر اس کے دو سرے حصہ کے مطابق حالات نے جلد تصادم کی فضا بھی مہیا کردی اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ یہ دسمبر 1921ء کی بات ہے' اب نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دنیا کے لیے یہ سوال نہایت اہم ہے کہ بیہ پروگرام کہاں تک کامیاب ہوا؟ لیکن کامیابی کی جانچ کا تھیک معیار کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ دونوں کی کامیابی کا ایک معیار انہیں ہو سکتا۔ ایک نون کوابریشن کا دستورالعل ہے۔ ایک ہماری وہ جدوجمد ہے 'جو اس پر عمل پیرا ہو کر ہم نے حاصل کی ہے۔ اگر ہم اپنی جدوجمد میں آخری مقصد حاصل نہ کرسکے' تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری دستورالعل کے سرعائد ہو۔ بحیثیت ایک عملی پروگرام کے اس کی کامیابی میہ ہے کہ تجربہ سے اس کے قابل عمل موثر اور متیجہ خیز ہونے کی شمادت مل جائے ' آگر ایسی شمادت مل جائے ' تو پھر اس کی کامیابی کے لیے كوئى بات نميں رہ جاتى ' أكرچه جمارے ليے كامياب مونا باقى رہ جاتا ہے۔

باقی رہی جاری جدوجمد کی کامیابی' تو مجھے اس سے بھی انکار ہے کہ اس کے لیے آخری مقصود کا پا لینا معیار ہو سکتا ہے۔ آخری مقصود کا پا لینا صرف کامیابی ہی نہیں الداد الداد

ہے' بلکہ آخری کامیابی ہے' اور ضروری ہے کہ اس سے پہلے متعدد کامیابیاں كى جائيں۔ ہميں ديكھنا بير چاہيے كه وہ كاميابياں ہم حاصل كريكتے ہيں يا نهيں؟ تجربه کی کامیابی

میں بلا کسی تامل کے یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ میرے یقین میں پروگرام کامیاب ہوا بلکہ اس نے وہ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے 'جو سمی ایسے پروگرام کے لیے ہو سکتی ہے۔ آگر اب سے تین برس پہلے وہ ایک اصول تھا، جس کی کامیابی استدلال سے واضح تھی' تو اب ایک تجربہ میں آیا ہوا یقین ہے' جس کی کامیابی مشاہرہ نے ٹابت کردی ہے۔

ایک منٹ کے لیے ان تمام رکاوٹوں اور دشواریوں کو اپنے سامنے لایئے جو اس کی راہ میں حائل تھیں اس تھوڑے سے وقت کابھی خیال سیجئے جو اس کو تعلیم' تیاری اور عمل تینوں منزلیں طے کرنے کے لیے ملا۔ اس حقیقت کو بھی فراموش نہ سیجئے کہ راہ آزادی میں میہ ملک کا پہلا عملی قدم تھا۔ پھر دیکھئے کہ کیسے جیرت انگیز نتائج کا کیساعظیم سلسلہ آپ کے سامنے موجود ہے؟ کیونکر ممکن ہے کہ ہم اس کی ناکامی کا خیال بھی كر سكيں؟ اس كى كونى بات ہے جس ير عمل ند ہوسكا اور كون ساعمل ہے جس نے کامیاب اثر نہیں دکھایا؟ کیا بیشار آدمیوں نے سرکاری انسٹی ٹیوشنوں (33) کو نہیں چھوڑا؟ کیا وہ ان تمام دنیوی فائدوں اور راحتوں سے دست بردار نہیں ہو گئے 'جو انہیں حاصل ہورہی تھیں؟ کیا تمام ملک میں ایثار اور قربانی کا عام ولولہ نہیں پیدا ہو گیا؟ کیا ہزاروں آدمی خوشی خوشی جیل خانوں میں نہیں چلے گئے؟ کیا حکومت کا پورا مسلح نظام اس سے عاجز شیں المیا کہ پرنس آف ویلز کے دورہ کے موقع پر ہڑ مال کی ایک دوکان کا تختہ بھی نہ کھلوا سکے؟ کیا 1921ء کی ہر صبح اور شام نے اس کی شمادت نہیں دے دی کہ ہندوستان میں بھی قوم کی مرضی ہے' اور وہ میدان میں نمایاں ہو سکتی اور مقابلہ کے لیے کوری ہو سکتی ہے۔

ابوالكلام آزار

قوموں کا انقلاب پہلے سطح پر نہیں ' بلکہ دل و داخ کی محرائیوں میں پیدا ہو تا ہے ۔
اس نے بارہ مینے کے اندر ہندوستان کا داخ پلٹ دیا۔ قوم کے تمام طبقوں اور جماعتوں کی استعداد و فعنا " بلند کردی۔ براعظم کے آیک آیک فرد تک آزادی اور وطن پر شی کا پیغام پننچا دیا۔ بڑاروں انسانوں کی زندگیوں پر انقلاب طاری کردیے۔ راہ آزادی کی مزاوں اور تکلیفوں کا فوف ملک کے دل ہے اس طرح نکال دیا کہ قید ہونا کمیل اور سزا دینے والی عدائتیں تماشا گاہ بن گئیں۔ فرضیکہ آزادی کی جدوجہد کی کوئی بات ایس مزاور دینے والی عدائتیں تماشا گاہ بن گئیں۔ فرضیکہ آزادی کی جدوجہد کی کوئی بات ایس نہیں ہے جس کا دروازہ اس نے ملک پر نہ کھول دیا ہو۔ آگر یہ تمام باتیں کل تک کے واقعات ہیں' تو پھر اس بات کے لیے اور کیا چاہیے کہ پردگرام صحیح ہے' عملی ہے' اور اپنی آئیر میں ہے خطا ہے۔ تون کواپریش نے تبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ قدیم روائیوں کے معجزے دکھلائے گا۔ اس کا عابزانہ اعلان یہ تھا کہ اس پر چل کر ملک بنا روائیوں کے معجزے دکھلائے گا۔ اس کا عابزانہ اعلان یہ تھا کہ اس پر چل کر ملک بنا اسلی کے الی طاقت پیدا کر ملک بنا اسلی کے الی طاقت پیدا کر ملک ہے' جو دفتری افتدار کے لیے ناقابل تعظیم ہوگے۔ پھر کیا اسلی کے الی طاقت پیدا کر ملک ہے' جو دفتری افتدار کے لیے ناقابل تعظیم ہوگی۔ پھر کیا ہے تاہاں کا قطعی ثبوت نہیں ہیں؟

### پہلا معرکہ

اگر سوال کیا جائے کہ ہاری جدو بہد میدان جنگ میں کمال تک کامیابی ماصل کرسکی؟ تو اس کے بواب کے لیے ہیں دسمبر 1921ء کے واقعات پر نظر والنی چاہیے۔ بب و فتری افتدار نے کر میں لا امند منٹ ایکٹ (34) تافذ کرکے وینش و سول وی اوبیڈیٹس (35) کی راہ صاف کردی تھی۔ تی الحقیقت میں جدو بہد کا اصلی معرکہ تھا۔ بس اس کی تاریخ کا یہ واقعہ بمال فیت کرتا ہوں کہ 2 دسمبر کو مقابلہ شروع ہوا اور ایمی وہ ہفتے پورے نیس گزرے۔ نے کہ وفتری افتدار پر فلست کے آثار طاری ہوگئ میں منظم کر اے جبورا جدو بہد کی طاقت کا کھلا اعتراف کرنا پڑال اور اس کے سواکوئی چارہ نظر نے آباد الور اس کے سواکوئی چارہ نظر نہ آباکہ التوائے جنگ یا معلم کے لیے آبادہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ بالکل تیار تھا کہ چدو جہد نہ آباکہ مقابل تریف کی طرح معاملت کرے وونوں میں سے کسی فریق کے بارے جبت کا سوال نہ ہو وونوں عارض طور پر اپنی اپنی کارروائیوں کو ماتوی کروس۔

سور نمنت کر - میل لا امند منت ایک کا نفاذ اٹھا لے اور قیدیوں کو رہا گرا ہے۔

کا تقریب پرلس آف ویلز کے ورود کا مقاطعہ ماتؤی کردے۔ اس کے بعد راؤیڈ منگل کا نفرنس منعقد ہو اور وہ جدوجہد کے مطالبات پر قور کرے۔ جرا سکیلسی وائسرائے کے 12 دسمبر کو کلکتہ بیں ایک وفد کا جواب وسینے ہوئے اشی شرائط پر زور ویا تھا اور بار بار طلب و تحمنا اور سلح و صفائی کے لیے ایسے اب و لجہ بیں 'جس کا رفتری افتدار کبھی علوی شہیں ہوا' اپنی انتہائی خواہش ظاہر کی تھی کہ النوا اور سلح کی صورت نکل آئے۔

میں نے اس واقعہ کا ذکر اس لیے شہیں کیا کہ بیں اے جدوجہد کی کوئی بہت بیری

میں نے اس واقعہ کا ذکر اس کیے حمیں کیا کہ میں اے جدوجہد کی لوئی بہت بدی افخ مندی سجھتا ہوں۔ ہارا مقعد بلند ہے اور ضروری ہے کہ اس مناسبت ہے ہاری کامیابی کا معیار بھی بلند ہو۔ یہ بلت ہارے کیے بدی چنز نہیں ہے کہ ہم ہے صلح کی ایک الی خواہش پیدا ہوتی ، جس کے ساتھ کوئی وعدہ نہ تھا۔ البنتہ میں اسے جدوجہد کی ابتد ائی کامیابی ضرور نقین کرتا ہوں ، اس نے وکھا دیا کہ ہمارا طریق عمل کس تدر ذود اثر اور بے خطا ہے اور کس طرح وہ وہ ہفتہ کے اندر اشماض اور محمدت کی جگہ اعتراف اور طلب کی تبدیلی پیدا کردینے کی قدرت رکھتا ہے۔

انقلاب حلل اور جدوجمد کے لیے وقفہ

#### تعرات!

مرقوی جدوجد کی تاریخ میں جمل اس کی بہت می باتیں یادگار ہوتی ہیں وہیں اس کی بہت می باتیں یادگار ہوتی ہیں وہیں چند خلطیوں کا بھی ذکر ضرور ملتا ہے۔ ان غلطیوں کا بونا کویا اس طرح کی حالت کی ایک قدرتی بات ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ باردولی کا فیملہ ہماری جدوجہد کے لیے آیک ایک ہی فلطی تھی۔ ہم اس پر اپنے تمت کو تو شمیں روک سکتے کین ہم اے اس طرح محسوس کرتے ہیں۔ کویا ایک ہوتے والی بات تھی۔ اس سے ہم کسی طرح فئی شمیں کرتے ہیں۔ کویا ایک ہوتے والی بات تھی۔ اس سے ہم کسی طرح فئی شمیں سکتے تھے دراصل بارودلی کے فیملہ پر ہمار جدوجہد کا پہلا فیملہ کن معرکہ ختم ہوگیا اور اس وقت سے ہم آیک ایسے وقفہ بیدا ہوگیا ہے۔

ہوگیا اور اس وقت سے ہم آیک ایسے وقفہ بیدا ہوگیا ہے۔

قائم ہے لیکن مقالمہ کے لیے وقفہ بیدا ہوگیا ہے۔

كونسل كااختلاف

خطبات آزاد

#### حفزات!

م رشتہ جنوری میں جب میں جیل ہے رہا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے کیے مب سے زیادہ ضروری خدمت یہ ہے کہ اس اختلاف کے دور کرنے کی کوشش كول- چونكه اس كے ليے ضروري تقاكه ميں اينے ذاتي خيالات ملاہر كركے كوئي خاص جانب اختیار کرنے سے پر بیز کروں اس کیے مجھے اس وقت تک کوئی موقع سیس ملاکہ اصلی مئلہ کی نبیت ابی ناچیز رائے ظاہر کر آلہ آج یہ پہلا موقع ہے کہ اس بارے میں زبان کول ہوں۔ اس اختاف نے جو دو جماعتیں کائم کردی ہیں ان دونوں ہیں ميرب ايسے محرم احباب موجود إلى جن كى قابليت اور خدمت كى ميرے ول مي ولي عی عزت ہے اجیسی ہرباشدہ ہند کے ول میں مونی جاہیے۔ آہم یہ بلت اس سے مالع نہیں ہوسکتی کہ میں اینے خیالات صاف صاف عرض کردوں کیونکہ اگر میں ایسا نہ كرول و علاوہ اوائے فرض كى كو آيى كے بيد اس اعتلا كا بھى صحيح استعل نہ ہوگا جو آج آپ نے جمع پر ظاہر فرمایا ہے۔

سب سے بہلی بلت جو اس اختلاف کی نبست میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اول روز سے جس قدر اہمیت اس سئلہ کو فریقین کی جانب ہے دی منی ہے ، مجھے کلیت" اس سے اختلاف ہے۔ میں یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ دراصل ہماری تمام موجودہ مشکلات کی اصل بنماو اس غلطی میں بنہال ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ جب مجمعی کوئی اختلاف رائے پیدا ہو، ہمارا پہلا قرض یہ ہے کہ ہم ر کیسیں یہ اصول کا اختلاف ہے یا فرع کلہ اس کا اثر تمنی جزیر بڑج ہے یا محض شاخ یر۔ آگر وہ اختلاف اصول کا اختلاف ہے او بلاشبہ ہمارا فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثبات و استقامت اس میں ظاہر کریں اور در محرری کی اس میں کوئی منجائش نہیں ہوسکتی۔ کثرت و قلت رائے کا سوال اس کے لیے خارج از بحث ہے۔ وسپلن (36) کا سوال بھی اس بر موٹر نسیں ہوسکتا۔ لیکن اگر وہ محض ایک شاخ کا اختلاف ہے او میر

Pesturdubooks. Makingess.com

صورت حال بالكل بدل جاتى ہے۔ يهال بھى جميں اپنى رائے ميں كمزور ہونے كى كھائي وجہ نہیں' لیکن عمل میں اتنا سخت نہ ہونا <del>چاہیے</del> کہ تمنی طرح کی کچک قبول نہ کریں۔ ضرورت ہوگی تو ہم اس سے قطع نظر بھی کرلیں سے اکوئی بدی مصلحت سامنے آجائے گی تو اس چھوٹی چیز کو اس پر قرمان بھی کردیں گے۔ جماعت کا ساتھ' مجارٹی (37) کا ا تباع انظام كا وسلن اس اس سے اوپر رہیں گے اس كے ليے چھوڑ سيس دے جائيں مے۔ عزم اور ثبات بقینا انسان کے لیے اول درجہ کے اوصاف ہیں محرای حال میں جب کہ اپنے صبح محل پر خرچ کیے جائیں اور صبح تعداد میں خرچ کیے جائیں۔ میں ملا سی آمل کے بیہ کمنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ کا اختلاف نون کواریشن کے لیے قطعا" کوئی اختلاف نہ تھا۔ نون کوار پیشن بحیثیت ایک اصول کے کیا ہے؟ میں یقین کرتا ہوں کہ کوئی مخض اس کے جواب میں میہ نہیں کمہ سکنا کہ وہ پروگرام کی دفعات ہیں' جن میں کالج' عدالت اور کونسلوں کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ یقیناً وہ سرکاری کالجوں کو چھوڑ ویے ' یا کونسلوں کے ووٹروں کو وٹ وینے سے روکنے ہی کا نام ہے۔ وہ ان سب سے بالاتر کوئی چیز ہے اور وہی نون کوار پیش ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بیر اختلاف نون کوار پیشن میں نہ تھا۔ اس بارے میں نہ تھا کہ ہمیں کونسلوں میں اشتراک عمل کے لیے جانا جا سے یا نہیں؟ صرف یہ تھا کہ ہمیں اصلاحی کونسلوں کے دوسرے انتخاب کے موقع پر بھی وہی طرزعمل اختیار کرنا چاہیے جو پچھلی دفعہ اختیار کیا تھا' یا اس میں تبدیلی كرنى جابيے؟ ميں بالكل بيا سجھنے سے عاجز ہوں كه نون كوارِيش كى مضبوط سے مضبوط پابندی کے ساتھ کیوں اس بارے میں دورابوں کی مخبائش نہیں ہے؟ یہ تو صرف پروگرام کی تبدیلی و عدم تبدیلی کا سوال بھی نون کواپریشن کے لیے ایک اصولی سوال سمجما جائے۔ نون کواریش کی اصل صرف رہے کہ ہم موجودہ دفتری اقتدار سے اشراک عمل نہیں کر عکتے۔ پی ' جب ایک مخص نے اس سے انفاق کیا تو وہ نون كواريٹر ہے۔ اب رہى يہ بات كه تمس طرح يه بات بطور أيك قوى حركت كے عمل میں لائی جائے؟ تو اس کے لیے جو کچھ بھی ہم طے کریں گے ' وہ ضرور واجب العل ہے لکین بسرحال اصل نہیں ہے، فرع ہے، مقصود نہیں ہے، وسیلہ ہے اور اگر اس میں

گرانوالگهایی آزار

خطبات آزاد اختلاف رائے ہو' تو دہ مجھی اس اہمیت کا مستحق نہیں ہو سکنا' جو اصولی اختلاف کو دی هارسالہ اللہ میں ا

آزادی جارا مقصد ہے۔ عدم تشدد اور نون کواریش جارا اصول ہے اور حسول مقصد کے لیے ہم نے ایک پروگرام اختیار کیا ہے جس کی ہر دفعہ ایک وسیلہ ہے' مقصد ہے ہم اعتقاد نہیں بدل سکتے۔ ہم اصول نہیں ترک کرسکتے لیکن ہم وسائل میں ہر آن اور ہر لمحہ تبدیلی کر علتے ہیں۔ اگر اس تبدیلی سے ہمیں انکار ہوگا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم جنگ سے انکار کردیں۔

کیکن افسوس ہے کہ اس اختلاف نے ایسی اہمیت فریقین میں حاصل کرلی مویا یہ ایک اصولی اختلاف ہے اور دونوں طرف سے اس پر اس قدر قوت خرج کی گئی مگویا قومی جدوجمد کا جینا مرنا ای پر موقوف ہے۔ ایک طرف سے کما گیا کہ یہ خود نون کواپریشن کا اختلاف ہے' حال آنکہ اگر نون کواپریشن کا اصول اس قدر تک مان لیا جائے' تو پھر میں نمایت ادب سے عرض کروں گا کہ دنیا میں نون کوارِیش کا کوئی عمل چند ونوں سے زیادہ نہیں جی سکتا۔ وو سری طرف سے اس بات پر اس قدر زور دیا گیا کہ اس کی وجہ سے کانگرلیں کی متحدہ قوت کا تفرقہ گوارا کرلیا جائے ' حال آنکہ اگر اس طرح کے جزوی اختلاف کی بنا پر تفریق اور جماعت بندی درست کرلی جائے' تو مجھے افسوس کے ساتھ کمنا پڑے گاکہ دنیا میں کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔

سرحال جو اہمیت اس معاملہ کو دی گئی مجھے اس سے اختلاف ہے۔ یہ سئلہ ہرگز ایبا نہ تھا' جس کی خاطر ہم اپنا اتحاد' اپنی سرگری' اور اپنا وہ سب کچھ جو ہم نے حاصل کیا ہے ' خطرہ میں وال دیں۔ میں وثوق کے ساتھ سے رائے رکھتا ہوں کہ گیا کانگریس میں آپ نے خواہ یہ فیصلہ کیا ہو تا' لیکن اگر آپ متفق رہتے' تو آج ان مشکلات کا نام و نشان بھی نہ ہو تا'جن کی وجہ سے جدوجہد کا ایسا قیمتی برس جیسا کہ 1923ء ہے' بالکل ضائع ہو گیا۔

ہندو مسلم انتحاد کے فتور کا بھی اصلی باعث کیا ہے؟ میں عرض کروں گا' صرف آپ کا بیر اختلاف اور اختلاف کی وجہ سے ملک کی بیکاری۔ لوگوں کے لیے جب وہ اراد گرونهام آزاد به این ازاد به این ازاد به این ازاد به این ازاد به این این این به این این به این این به این ا

خطبات آزاد

اصلی کام باقی نه رہا' جس میں سب کے دل اٹک گئے تھے' تو اس کا لازی متیجہ سے' آپس میں تکرانے لگیں۔ آپ جب کہ طریق عمل کی ایک خاص صورت کے لیے اس قدر طاقت خرج كررب بين تو ايك لحد كے ليے اس حقيقت كو بھى ياد كر ليج كے کامیابی کا دارومدار محض ہنصیاروں اور راستوں کی نوعیت پر نہیں ہے' بلکہ خود فوج کی طاقت پر ہے۔ بیہ بات کہ ہتھیار کیسے ہوں؟ ایک دوسرے درجہ کا سوال ہے۔ اصلی سوال نیہ ہے کہ سپاہی کیسے ہوں؟ اور ان کی اخلاقی حالت کیسی ہو؟ ہتھیار کے لیے صرف اتنا دیکھ لینا بس کرتا ہے کہ کاٺ رکھتا ہو۔ اگر وہ بہتر قتم کا نہیں ہے' تو مضا گفتہ نہیں۔ فوج میں ایکا اور مضبوطی ہونی چاہیے۔ ایک متحدہ فوج خراب ہتھیاروں کے ساتھ بھی کامیاب ہو لکتی ہے الیکن اچھ سے اچھے ہتھیار بھی منتشر اور بے دل سپاہیوں کو جیت نہیں ولا سکتے۔ ہم سب ایک برس سے صرف اتنی بات پر لڑ رہے ہیں کہ ہتھیار کیمیا ہو؟ لیکن اس کی پچھ پروا نہیں کرتے کہ آج فوج کا کیا حال ہورہا ہے۔ اگر فوج ہی منتشر ہوگئی' تو پھر آپ کو اچھی سے اچھی بندوق بھی کیا کام دے گی؟ مان الیج کہ کونسلوں کا بائیکاف ہی سب سے برا کام ہے ' یا کونسلوں پر قبضہ کرلینے میں دنیا جمان کی فتح ہے۔ تاہم جب آپ کی متحدہ طاقت نہ رہی' آپ کا نظام الٹ کیا' کسی قومی مركز كا وسلن قائم نه رہا اور سب سے براہ كريد كه مندومسلم اتحاد ميں رفتے برا كئے تو فرمائيے؟ آپ بائيكاف كيو كر كريں معے؟ كونسلوں كى نشستوں پر كيو كر قابو بائيں معے۔

#### حفرات!

افراط و تفريط

معرات:

ہمارے مانے محافظت کی اصلی چیز جزئیات نہیں ہیں' اصول ہیں۔ کہی ہیے کمی طرح صبح طرز عمل نہ ہوگا کہ ہم کسی جزوی مسئلہ کے جوش میں اس قدر دور چلے طرح صبح طرز عمل نہ ہوگا کہ ہم کسی جزوی مسئلہ کے جوش میں اس قدر دور چلے جائمیں کہ اس کی وجہ سے نئے نئے اصولوں کے قائم ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے اور وہ آگے چل کر ہمارے لیے اصولی مشکلات پیدا کردیں۔ اس اختلاف نے جب دو جماعتیں قائم کرکے فریقانہ بحث و نزاع کی شکل اختیار کرلی تو یہ ناگزیر تھا کہ افراط و

تفریط کی طرف میلان پیدا ہو۔ لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے اپنے ول و دماع کی تلسبانی کریں۔ ہمیں مجھی کورانہ تقلید کی دعوت نہیں دبنی چاہیے ' لیکن ہمیں ہیشہ اطاعت (وسلن) میں مضبوط رہنا جاہیے۔ تعلید سے مقصود الی دماغی حالت ہے جب کہ انسان کسی برے آدمی کی میروی کرنا ہوا حد اعتدال سے گزر جاتا ہے۔ اور بجائے اس كے كہ اپنے زبن و دماغ سے كام لے ، محض ايك محض كا قول اس كے ليے حق و باطل اور صحح و غلط كا معيار بن جاتا ہے۔ ندبب اور علم وونوں كے راسته ميں اس طرح کی تقلید انسانی ترقی و سعادت کے لیے سب سے برسی روک ثابت ہوئی ہے اور ہمیں تبھی نہیں جاہیے کہ سیاست کو بھی اس سے آشنا کریں ' برخلاف اس کے اطاعت سے مقصود ایس پیروی ہے ، جو ایک سابی اپنے کمانڈر کی کرتا ہے۔ جس طرح تقلید ہر طرح کی ترقی و کامیابی کے لیے روک ہے' اس طرح اطاعت ہر جماعتی عمل کے لیے پہلی شرط ہے۔ ممکن ہے کہ کمانڈر نے تھم دینے میں غلطی کی ہولیکن سیابی اس کے خلاف رائے رکھ سکتا ہے، حمر اس کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اگر ہارے کمانڈر کا تھم غلط بھی ہو' جب بھی ہمیں چاہیے کہ سباسٹوپول کی اس انگریز رجنٹ کی طرح جس کی بربادی کا مرفیہ ٹینی من نے لکھا ہے 'کٹ جائیں' کیکن اطاعت سے باہر نہ ہوں۔ ایک تھم کی غلطی کا جھیل لینا اس سے بہتر ہے کہ بوری فوج کا ڈسپلن غارت

آج انڈین میشل کائٹریس ہماری تھا حکرال جماعت ہے۔ ہم جنگ کی می حالت میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خواہ کائٹریس کا فیصلہ ہو' یا ہمارے بوے بوے لیڈر کی رائے' ہمیں آیک لو کے لیے بھی اس کی کورانہ تھلید نہیں کرنی چاہیے' لیکن ساتھ ہی ہمیں اطاعت سے باہر بھی نہ ہونا چاہیے۔ جو جماعت تبدیلی کی مخالف ہے' وہ اس میں احتیاط نہیں کرتی کہ کہیں تھلید و جمود کی طرف قدم نہ بوھا جائیں اور جو جماعت تبدیلی پر مصر ہے' وہ اس بات پر توجہ نہیں کرتی کہ ایک جزوی اختلاف کی وجہ سے ہمیں این فرام کے ڈسپلن سے باہر نہ ہونا چاہیے۔

Desturdubooks.not best com

خطبات آزاد

جارا آئنده پروگرام «زند ا

حضرات!

جھے اب اجازت دیجئے کہ میں موجودہ حالات اور آئندہ طریق عمل کی نسبت اپنے خیالات آپ کی خدمت میں پیش کوں۔ میرا بقین ہے کہ ہندوستان کے لیے مہاتما گاندھی کی رہنمائی آیک مجی رہنمائی ہے اور آگر ہندوستان آزادی اور نجلت حاصل کاندھی کی رہنمائی آیک مجی رہنمائی ہے۔ ہندوستان کے لیے آج صرف تمن راہیں کرسکتا ہے، تو صرف ان ہی کی رہنمائی ہے۔ ہندوستان کے لیے آج صرف تمن راہیں ہیں : یا موجودہ حالت پر قانع رہے، یا مسلح انقلاب کرے، یا نون کواپریشن پر عمل کرے۔ ہم موجودہ حالت پر قانع نہیں رہ سکتے۔ ہم سلح انقلاب نہیں کرسے اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ پس ہمارے لیے صرف تمیری راہ رہ جاتی ہے اور وہ نون کواپریش ہے۔ یاقی رہا اس کا پروگرام، تو اس وقت تک کوئی بات ہمارے سامنے الی نہیں آئی ہے، جس کی وجہ ہے کسی اصولی تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہوں۔ البتہ ہمیں ہو سکی گرام کر لینا چاہیے کہ ہمارا پہلا مقابلہ ہو چکا۔ ہمارا فیصلہ کن مقابلہ بجز سول وس اوبڈینس کے اور کچھ نہیں ہوسکت آگر ہم اس سول وس اوبڈینس سے بالفعل قطع نظم اوبڈینس کے اور کچھ نہیں ہوسکت۔ آگر ہم اس سول وس اوبڈینس سے بالفعل قطع نظم ہمیں کریس، جب ویفتس و سول وس اوبڈینس کی طاقت پر پورا اعتاد ہے۔

ابوالكلام أيزاد

بحطيلت آزاد

تھ ہوں جدوجہ دی تی طاقتیں اور ملیں حاصل کرے۔ ہمیں نیٹین کرنا جاہیے کہ آگر ہم جم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم میں جدوجہ می تی طاقتیں اور ملیں حاصل کرے۔ ہمیں نیٹین کرنا جاہیے کہ آگر ہم اللہ ہو اسٹے می نے اپن تاریاں گائم رکمیں تو تعوزے بی عرصہ کے اندر الی فضا پرپیدا ہو جائے گ کہ ہم اینا دو سرا فیصلہ سمن معرکہ شروع کر سکیں معے۔ جو نمی معرکہ شروع ہوگا' پھر از سرنو ساہیوں کے لیے تحشش پیدا ہو جائے گی۔ ہم دیکھ کیں سے کہ بستر خالی ہو گئے ہیں' اور میدان پھرے بھر رہا ہے۔

#### كونسلون كامقالمه

کین یہ وقفہ کیونکر اس طرح بسر کیا جائے کہ جلد سے جلد مقابلہ کے لیے مناسب نضا مها ہو جائے؟ اور ساتھ بی جاری موجودہ مشغولیت کے لیے بھی مفید ہو؟ اس وقفہ کے لیے یہ بهتر ہوگا کہ ہم موجودہ انتخاب کا بائیکات کریں۔ یا بید کہ جہال کہیں اکثریت کے ساتھ کونسلوں میں جا سکتے ہیں' جائیں' اور انسیں مجی نون کوایریشن کی سرگرمیوں کا ایک عارمنی گوشد بنالیں۔

مالات کے تمام پہلوؤں ہر غور کرنے کے بعد میں جو رائے قائم کرسکا ہوں اوہ یہ ہے کہ موجودہ حالت میں جارے لیے باہر رہ کر بائیکاٹ کرنا کچھ بمنز نہیں ہوسکتا ،جس طرح گزشتہ انتخاب کے موقعہ ہر ہمارے کیے بائیکاٹ ضروری تھا ماسی طرح آج ہمارے کے یہ مغید ہے کہ جمال تک ممکن ہو ہم نشستوں پر بعنہ کرلیں۔ اور کولسلول اور المبلیوں میں جائیں اور ایبا طرز عمل افتیار کریں کہ یہ مقالمت بھی ہماری جدوجمد کا أيك موشه بن جائيں۔

میری تاجیز رائے میں ہمارا آئندہ طرز عمل سے ہونا چاہیے کہ آیک طرف ہماری ایک جماعت کونسلوں میں چلی جائے وو سری طرف کونسلوں سے جاہر ہمی سرگر میاں جاری رہیں۔ آل انٹیا کانگریس سمیٹی دونوں جگہ کی محرانی کرے اور ایک نظام کے ماتحت دونوں مجکہ کام ہو۔ یہ بات قطعی طور پر فے کر دی جائے کہ کوتسلول میں جانا ایک مقررہ پروگرام کے ماتحت ہے جو کانگریس قرار دے دے۔ اس پروگرام میں معاف

ابرالكام آزاد

طور پر وہ تمام باتیں موجود ہیں ' جو ہمارے طرز عمل کو شرکت عمل کی آلودگی سے محفوظ کی رکھیں۔ یہ قطعی ہے کہ وہاں جاکر کوئی زیادہ مدت تک کا کام جاری نہیں کیا جا سکتا۔
کیونکہ ہمارا مقصود کسی حال میں بھی شرکت عمل نہیں ہے ' اگرچہ بظاہر ایجھے کاموں کے لیے ہو۔ یہ بات بھی بالکل صاف کر وہنی چاہیے کہ کسی چھوٹی ہے چھوٹی مدت کے لیے بھی وہاں کسی عمدہ کی ذمہ داری نہیں لی جا کتی ' ٹواہ کسی نبیت و متعمد سے ہو۔ اب رہی یہ بات کہ کونسلوں میں جاکر کیا طرز عمل اختیار کریں؟ تو اس کی مختلف صور تیں ہو سکتی ہیں اور بہت کچھ یہ وقت کے حالات پر موقوف ہے۔ تاہم ایک بات تو بالکل واضح اور ضروری ہے اور یہ ہے کہ کسی مناسب موقعہ پر نون کواپریٹر ممبروں کو بالکل واضح اور ضروری ہے اور یہ ہے کہ کسی مناسب موقعہ پر نون کواپریٹر ممبروں کو کونسلوں سے باہر آتا پڑے گا اور باہر کی جماعت کے ساتھ مل کر سول ڈس اوبیٹر نم

کونسلوں کا دافلہ ہم صرف اس لیے افتیار کرتے ہیں کہ اس مقابلہ کی تیاری کے بہقابلہ بائیکاٹ کے اے بھی گوشہ جنگ بنا لینا زیادہ مفید ہے۔ اگر آج ہمیں ظن غالب پیدا ہو جائے کہ ہم دقفہ کی جگہ مقابلہ کی حالت میں ہیں ' تو کم از کم میں ایک لحمہ کے لیے بھی یہ رائے نہ دوں گاکہ کونسلوں میں جانے کا خیال بھی کریں۔ یک وجہ ہے کہ گو میں گیا پروگرام کی طرف ہے بالکل مایوس تھا' تاہم جب تک ذرا بھی امید اس کی کامیابی کی' کی جا سمتی تھی' میری کوشش یمی رہی کہ سب ال کر اے کامیاب بنانے کی کامیابی کی' کی جا سمتی تھی' میری کوشش یمی رہی کہ سب ال کر اے کامیاب بنانے کی سعی کریں' اور کونسلوں میں جانے کا کوئی خیال سامنے نہ لائیں۔ ہمرحال آگر ہم چاہیں' تو استخاب کے بعد کا پروگرام آج ہی بنا لے سکتے ہیں۔ چاہیں' تو اے آئدہ سالانہ اجلاس پر موقوف کریں۔ یہ آخری صورت شاید زیادہ بمتر ہوگی۔ باہر کا کام کیا ہو؟ یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور اس پر اس نے گوشہ جنگ کا مفید ہونا موقوف ہے۔ اس بارے میں حسب ذیل امور پر آپ کو توجہ دلاؤں گا:

انتمیر پروگرام میں ہندو مسلم اتحاد کی تبلیغ کا کام از سرنو شروع کرنا چاہیے۔
 تنصیلات کی طرف میں ابھی آپ کو توجہ دلاؤں گا۔

2- ملک کی مزدور جماعتوں کی شنظیم جن ہے غافل رہ کر ہم آئندہ کوئی کام نہیں

فخطيات آزاد

كريكت

besturdubooks 3- عوام کی سیای تعلیم' تحریر و تقریر کے ذراعیہ سے ہم کو اپنی جدوجمد کی گزشتہ سر کری میں تیاری' اتحاد اور مقابلہ سب کام بیک وقت کرنا بڑے' کیکن موجودہ وقلہ میں ہمیں اس سے غفلت نمیں کرنی جانہہے۔ ہمیں کوسٹش کرنی جانہے کہ قوی اتحاد<sup>ا</sup> نون کواپریش' عدم تشدد اور سول ڈس اوبیڈینس کے اصول اور مقاصد عوام کے دنوں یر نقش کرویں۔ وہ اسے محص مملی ندہی خوش اعتقادی کی ہنا پر نہیں ' بلکہ خالص جذبہ حب الوطني سے اپنا فرض سمجميں۔

> مجفرت ہندومتانی زبانوں میں کڑیجر تیار کرکے تقتیم کرنا جاہیے۔ کانکریس نمیٹیوں کے ورکر (38) اور وائسیر (39) تھیوں اور دیماتوں میں دورہ کریں۔ ہر جگہ جم کر ای طرح تعلیم دیں جمویا عارضی سای تعلیم کابیں ہر طرف تحل منی ہیں۔ اس کام کا ایک یرد گرام تمن مینے کا یا چھ مینے کا بنالیا جائے۔ ہم اتنے عرصہ کے اندر تمام ملک کو ایک خاص مقصد کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ آگر حکومت کی جانب سے اس میں رکاوٹیس ڈالی محمیں تو وہ ہمارے کیے اور زیادہ مغید ہوگا۔ عجب نہیں کہ ای کے ذریعہ سے ہماری مطلوب فعنا بيدا بوجلست

> > 4- تغیری برو حمرام کا بقیه حصه!

البنة من يه بات بالكل صاف صاف عرض كر وينا جابتا بول كه امار يه لي کونسلول میں واضلہ کی صرف آیک ہی صورت صحیح ہوسکتی ہے اور وہ میہ ہے کہ کانگریس نه مرف اس كى اجازت دى ، بلكه خود اس كى بأك اين باته باته بين له آكر آج آپ كا فیصلہ اس کے برخلاف ہو' تو جیسا کہ میں یہ تقصیل عرض کر چکا ہوں' پھر ہم میں ہے سن فردیا جماعت کو بھی نہیں جانہیے کہ اس کے خلاف قدم اٹھائے۔ بیں اس سے بالكل الكار كرما ہوں كہ بيہ كوئى ايبا معالمہ ہے ، جس كے ليے ہم قوى نظام كى اطاعت ے باہر ہونے یر مجور ہوسکتے ہیں۔ اگر آج بھی آپ کا فیصلہ یہ ہو کہ کوشلوں کے لیے شیں کھڑا ہوتا جاہیے ' تو اس صورت میں میری رائے یہ ہوگی کہ بائیکان کو واخلہ پر ترجیج ہے۔ کیونکہ ہمارے کام کے لیے اصلی چیز متحدہ جدد ہدے جو راہ ہم سب ل کر

الإلكام آزاد

اختیار کرکتے ہیں' وہ متفق قدم سے بہتر ہوگ۔ اور جب تک اصول اور اعتقاد کا الحوالی نہ آئے' ہمیں اپنے نظام کی اطاعت سے باہر نہ ہونا چاہیے۔

حفرات!

## ہندو مسلم انتحاد

حفزات!

میں نے آپ کا اس قدر وقت درودیوار کی فکر میں لے لیا طال آنکہ ابھی یہ بات

باقی ہے کہ ہماری جدوجہد کی بنیاد کا کیا حال ہے۔ میرا اشارہ ہندہ مسلم اتحاد کی طرف

ہے۔ یہ ہماری تعیرات کی وہ پہلی بنیاد ہے جس کے بغیر نہ صرف ہندوستان کی آزادی

بلکہ ہندوستان کی وہ تمام باتیں جو کسی ملک کے زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لیے

ہو عتی ہیں، محض خواب و خیال ہیں، صرف یمی نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہمیں قوی

آزادی نہیں مل کتی، بلکہ اس کے بغیر ہم انسانیت کے ابتدائی اصول بھی اپ اندر

نہیں پیدا کر سکتے۔ آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے از آئے اور قطب میٹار پر

ايوالكالم المحقيد والكالم والمحلك والكالم والمحلك والكالم والمحلك والكالم والمحلك والمحلم والم کھڑے ہوکر یہ اعلان کردے کہ سوراج 24 مجھنے کے اندر مل سکا ہے، بشرطیکہ جندوستان مندو مسلم اتحادے دستبردار ہو جائے تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا محراس سے دستبردار نہ ہوں گا کیونکہ اگر سوراج کے ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نفصان ہوگا' لیکن آگر ہمارا اتحاد جاتا رہا' تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہے۔

ملک کی موجودہ حالت کیا ہے؟ کون ہے جو ہندوستان کے عشق و محبت کا ایک ذرہ مجمی اینے دل میں رکھتا ہو اور اے صبر اور برواشت کے ساتھ دیکھ سکے۔ جار سال ہوئے کہ ہم نے قومی عزت و شرف کا ایک بدے سے بردا اطلان کیا اور دنیا ہے کما کہ ود جاری آزادی کا انتظار کرے۔ لیکن عین اس وقت جب کہ وہ عاری آزادی کی واستان سننے کے لیے کوش ہر آواز ہے ہم آبادہ ہو مجئے ہیں کہ اپنی غلامانہ شرمناکی اورائیے مجنوبانہ کشت و خون کی اس کے لیے کمانی زتیب دیں۔ موجودہ حالت یہ ہے که سوراج اور خلافت کی جگه شدهمی کی تخریک اس کی مدافعت اور شکعتن کا غلغله ہر طرف بیا ہے۔ ایک طرف سے کما جارہا ہے کہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے بچاؤ۔ دو سری طرف سے کما جارہا ہے کہ اسلام کی لاج کی ہندوؤں کے تملہ سے حفاظت کرو۔ جب ہندوؤل اور مسلمانوں کی حفاظت کی ریکار بلند ہورہی ہے، تو ظاہر ہے کہ سہ یہ نصیب ہندوستان کی حفاظت کا ولولہ کب قائم رہ سکتا ہے۔ ایک طرف جلسوں اور اخباروں میں او کول کے اندر مجنونانہ مذہبی کتفتیات ابھارے جارہے ہیں' دو سری طرف نادان اور فریب خوردہ عوام ہندوستان کی سڑکوں پر بیدر لیغ ایناخون بما رہے ہیں۔ اجمیر' میرٹھ' سمارن ہور' مجرو' بلول اور کمال کمال سخت فسادات ہو بیکے اور کون کمہ سکتا ہے کہ آمے چل کر اس کے نتائج کس قدر افسوسناک ہوں ہے۔

حفرات!

یں آج ان تمام لوگوں سے جو ان جذبات کی تبلیغ کردہے ہیں ' صاف صاف کمنا چاہتا ہوں کہ یہ حالت ناقائل برداشت ہے۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں۔ میں کتا ہوں کہ ہم آزادی کی طرف جارہ ہیں آپ حارا راستہ نہ ردیے! آگر آپ رو کیں مے تو ہارا فرض ہے کہ رکاونوں سے راستہ صاف کریں۔ میں آپ تمام

حفرات ہے جو ملک کے گوشہ گوشہ ہے آئے ہیں اور اپنے اندر ہندوستان کا دمانے کا جہد مندوستان کی زبان دونوں رکھتے ہیں ' یہ عرض کروں گا کہ اگر آج آپ اس مسئلہ کا فیصلہ خسیں کریکتے کہ نون کوار یٹرز کونسلوں ہیں جائیں یا نہیں ' تو مضائقہ نہیں ' لیکن خدارا آج اس کا فیصلہ کرکے یمال سے اٹھے کہ ہندوستان اپنی آزادی و نجات کی زخمی امیدوں کو بچائے رکھے ' یا آگرہ اور سارن پورکی خون آلود سرزمین میں دفن کردے! آج آپ کو صاف صاف اس بارے میں اپنا فیصلہ صاور کرنا چاہیے اور اپنی تمام تو تیں اس کے لیے صرف کردئی چاہئیں۔ آگر آپ ایک دن کے لیے بھی اسے برداشت کریں اس کے لیے صرف کردئی چاہئیں۔ آگر آپ ایک دن کے لیے بھی اسے برداشت کریں اس کے لیے مرف کردئی چاہئیں۔ آگر آپ ایک دن کے لیے بھی اسے برداشت کریں گاہ تو تیمن سیجئے کہ برسوں کے لیے آپ کا سفر پیچھے پڑ جائے گا۔

فرقه وارتنظيم

حفرات!

ابھی پچھ زیادہ مدت نہیں گزری کہ مسلمان بہ حیثیت ایک قوم کے کانگریس کی سیای حرکت میں شریک نہ تھے۔ مسلمانوں میں بیہ جذبہ عام تھا کہ ہندوستان میں ان کی تعداد ہندوؤں سے بہت کم ہے ' تعلیم اور دولت میں بھی ان سے بیجھے ہیں ' اگر وہ کسی متحدہ حرکت میں شریک ہونگے ' تو ان کی جستی پامل ہو جائے گی' اسی خیال کا نتیجہ تھا کہ عرصہ تک ان کی قومی پالیسی بیہ رہی کہ الگ رہ کر اپنی جماعتی تنظیم کی جائے۔

لین غالبا آپ میں ہے وہ تمام حضرات ہو گزشتہ بارہ سال کے اندر مسلمانوں کے ہماعتی تغیرات کا مطالبہ کرتے رہے ہیں' اس سے واقف ہوں گے کہ 1912ء میں میری ب سے پہلی صدا تھی' جو اس طرز عمل کے برخلاف بلند ہوئی۔ میں نے اپنے ہم ذہبوں کو اس طرف بلایا کہ وہ علیحدگی کی پالیسی پر قائم رہ کر اپنی ہتی کو ملک کی آزادی کے خلاف استعال کررہے ہیں۔ انہیں جا ہیے کہ اپنے ہندو بھائیوں پر اعتاد کریں' کا گریس میں شریک ہوں' ملک کی آزادی کو اپنا نصب العین بنائیں' اور فرقہ وار شظیم کا گریس میں شریک ہوں' ملک کی آزادی کو اپنا نصب العین بنائیں' اور فرقہ وار شظیم ہے کنارہ کش ہو جائیں۔ اس وقت میری سے پکار میرے تمام ہم ندہوں پر شاق گزری۔ پوری قوت کے ساتھ میری میں خالفت کی گئی۔ لیکن بالا خر وہ وقت بست جلد آئیا' جب پوری قوت کے ساتھ میری مخالفت کی گئی۔ لیکن بالا خر وہ وقت بست جلد آئیا' جب

خطبلت آزاد

ابوالگلاهم و انگلاهم مسلمانوں نے اس حقیقت کی سیائی کا اعتراف کیا۔ میں جب 1916ء میں رائجی میں بند تفا و من رما تفاكه جول در جول مسلمان كأعمريس بي شريك مورب بي-

جس طرح میں نے 1912ء میں اپنے تمام ہم ترہیوں کے مسلک سے خلاف اپنی صدا بلند کی تھی اور ان کی مخالفت کا خوف مجھے اظہار حق سے نہ روک سکا تھا۔ ٹھیک ای طرح آج میں اپنا پہلا فرض سجمتا ہوں کہ ان تمام بھائیوں کے خلاف اپنی صدا بلند کوں ' جو ہندو سنگھنن کی تحریک کے علمبردار ہیں۔ میں حیرت سے میے محسوس کررہا ہوں کہ جو وماغی حالت اس وقت مسلمانوں کے سیای حلتوں کی ختی ' ٹھیک ٹھیک وہی آج ان حصرات کی ہورای ہے۔ وہی ولاکل آج مجمی ہمیں سائے جارہ ہیں۔ وہی اسباب ء بواعث آج بھی ان کی زبان پر ہیں۔ مسلمانوں کا بیہ خیال اس کے ساتھ تھا کہ ان کی تعداد کم ہے اور آج یہ تحریک ان لوگوں کو برا سکیجتہ کرنا جاہتی ہے، جن کی تعداد مسلمانوں سے تین گنا زیادہ ہے۔ میں بلا تھی آبل کے صاف صاف کمنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ہندوستان میں نہ کسی ہندو سنگھٹن کی ضرورت ہے' نہ مسلم سنگھٹن کی۔ ہمیں صرف ایک سنگفتن کی ضرورت ہے اور وہ یہ "انڈین سیفتل کانگریس" ہے-

میں اس وقت اس معاملہ کی تفصیلات میں شیس جانا جارتنا ہول۔ جو ولائل ان تحريكات كى تائيد من ميان كيه جائية مين مجھے ان كى محت سے بالكل انكار ہے۔ كما جا آ ہے کہ چونکہ ففال سند میں فساوات ہوست اور ان میں آیک فریق کا تقسان زیادہ ہوا' اس کیے ضروری ہے کہ وہ دو مرے فریق کے مقابلہ میں اپنا علیحدہ سنگعتن کرنے۔ میں کتا ہوں کہ آگر ایک کمی کے لیے بھی یہ طریق استدلال سمج تسلیم کرایا جائے' تو ہندوستان کی ہر جماعت اسنے نقصانات کی الی بی ایک فرست تیار کر مکتی ہے اور اس کے بعد منگسٹن کا اعلان کر وے سکتی ہے۔ آگر بہبئ کے صحر شتہ ہیں سال کے واقعات پر نظر ڈال جائے تو کئ فساوات ایسے ملیں سے جو خود مسلمانوں کے دو فرقوں میں ہوئے ہیں۔ اور ایک فرقے نے دوسرے کو اچھی طرح لوٹا اور ممل کیا ہے۔ البت میں اس بلت کا صاف صاف اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہندہ مسلم اتحاد کے نے دور کے

ابوالكام آزاد

بعد ' ملتان میں فساد کا ہونا اور وہاں کے مسلمان بلوائیوں کے ہاتھ سے ہندوؤں کو سخت و نقصان کا پہنچنا' ایک ایبا افسو سناک حادث ہے جس پر ہر مسلمان کے دل پر زخم لگنا چاہیے۔ تاہم ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کرد ژوں انسان بستے ہیں ' جو ابھی ابھی نئی زندگی کے دور میں داخل ہوئے ہیں' اور جہاں غلط ندہجی تعصب اور بے جاندہجی جوش کا ابھر آنا کچھ دشوار نہیں ہے' ایسے حوادث ناممکن نہیں کر دیے جا سجے۔ اس کا صبح علاج صرف میں ہے کہ ملک کے دیگر طبقات اس کی وجہ سے فریقانہ جذبہ پیدا نہ کرلیں۔ جس کی زیادتی ہو اسے مامددی کی جائے' جس پر ظلم ہوا ہو اس سے ہدردی کی جائے۔ یہ علاج نہیں ہے کہ ایک مقامی معاملہ کو طول دے کر اور تمام ملک اور فرقہ کا مسئلہ بنا کر کسی ایک فریق کو مقابلہ کی دعوت دی جائے۔ پھر دو سرا فریق بھی نئی فرقہ کا مسئلہ بنا کر کسی ایک فریق کو مقابلہ کی دعوت دی جائے۔ پھر دو سرا فریق بھی نئی تیاریاں کرے اور اس طرح ختم نہ ہونے والی جنگ قائم ہو جائے۔

میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ہندوستان کی ہر جماعت کو اپنی اندرونی اصلاح و در تنگی کے بیشار کام در پیش ہیں اور ضروری ہے کہ ہر جماعت اپنی اپنی جگہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے' لیکن میں اس سے قطعا" انکار کرتا ہوں کہ کوئی ایسی تخریک اس حالت میں قائم ہو سکتی ہے جب کہ اس کا خمیر فرقہ وار فساوات اور باہمی جنگ کے خون سے مہیا کیا گیا ہو۔

ان تحریکات کے بعض ذمہ دار حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کے خالف نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ بھیہ مقابلہ کا وعظ کمہ کر آخر میں اتحاد و مجت کا بھی پیغام سا دیتے ہیں۔ ان حضرات سے کہوں گاکہ آپ نے ہمیں غلط راستہ کی طرف بلایا ہے۔ لیکن اب فطرت انسانی کے انکار کی دعوت نہ دہجئے۔ حضرت مسیح نے دنیا سے کما کہ دشمنوں کو بخش (39) دو۔ گر دنیا آج تک دوستوں کو بھی بخش نہ سکی۔ کیا آپ چاہے ہیں کہ ایک طرف انتقام اور مقابلہ کا جذبہ مضتعل کرکے 'دوسری طرف مجت و اتحاد کاکارخانہ بھی قائم رکھیں۔

ای طرح میں شدھی کی تحریک کی نسبت نہی عرض کروں گا کہ آگرچہ ہم کاغذ پر سیاست کی متحدہ تحریک اور ندہب کی فرقہ وار تحکش کو دو مختلف خانوں میں رکھ سکتے الكلام آزاد

ہیں' کیکن عمل میں کوئی الیمی تفریق قائم نسیں رہ سکتی۔ ہمیں متعدہ قومیت کی مگروکرت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہندو ستان میں ایک طرف سے ملیجہ اور ود مری طرف سے گافر کی صدائیں اٹھتی رہیں گی' تو محل ہے کہ وہ رواداری پیدا ہو سکے 'جس کے بغیر اتحاد کا وجود قائم ہی نمیں رہ سکت۔

#### مفرات!

یں ملک کی تمام جماعتوں ہے عرض کردنگا کہ انس ایک مرتبہ ہندو متان کی تسبت کا فیعلہ کرلینا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہندو متان آزادی و نجات حاصل کرے ' تو پھر انہیں اور تمام کام اس کے لیے ملتوی کرنے ہی پڑیں سے۔ خواہ وہ کام انہیں کتنے ہی محبوب ہوں لیکن اس کے سوا چارہ نہیں۔

یں آج اس پلیٹ فارم ہے ہو ہندوستان کی متحدہ قومیت کا گھوارہ ہے۔ تمام ہندہ مسلمانوں ہے وطن کے نام پر ائیل کرتا ہوں کہ وہ اس کی امیدوں کو اس بے دردی کے ساتھ پایل نہ کریں' اور بلا اس بحث کے کہ اب تک کیا ہو چکا ہے۔ آکدہ کے ان تمام سرگرمیوں کو بند کر دیں ہو شدھی موومنٹ (41)' اس کی دافعت اور فرقبہ ان تمام سرگرمیوں کو بند کر دیں ہو شدھی موومنٹ (41)' اس کی دافعت اور فرقبہ وار تحریکوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ آگر بند کر دینے کے لفظ سے وہ متنق نیس ہو گئے' تو وار تحریکوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ آگر بند کر دینے کے لفظ سے وہ متنق نیس ہو گئے' تو اسانیت کی ایک سب سے بردی خدمت انجام دیں گے۔

### ہندوستان کا میثاق ملی

#### معرات!

اس سفیلے میں مجھے یہ ہمی یاد دلانے دیجے کہ اب ہمیں اس باب میں تمال نہیں کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے لیے آیک ایسا مشاق قومی تیار ہو جائے ہو نہ مرف ہمارے قومی نصب العین کو بیشہ کے لیے صاف اور داشنج کر دے ہلکہ ہندوستان کی مختلف جماعتوں کے باہمی علائق اور روزمرہ کے بایش آنے والے جھڑوں کا ہمی فیصلہ کر دے۔ اس اعتباد سے ہندوستان ایک بجیب ملک ہے۔ بہت ممکن ہے کہ تمیں کردڑ

انسانوں کی آزادی صرف اس لیے آخیر میں پڑ جائے کہ کمی مجد کے سامنے کھی ایک جلوس ڈھول بجاتا ہوا گزر گیا یا کمی راستہ کے درفت کی شاخ کان ڈالی گئی۔ پس جب ملک کی مصیبتوں کی نوعیت کا بیہ حال ہے تو ہمیں ان مسائل کے تطعی اور دائی فیصلہ میں آخیر نہیں کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلہ پر بھی خور فرائیں میں آخیر نہیں کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلہ پر بھی خور فرائیں گے۔ بہتر ہوگا کہ منتب افراد کی ایک سمینی اس غرض سے مقرر کر دی جائے اور آئندہ اجلاس سے پہلے ایک مسودہ تیار کرلے۔

خاتمه

حضرات! قوموں کے تمام برے دنوں کی طرح آج کے دن کے متائج بھی دو انتمائی تمہوں میں منقسم ہیں۔ آج ہم بہت بردی کامیابی بھی حاصل کرسکتے ہیں اور بہت بردی ناکامی بھی ہمارے حصے میں آسکتی ہے۔ ہمارے عزم' ہمارے ثبات اور ہماری حب الوطنی کے لیے آج بہت بردی آزمائش در پیش ہے۔ آیے! اس پر غالب آئیں اور اپنی قسمت کی تقییر میں لگ جائیں۔

فطبات آزاد

# آل انڈیا خلافت کانفرنس

#### كانپور' 29 دسمبر 1925ء

حفرات!

یہ دو سرا موقعہ ہے کہ آپ نے خلافت کانفرنس کی صدارت کے لیے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ پہلی مرتبہ 1920ء میں جب اس کا اجلاس ناگیور میں ہوا تھا' آپ نے کی خدمت میرے سرد کی تھی۔ اب پانچ سال کے بعد دوبارہ مجھے موقعہ دیا ہے کہ آپ کے اعتماد اور محبت کا شکریہ ادا کروں۔

### بنج ساله گردش حوادث

پانچ سال کی ہے مت انسانی عمر کی کوئی بردی مت نہیں۔ زمانہ کی غیر معلوم مگر طویل عظیم عمر کا تصور کیجے، تو یہ پانچ برس اس کے ناپیدا کنار سمندر میں ایک قطرہ سے زیادہ بستی نہیں رکھتے۔ تاہم غور سیجے، تو نظام سمنی کی انہی پانچ گردشوں کے اندر انقلاب و تغیر کی کتنی گردشیں دنیا پر گزر چکی ہیں۔ انقلاب کا ایک کامل دور ہے، جو ذہمن اور جم کے ہر گوشہ میں طاری ہے۔ جنگ عظیم گویا اس انقلاب کی پکار تھی۔ اب خود انقلاب تیزی کے ساتھ بردھا رہا ہے۔ باضی کے نتائج ایک نے مستقبل کے لیے واصل رہے ہیں اور مستقبل کے لیے واصل رہے ہیں اور مستقبل جد جلد اپنے آوار و علائم بھیج رہا ہے۔

Desturdubooks. Mordbress.com

### عالم اسلامی کے تغیرات

آج اس محل میں ہماری بحث و نظر کا دائرہ ہندوستان اور عالم اسلامی کے اندر سی محدود ہے کہ لیکن جنرافیہ عالم کے ان سی کے اندر سی محدود ہے کی بیکن جغرافیہ عالم کے ان گوشوں کے حوادث بھی اس کے لیے کانی ہیں کہ ایک انقلاب انگیز عمد تاریخی خواص ان میں حلاش کیے جائیں۔

جدید ترکی کا ظهور اور نشوونما' مصرکی سیاس حرکت کا آثار چرهاؤ' مشرق میں یورپ کے طامعانہ استعار کا نیا دور' عراق' شام اور فلسطین کی انگریزی فرانسیسی تھم برداری' عثانی فلافت کا افتقام' فاندان عثانی کا ترکی ہے اخراج' شالی افریقہ میں امیر محم بن عبدالکریم کی ہے در ہے فتح مندیاں' تجاز کی ناگهانی اور فوری تغیرات' شریف حسین کی خودساختہ امارت کا خاتمہ' امیر ابن سعودکا وافلہ حجاز' جزیرۃ العرب میں ایک نئی سیاس صورت حال کی پیدائش' شام میں قومی حرکت کا طاققر ظهور' فاندان قاچاریہ کا فاتمہ اور پہلوی شاہیت کا قیام' یہ اور اس طرح کے کتنے ہی واقعات ہیں جو اس قلیل عرصہ کے اندر گزر کے ہیں۔ اور گو ان کی انقلابی انہیت ہم نے اپنی روزانہ زندگ کی مشخولیت میں محسوس نہ کی ہو۔ لیکن تاریخ ان کے اندر قرنوں اور صدیوں کے تغیرات کا مراغ لگائے گی۔

# ملک کے داخلی تغیرات

یہ تو ہماری دلچیں کا پیرونی منظر تھا' لیکن ہم کمی حال میں بھی یہ حقیقت فراموش نہیں کرکتے کہ ہمارے لیے زندگی اور سرگری کی اصلی جگہ خود اپنی سرزمین اور وطن ہی ہے۔ غور کیجے! اس پانچ سال کے اندر یہاں کی دماغی و جماعتی حالت میں بھی کیسی کیسی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ نہیں کما جا سکنا' ہمارے ملک کے مستقبل میں ان کے اثرات کیا کیا اور کس کس طرح کام دیں گے۔ خلافت کی حرکت کے ساتھ ہی ملک کی آزادی و استقلال کی جو متحدہ حرکت شروع ہوئی تھی اور جس کی خصوصیتوں نے بہت آزادی و استقلال کی جو متحدہ حرکت شروع ہوئی تھی اور جس کی خصوصیتوں نے بہت جلد دنیا کی توجہ اور دلچیں حاصل کرلی تھی۔ ایک خاص منزل تک پہنچ کر رک گئی اور جس کے بعد اس کے ردفعل (ری ایکشن) (۱) کے اثرات نمایت تیزی کے ساتھ ظاہر

ہونا شروع ہو گئے۔ اب سركرى كى جكه اضردكى ہے۔ بيدارى كى جكه غفلت ہے۔ ی جگه انتشار ہے۔ ملک و قوم کی جگه فرقه اور جماعت کی صدائیں ہیں اور کام کی رہی سی قونوں کے لیے نئے نئے ممراہ کرنے والے فقتے پیدا ہورہ ہیں۔ ہندوستان کے موجودہ منظر کا سب سے زیادہ اور دردانگیز پہلو اس وقت نمایاں ہو تا ہے جب مشرقی ممالک کے موجودہ تغیرات کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے جب کہ مشرق کی تبدیلیاں آزادی اور ترقی کی طرف جاری ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جارا ملک قدم اٹھا کر صرف تھک ہی نہیں گیا ہے' بلکہ واپسی کے لیے پیچھے دیکھ رہا ہے۔ افریقہ کے مٹھی بھر قبائل جس آزادی کی حفاظت کی راہ میں فرانس اور انتین کی متحدہ طاقت کو پے در پے عصيں دے سي اس كے ليے مندوستان ائي اتني وسيع آبادي كے ساتھ جو موجودہ نسل انسانی کا پانچواں حصہ ہے' اپنی جہالت و غفلت کو بھی فکست نہیں دے سکتا۔ ہندوستان کی طرح شام میں بھی مختلف نداہب اور نسل کی مشترکہ آبادی ہے۔ وہال کے دروزی قبائل' عام مسلمان اور مسیحی جماعتیں صدیوں سے باہم وگر فکل و غارت میں سر کرم رہی ہیں۔ مسلمانوں اور مسیمیوں کے ندہبی اختلافات کے لیے صرف صلیبی لڑائیوں ہی کا انسانہ کانی ہے 'جس کے آٹھ خونی سیلاب اس سرزمین میں بہہ بہہ کر خنک ہو چکے ہیں۔ تاہم آج اپنے ملک کی آزادی کے لیے ان سب کا متحدہ نعرہ یہ ہے الدين للواحد والوطن للجميع- (2) وطن سب كے ليے ہے- اور ہر فخص كا دين اس کے لیے ہے۔ لیکن ہندوستان کا حال کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کی بهترین تعلیمی اور سای پیداوار بھی آج اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں۔ نہبی منافرت' جماعتی تعصب' فرقہ وارانہ تنگ دلی' اور محکومانہ ذہنیت کے تمام مفاسد ہماری راہ بدستور روکے کفرے ہیں۔

# مسلمانان ہند

جمال تک مسلمانان ہند کی جماعتی زندگی کا تعلق ہے، 1920ء کی ابتداء سے 1925ء کا خاتمہ ہر اعتبار سے مختلف ہے۔ آگر انہیں دو مخالف سمتوں سے تعبیر کیا

جائے' تو مبالغہ نہ ہوگا۔ گزشتہ حرکت کا سب سے زیادہ نمایاں اور موثر پہلو میں مجھا کے مسلمانوں میں متحدہ مقصد کے لیے متحدہ جدوجہد کی سرگری پیدا ہوئی۔ ان کی پراگندی 🗞 نظم و انضباط سے آشنا ہوئی۔ انہوں نے ہندوستان کے موجودہ دور میں پہلی مرتبہ مقصد' قوم وض اور اینار کی راہ میں قدم اٹھایا۔ مختلف اسباب سے جن کی تشریح کا مید موقعہ نہیں ' وہ ملک کی سرگری میں اپنے برادران وطن سے بہت پیچیے تھے۔ اس حرکت نے مسلمانوں کے قدم بھی میدان جنگ کی طرف اٹھا دیئے۔ لیکن موجودہ حالت بالکل اس ے متضاد ہے۔ گزشتہ حرکت جو پوری تیزی کے ساتھ جاری تھی' اچانک رک گئی اور اس کے صدمے سے ان کی جمعیت بھی بھر گئے۔ اب نظم اور انضباط کی جگہ ہر طرف پراگندگی ہے۔ افکار پرایشان ہیں۔ طبیعتیں غیر مطمئن ہیں۔ یقین اور اعماد مل گیا ہے اور لوگ محسوس کررہے ہیں کہ کوئی راستہ ان کے سامنے موجود نہیں۔ عام طور پر ملک میں غفلت و ممری کی جو آب و ہوا پیدا ہو گئی ہے' وہ خود بھی اس میں بہہ رہے ہیں اور علات کا قدرتی بتیجہ یہ ہے کہ اس سے الگ ہوکر اپنے فکر و دماغ کی درسی کی انہیں مهلت نهیں ملتی۔ اگر فکر و اعتقاد کی کوئی قوی اور بالاتر روشنی موجود نہ ہو' تو اس تاریکی کا لازمی متیجہ سر کردانی اور جیرانی ہے۔ چنانچہ سے سر کردانی ہر طرف د کھائی دے رہی ہے بت سے لوگ سمی غیر معلوم اور غیر معین راہ کی جنتجو میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں كوكى نيا قدم الفانا جائيے۔ ليكن كس طرف اور كس طرح؟ اسكا جواب خود الهيس معلوم نہیں۔ جب کہ عام حالت الی ہورہی ہے تو کچھ تعجب انگیز نہیں' اگر جا بجا جهل و فساد کے سوئے ہوئے فتنے بھی بیدار ہو گئے ہیں۔

### موجورہ حالت قدرتی ہے

حفرات!

یہ تمام صورت حال کیسی ہی افسو سناک کیوں نہ ہو' لیکن یقین سیجے' ان قدرتی قوانین کے ماتحت کچھ بھی تعجب انگیز نہیں ہے 'جو افراد کی طرح قوموں اور جماعتوں کے لیے بھی اس دنیا میں نافذ ہیں۔ بیہ علم و حقیقت کا صریح انکار ہوگا' اگر ہم مرعوب

بیش ہر انسان میں موجود ہے۔ جسم کی محت اور بیاریاں ' دماغ کا نظم اور اختطال ' جذبات کا سکون اور بیجان' ہمارے لیے زندگی کے عام اور قدرتی حالات ہیں۔ ٹعیک بھی عل قوموں اور جماعتوں کا بھی ہے۔ ان کا بھی آیک مجموعی اور نوعی دماغ ہے اور اس کے لیے ہمی نظم و انحلال اور سکون و جبان کی مختلف حالتیں جیں۔ البستہ فرد کی زندگی شب و روز ہم پر مزر رہی ہے اور حارے جاروں طرف میلی ہوئی ہے۔ اس کیے ہم اس کے اندر قوانین زندگی کی کار فرمائی محسوس کررہے ہیں۔ ممر قوموں اور جماعتوں کی نومی زندگی کے تغیرات کی رفتار بہت ہی ست ہے۔ سمنے کی سوئی کی کھرح اس کی حركت مشاده مي حيس آتي- أكرچه منك كى سوكى كى طرح ووبعى محرك بهم- تغيرك الك نقل سے لے كر دوسرے نقط ك كنجتے كے ليے بمالوقات اللي قرلول أور مدیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جارا محدود و ناقص علم اس موشد کا بھی احاط کرسکتا و ہم قوموں اور جماعتوں کے تمام احوال کو ای نظرے دیکھئے، جس نظرے ایک طبیب بہار کا جسم اور آیک عکیم انسان کے دماغی خواص دیکھتا ہے۔

## مايوس كى كوكى وجه نهيس

ہندوستان کے اس بورے آباد رقبہ کو ایک فرد کی طرح تصور سیجے اور جھے جواب و يجئ كه كائلت استى كے اس وجود كو بھى وہ مب كھ كيوں ند چيش آئے ،جو جيشه ان حالات اور ان ظروف میں پایش آنا رہا ہے۔ اور جب تک خالق کائنات کی مرمنی ہوگی' پیش آ ) رہے گا۔ یہ وجود نیار ہے اور تندر سی حاصل کرنی ہے۔ نیاری کے اسہاب اک نیں بے شار ہیں۔ نے نمیں پرانے ہیں۔ مرف میرونی نمیں اندرونی مجی ہیں۔ منروری ہے کہ ان سب کے نتائج ظاہر ہوں اور ناکزیر ہے کہ بار بار اتار چڑھاؤ پیش آئے۔ بہاری اگر برانی اور تمام اصفاء میں پھیلی ہوئی ہے تو علاج کی کوششوں کو بھی اس مناسبت سے اپنے اندر مبراور برداشت پیدا کرنی جلبہے۔ کیوں ہم علاج کی کسی

خطبات آزاد 204 ابوالکلام آزاد ایک کوشش کی ناکامی یا بیماری کا کوئی ایک سخت ظهور د کیمه کر گھبرا جائیں جھائی علاج ایک کوشش کی ناکامی یا بیاری کا لولی ایک حت سور رید به بر بر بر میان کا کولی ایک حت سور رید به بر بر با میان کا منظور ہے تو ہمیں ایک طبیب کے علم اور ایک تیار دار کی برداشت کے ساتھ کا کا کا منظور ہے تو ہمیں ایک طبیب سے علم اور ایک تیار دار کی برداشت کے ساتھ کا کا کا کہ منظور کے دیا ہے۔ ہم اللہ منظور کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ہم اللہ منظور کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ہم اللہ منظور کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ہم اللہ منظور کے اللہ منظور کے منظور کے دیا ہے۔ ہم اللہ منظور کے منظور کے دیا ہے۔ ہم اللہ منظور کے منظور کے منظور کے منظور کے دیا ہے۔ ہم اللہ منظور کے منظور کے منظور کے منظور کے منظور کی منظور کے دیا ہے۔ ہم اللہ منظور کے منظور کے منظور کے دیا ہے۔ ہم اللہ منظور کے دیا ہے۔ ہم اللہ منظور کے دیا ہے۔ وقت تک کام جاری رکھنا پڑے گا' جو حکمت اللی نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ہم ایک فرد کی معمولی می بیاری کے لیے بھی بیہ علم نہیں لگا سکتے کہ وہ کب تک تندرست ہو جائے گا' باوجود مکہ جسمانی صحت کے قوانین ہم نے منضبط کرلیے ہیں۔ پھر ہم ایک یوری قوم کے علاج میں کسی ایسے معجزانہ نتیجہ کے کیوں منتظر ہوں؟ اور ایک ابتدائی کو شش کی ناکامی یا تتیجہ کی تاخیر کیوں ہمیں سرا سمہ کر دے؟ ہم مرض کی تمنگی اور شدت پر غمگین ہوں گے' کیکن صحت کی طلب میں ہمارے جو عقائد اور یقین ہیں' ان ے دستبردار نہیں ہو تھتے۔

# مئلہ ہند کے اصول و عقائد

#### حفرات!

یقیناً ملک کی موجودہ صورت حال ہر محب وطن کے لیے انتہائی غم حمینی کا سامان ہے لیکن میں بوری سجیدگی کے ساتھ اس پر اپنی جرت ظاہر کروں گاکہ مایوسی انقلاب عقائد کا سلان کیوں ہو؟ کیا ہم نے ملک اور قوم کی نجات و ترقی کی راہ میں قدم نہیں اٹھلیا ہے؟ کیا کرو ژوں انسانوں کے ذہن و عمل کے انقلاب کا عظیم و گرانبار کام ہمیں ور پیش نمیں؟ کیا زہب کاریخ زبان سم و رواج تندیب اور معاشرت کے گرے اختلافات اور جهل و غفلت کی بیشار خرابیاں ہماری راہ میں حائل نہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مرض صدیوں سے موجود ہے اور علاج کی عمر چند برسوں سے زائد نہیں؟ یہ چند برس بھی قوی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ چند ایام ہیں۔ اگر ان صاف اور سادہ سوالات کا جواب اثبات میں ہے' تو ضروری ہے کہ ہمارے سامنے اعتقاد' یقین اور علم کی روشنی موجود ہو۔ ہم نے ایک بے خبر اور ناآشنا آدمی کی طرح قدم نہ اٹھایا ہو' جے راہ کی ہر مشکل متحر کر دیتی ہے اور ہر رکاوٹ پر وہ بہت ہار کر بیٹھ رہتا ہے۔ عالات کی تبدیلی' کوششوں کی ناکامی' مشکلوں اور رکاوٹوں کی کثرت ہے' نو ہاری pesturdubooks Mardpress.com کو مشتول کی صورت اور مقدار میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ نیکن ہمارے عقائد اور اصول کیوں پدلیں؟ اگر ہندوستان کی نجلت کی راہ میں غفلت و فساد نے نئی نئی رکاو میں پیدا کر دی ہیں او اس کا نتیجہ یہ ہوتا جاہیے کہ ہم اعتراف کرلیں کہ اب منزل زیادہ دور ہو مجی اور کام اس ہے کمیں زیادہ ہے جس قدر ہم نے سمجھ رکھا تھا۔ کیکن یہ تتیجہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آزادی ہمارے لیے غیر ضروری ہو جائے غلام کی زندگی پر ہم تانع هو جائیں! اور اس کی سبلی شرط لیعنی باہمی جنگ د پیکار کا فیصلہ کرکیں! علم اور روشن کے ہر کام کی طرح ضروری ہے کہ اس راہ میں معی ہمارے سامنے کچھ بنیادی اصول ہوں۔ اگر وہ موجود ہیں تو اصول میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔

### ورمياني وقفه اور وعوت ممل

#### حضرات

حقیقت حل میہ ہے کہ ہماری سر کری کا ایک دور ختم ہو چکا ہے، محردو سرا اہمی شروع نہیں ہوا۔ اس کیے درمیانی وقفہ کی اداس اور پریشان عالی ہر طرف پیمیلی ہوئی ہے۔ ضروری ہے کہ جلد از جلد آیک نیا دور شروع ہو۔ اور ہم از سرتو تمام مجمری ہوئی قوتیں کسی ایک مرکز پر جمع کرلیں۔ ہمیں جاہیے کہ نہ تو گزشتہ پر ماتم کریں ' نہ حال كے بهت شكن نظاروں سے افسردہ ہول۔ بلك قدم افغائيں اور اميد ك ايك سے آغاز یر دستک دے ویں:

> تفاوت ست میان شنیدن من و تو تو بستن در و من فتح باب میشنوم

#### حفرات

ایک ایسے وقت میں آپ نے مجھے دوبارہ مدا دی ہے۔ آپ میں سے اکثر احباب اس بلت ہے بے خبرنہ ہوں مے کہ میں کئی سال سے اس کوشش میں ہول کہ صرف ائی قلمی مشغولیت بی کے لیے وقف ہو جاؤں۔ میری طبیعت کا یہ میلان محض میرے زوق طلب ہی کا تقاضا نہیں' بلکہ میرا یقین ہے کہ میرے کیے وقت کی تمام تومی خدمات

نے بار بار کو مشش کی کہ قومی مجانس کی سرگر میوں کے ساتھ بیہ کام بھی جاری رکھوں۔ لکین تجربے سے معلوم ہو گیا کہ بغیر میسوئی کے ممکن نہیں۔ بالاخر مجبور ہو کر فیصلہ کرنا یوا کہ ان سرگرمیوں ہے بالفعل کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ اور آگر ان میں حصہ لینا بھی على مشغوليت كا ضرف اسى حد تك جهال تك ميرى قلمي مشغوليت كا ضروري انهاك اجازت دے۔ اس حالت کا بیہ قدرتی تتیجہ تھا کہ مجھے اس نئ ذمہ داری کی قبولیت میں تال ہو تا ہے۔ مجھے تامل ہوا۔ لیکن بالاخر جب میں نے گردو پیش پر نظر ڈالی کو اس کے سوا جارہ نظرنہ آیا کہ اپنے فیصلہ پر وقت کے نقاضا کو ترجیح دوں اور تسلیم کراوں کہ ہم خدمت سرزاران قوم کے لیے اصلی فیصلہ وہی ہے 'جو وقت کا فیصلہ ہو۔ ہمیں پند اور افتیار کی بہت سی چیزوں کی طرح اپنے فیصلہ کے حق ترجیح سے بھی وستبردار ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے آپ کی دعوت منظور کرلی۔ اور اس وفت آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آیئے' اپنی طلب و سعی کا سفر از سرنو شروع کر دیں۔ ہمارا سفر قوموں اور ملکوں کا سفر ہے۔ ہمیں انسانی اولوالعزی اور فیروزمندی کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں اپنی مظم گشتہ سعادت کا سراغ لگانا ہے۔ ہمیں اپنی راہ سے بیشار رکاو نمیں دور کرنی ہیں۔ ہمیں خطروں اور مصیبتوں کے بیاباں طے کرنے ہیں۔ خدارا مجھے جواب دیجئے۔'کیا ایسے عظیم و گرانبار مقصد کے لیے راہ کی درازی اور سفر کی تھکن محسوس کی جا عتی ہے؟ ہم ابھی چلے ہی کتنے ہیں کہ ستانے کے لیے بیٹھ جائیں؟ ہاری یہ چند برسول کی حرکت' قوموں کے سنر کے لیے بمشکل چند قدم تھی۔ اگر ہمیں موت سے زندگی' پہتی ہے بلندی اور ذلت سے شرف و عظمت کی طرف پلٹنا ہے ' تو جمیں سیس معلوم ایسے کتنے ہی سفر پیش آئیں سے اور ہر مرحبہ ہمیں نئے عزم اور تازہ ہمت کے ساتھ اٹھنا اور بوھنا رہے گا۔ اگر ہم مقصود سے غافل نہ ہوں اور صرف سفر ہی جاری رتھیں' تو یقین سيجئ اس راه ميس حلت ربنا بى بجائے خود مقصود ہے:

ر مروان را مختگی راه نیست عشق ہم راہ ست و ہم خود منزل ست آبوالگاهی آزار

لخطبات آزاد

ت آزاد کیا ہم نی الحقیقت بردھنے کے لیے تیار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں' اس کا صحیح ہواب وہ اس الاس میں ہے سال آئیدہ کے خاتمہ پر ہماری نہ ہوگا' جو آج ہماری زبانیں ویں گی' ملکہ وہ ہوگا' جو سال آبندہ کے خاتمہ پر ہماری صورت عل دے سکے گی۔ اب ہمیں اعلان و دعویٰ ختم کر دینا چاہیے اور عمل کے لے مستعد ہو جانا جاتے۔

#### وقت کے مباحث

اس قدر تمهیدی کلمات ناکزر منصه اب آب اجازت دیں که پیش نظر مسائل کی طرف متوجہ ہوں۔ مجھے ہو کچھ عرض کرنا ہے، وہ نمایت مختفر ہے۔ میں جابتا ہوں، جهال تک ممکن موا آپ رسم و نمائش کی جگه حقیقت اور عمل کی طرف متوجه مول۔ میری جانب سے اس راہ میں پہلا قدم یہ ہے کہ خطبہ صدارت کے روائی اتمیاز و نمائش سے اپنی دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ سلانہ تصنیف و انشا بردازی کی پر مکلف نمائش ممکن ہے' ملک کے اوبی ذخیرہ میں کچھ اضافہ کا موجب ہوتی ہو۔ لیکن اینے محل اور وفت کے لیے تو قطعا "غیر ضروری ہے۔ اس کاغیر ضروری ہونا ہی اس کی ناموزنیت کے لیے کافی تھا۔ لیکن اس کے سفنے کا بوجھ حاضرین کے لیے کس ورجہ ناقائل برواشت ہو جاتا ہے۔ جب کہ وہ غیر ولچسپ بھی ہوتا ہے۔ ایک تحریر جو لکھی ہوئی اور مجھی ہوئی موجود ہوتی ہے اور جسے ہر مخص اپنی فرصت کے او قات میں پڑھ سكما يه مرف اس كي تين تين اور جار جار محدث تك يرمى جاتى هي الكركس نه سنسی طرح ایک رسم بوری کر دی جائے۔ بیں نے قومی مجالس کی اس وفت کی تلخی ہیشہ محسوس کی ہے اور میں اسے موارا نہیں کروں گاکہ خود بھی آپ کے کیے اس تکنی کا موجب بنوں۔ بلا شبہ میں محسوس کرتا ہوں کہ وقت کے متعدد مسائل بحث و بیان کے مستحق ہیں۔ لیکن میں کوئی وجہ نہیں یا آگہ اس قومی مجلس کا وقت جو نظرو محث کے لیے سیں ' بلکہ عملی تدابیرے لیے ہے' ان مباحث کے لیے کیوں حاصل کروں! اخبار و ر منائل کے زریعہ تحریر و اشاعت کا موقعہ بیشہ عامل رہا ہے۔ پس یمال جھے آپ سے

المالكالم آزاد

کیا ہونا **جاہے۔** 

### سال رواں کے بعض حوادث

لکین حضرات! خواہ ہم وفت کے احتساب میں منتنی ہی سختی کریں' تاہم سال رواں کے بعض حوادث ایسے اہم ہیں جن کی یاد سے اپنے دلوں کو اس وقت نہیں روک سکیں گے۔ دیش بندھو چرنجن واس کی وفات ہمارے ملک کا ایک نقصان عظیم ہے۔ وہ ملک کے ان سای رہنماؤں میں سے ایک تھے 'جن کی ذات ہر ملک و قوم کے لیے موجب فخر ہو سکتی ہے۔ ان کی رہنمانی سے ملک ایسے وقت میں محروم ہوا' جب کہ ان کے تدبر ' حب الوطنی اور متحدہ قومیت کے تیج اور مضبوط اعتقاد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ سربندر ناتھ بینرجی کے انتقال سے بھی ہندوستان کی سیاس شخصیتوں میں ہے ایک دوسری مخصیت کی جگہ خالی ہوگئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیما ہی مسلک اختیا رکیا ہو' تاہم ملک کی سابی زندگی کی پیدائش میں ان کی طویل خدمات تاریخ ہند میں اپنی جگہ حاصل کرچکی ہیں۔ سال رواں میں ملک کا موجودہ نظام عکومت بدستور اپنے جابرانہ خواص کی نمائش میں سرگرم رہا اور ہندوستان اپی غلامانہ زندگی کی بے بسی برابر محسوس کرتا رہا۔ جنوبی افریقہ میں ایشیانگ بل کا معاملہ اس حقیقت کا ایک تازہ جوت بہم پہنچاتا ہے کہ ہندوستان کی غلامانہ زندگی نے اس کے فرزندول کی ذلت و مصیبت آخری درجه تک پہنچا دی ہے اور یورپ کا نسلی تعصب نوع انسانی کے قدرتی حقوق کے خلاف دنیا کی ایک عالمگیر مصیبت ہے۔ ایس حالت میں ہندوستان کا ایک دن کے لیے بھی اپنی غلامی پر قانع رہنا فی الحقیقت سمی قوم کی غلاماند برداشت کی انتها ہے۔ افسوس کہ ہمیں معلوم نہیں' ہماری بد بختی کی بیہ برداشت کب تک جاری رہے گی۔ میں امید کرتا ہوں۔ اس وقت ہم میں ہمارے جنوبی افریقہ کے بھائیوں کا وفد موجود ہے۔ میں آپ کی جانب سے انہیں یقین ولاؤں گاکہ ہم اگرچہ اپنی بد قتمتی کی وجہ سے آج بیدست و پا ہیں' تاہم ہم میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے' جو

مطبات ازاد اپنے سمندربار یعائیوں کی اس معیبت کے احساس سے خالی ہو۔ ہم ان کی جدورمد ہمی الاسلامی اپنی تمام ممکن قوتوں کے ساتھ شریک ہیں۔

حزات!

ہندوستان سے باہر کے بعض آزہ حوادث بھی نہ صرف سال رواں ہیں' بلکہ اس بورے دور ہیں اپنے آثار و ننگر کے اعتبار سے یادگار رہیں گے۔ عنقریب آریخ مختلف عنوانوں سے ان کی داستائیں مرتب کرے گی۔

بالاخر موسل کے تفتیہ کا نام نماد مجلس اقوام نے فیصلہ کرویا۔ یہ مجلس برطانیہ اور فرانس کی دواروں کا جنیوا میں ایک نیا دفتر ہے۔ اس لیے اس کا فیصلہ انصاف کے کئے بی خلاف ہو' نیکن توقع کے خلاف نمیں ہے۔ آمید نمیں' تری حکومت اس صریح جبوناانصافی کو جو اس کی ترکی آبادی و رقبہ کا آیک اہم گلاا اس سے الگ کر دیتی ہے' منظور کرنے۔ آگر ترک جنگ پر مجبور ہوئے' قو جمال تک ہندوستان کا تعلق ہے' آیک منظور کرنے۔ آگر ترک جنگ پر مجبور ہوئے' قو جمال تک ہندوستان کا تعلق ہے' آیک بات بالکل صاف ہے۔ ہندوستان آئی تمام موجودہ کروریوں اور غفاتوں کے ماتھ بھی بات بالکل صاف ہے۔ ہندوستان آئی تمام موجودہ کروریوں اور غفاتوں کے ماتھ بھی جنگ رہے وہ بقینا اس سے انکار کر دے گاکہ اس کی ہادی اور اخلاقی قو تی آئیدہ میں ایک جنگ کے لیے استعمال کی جائیں' جس کا مقصد محمنی برطانوی شمنشاہیت کے جارانہ اغراض ہیں۔ بقیناً ہندوستان کے بدقست مسلمان اب اس کے لیے تیار نہ ہوں جابرانہ اغراض ہیں۔ بقیناً ہندوستان کے بدقست مسلمان اب اس کے لیے تیار نہ ہوں کے کہ برطنوی شمنشاہیت کے لیے ان ترکوں کے سینوں پر گولیاں چلائیں' ہو اپنے قوی و و کھنی حق کی حقالات کے لیے دفاع پر مجبور ہوئے ہیں۔

سرزین شام کی وحشانہ بربادی خصوصاً ومشل اور اسکے بے ممناہ باشندوں کا ہولانگ اللہ عام شاید نوع انسانی کے لیے موجودہ عمد کا سب سے زیادہ ماتم انگیز واقعہ ہے۔ عظیم و جمیل دمشل جو دنیا کی تاریخی آبادیوں بی سے آیک ہے، جس کا چہ چپہ تاریخ مشرق کے جیش قیمت آثار کا دفینہ ہے، جو آیک صدی تک اسلام کے شاندار عمد عودج و تمدن کا مرکز رہ چکا ہے، جس کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے آیک زمانہ میں حافظ ابن عساکر کو ای مختم جلدیں تکھنی بڑی تغییں، اب ایک مندم کھنڈر ہے اور منعل بہتر عساکر کو ای مختم جلدیں تکھنی بڑی تغییں، اب ایک مندم کھنڈر ہے اور منعل بہتر

ارس آزاد المارس آزاد المارس آزاد

نظبات آزاد

سمند کی مولہ باری نے 'جو سمی میدان جگ کے لیے بھی آیک ہولناک بانک تھی گائے۔
ان بانی قبل و غارت کا آیک وسیح مرفن بنا دیا ہے۔ نسل انسانی کی بیہ آزہ ترین ہلاکت کن
ہاتھوں سے انجام پائی ہے؟ قرانس کے ہاتھوں سے 'اس قرانس کے ہاتھوں سے جس
نے اپنے انقلاب کی زیانی نوع انسانی کو حقوق 'مساوات اور آزادی کا پیغام دیا تھا اور
جس کے روسو (3) والٹیر (4)' میرابو (5) اور لا نیٹ (6)' وکٹر ہیوگو (7) کے لفتوں میں
دنسل انسانی کے نجلت دیندہ " مقصہ

حعرات!

آری عالم کے موجودہ عمد کی اس ہولتاک برریت کے ذکر کے بعد جو نوع انسانی
کی اس نجات دہندہ قوم کے باتھوں انجام پائی ہے 'آپ قدرتی طور پر منظر ہو گئے کہ
اب میں فررا دنیا کی اطلاقی ذبان کے وہ تمام الفاظ بول جاؤں 'جو بیشہ ایسے موقعوں پر
بولے جاتے ہیں۔ میں انسائیت کا ذکر کروں 'تمذیب کا حوالہ دوں 'انسانی خقوتی اور
انساف کی پالی پر ماتم کروں 'اور کم از کم آپ کو یاد دلاؤں کہ نام نماد لیگ آف نیشنز
اور بورپ کی فیاضانہ اور مربیانہ علم برداری کے نمائے ہے ہیں 'جو برقسمت مشرقی اقوام
کے حصہ میں آتے ہیں 'لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ قطعا" ب سود ہے۔ انفا بی
نہیں بلکہ آیک معلوم و محسوس حقیقت سے انکار کرنا ہے۔ میں انسانی ظلم و حرص ک
اس ہولئائی کا تو ذکر کرساتا ہوں 'جو موجود ہے 'لیکن انسانی تہذیب و انصاف کی ان
امیدوں کا کول ذکر کرماتا ہوں 'جن کا فی الحقیقت کوئی دجود ہی نہیں ہے۔

اندانی ظلم و ناانسانی بیشد کی طرح آج بھی موجود ہے۔ اس لیے ہم اسکے ناکُ وکھ رہے ہیں کیاں نظم و ناانسانی بیشد کی طرح آج بھی موجود ہے۔ اس لیے ہم اسکے ناکُ وکھ رہے ہیں کیاں پر متجب ہول! طاقت نے کروری اور غفلت کے ساتھ کب انساف کیا ہے کہ آج کرے گی؟ ہرانساف جس کا مطالبہ کروری کرے کر مم ہے اور اس ونیا بیس قویس رحم نہیں کیا کر تھی۔ یمال مرف طاقت اور ضرورت کا اعتراف کیا جا آ ہے 'اور اس کا تام انساف ہے۔ ہمیں چا ہے کہ حقیقت کے خلاف ہر قریب خیال سے انکار کر دیں۔

مرزمین تجاز کے حوادث میں جمال ایسے ملکے موجود ہیں جو عجب نہیں المت

خطبات ازاد اسلام کے لیے ایک سنے دور اصلاح و ترقی کا دروازہ کولیں وہاں ہمارے لیے باشندگائی سرس میں برسند کے نف کسمت جس کا دجود عرب اور سنگھی تجاز کے مصائب کا تصور بھی کیچہ کم المناک نہیں۔ شریقی حکومت جس کا وجود عرب اور اسلام کے لیے موجودہ عمد کی سب سے بری مصیبت منمی اینا آخری لمحہ حیات بھی ظلم و استبداد کے بغیر بسرنہ کرسکی۔ مسینہ منورہ کے ہزاروں پاشندے نظرو فاقہ سے مجبور ہو کر شہر ہے لکل ملے اور اس وفت حجاز کے ساحلی مقللت میں خانہ ویرانی کی زندگی بسر

ہارے وقد تخاذ نے ان کے مصائب کا وروائیز ہام مسلمانان ہند کے نام بھیجا ہے۔ میں آپ کو خصوصیت کے ساتھ توجہ دلاؤل گاکہ تمام خلافت کمیٹیول کے ذرایعہ كوشش كى جائے كه آيندہ ج كے ليے زيادہ سے زيادہ حجاج روانہ مول- الل حجاز كى معیشت کا دارومدار زباده نز موسم حج کی رونق و کثرت پر ہے۔ جس قدر زیادہ حاجی جائیں ہے ' اس مناسبت ہے ان کی اقتصادی حالت سال بھر تک بھتر رہے گی۔

#### طلوع اميد

لیکن حضرات! ان الهناک حالات کی تاریکی میں امید اور مراد کی روشنی مجمی کیسی آبنده و نمایال ب! كون كه سكما ب كه به آثار اين چيني كيما روشن طلوع ركمت بيل-شالی افریقہ میں امیر محمہ بن عبدالکریم (8) کی نتح مندماں من و آزادی کے معجزات باہرہ میں سے ایک نیا معجزہ ہیں۔ اسین کی تنا فوجی طافت جب بار بار عمرا کر رہ منی ' تو فرانس اور انہین نے اپی متعدہ قوت کا اسے نشانہ منایا۔ مٹھی بھر بے سروسلمان قبائل اور موجودہ عمد کی دو متعدن اور خونریز طافتوں کا مقابلہ! دنیا کے کیے ایک عجیب نظارہ تعلد تاہم جو ننائج نکلے' وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس وفتت تک ایک بالشت بمرزمین بھی ریغی علاقه کی مسخر نهیں کی جا سکی اور عجیب نهیں' بہت جلد حق و باطل کا آخری فیصلہ ہو جائے۔ اس طرح شام میں شجاع اور جانفروش دروزیوں (9) کی قومی حرکت کیسی شاندار اور امید افزا ہے۔ بماور دروزیوں کی حرکت پہلے صرف جیل حوران کے قبائل ی میں محدود تھی۔ کیکن ومفتل کی ہولناک بریادی کا تتیجہ بیہ لکلا کہ اب تمام آبادی ان

کے ساتھ شامل ہوگئ ہے اور غوطہ کی مرفزاروں سے لے کر جیل توران کی سنگلاگی کھاٹیوں تک استقلال یا موت کا نعرہ بلند ہے۔ نمیں کما جا سکتا آجدہ مالات کیا صورت افقیار کریں۔ آہم ہے تو داختے ہے کہ شام نے اپنے مقصد کی طرف عزم و ہمت کا قدم الله دیا ہے۔ خروری نمیں کہ بیا سفر جلد طے ہو اور اب یا کسی قربی سنقبل ہی الله دیا ہے۔ خروری نمیں کہ بیا سفر جلد طے ہو اور اب یا کسی قربی سنقبل ہی منزل مقعود تک چنج جانے۔ ہندوستان ہمی ای منزل کا ایک یا شکت رہرہ ہے۔ اس کے دل کی آرزومندیاں اور روح کی بے جیسیاں اپنے براوران شام کی کامیابیوں کی راہ تک رہی جیسے۔

ایران کے نے انتقاب میں خاندان قابھاریہ کی شاہیت کا خاتمہ بھینا ایک ایا واقعہ بے جس کا تمام مشرق تیر مقدم کرے گا۔ یہ سلسلہ حکومت ایران کے عمد سزل ک ایک پیداوار تعلد اس لیے محضی حکومت کے بدترین مغاسد کے خمیر میں داخل تھے۔ اس کی پوری آریخ اس محقیم سرزمین کے مصائب کی آیک مسلسل واستان ہے۔ یہ واستان جس قدر جلد ختم ہو جاتی ' بہتر تعلد کیکن ونیا کو عرصہ تک انتظار کرتا پڑا۔ البتہ یہ انتقاب کیما شاندار اور ممل ہو آ ' اگر آیک نی شاہیت کے آغاز کی جگہ ہم ایران کی جمہوریت کا اعلان سفتے!

فاندان تاجاریہ کے عزل کے بعد دنیا کو قدرتی طور پر اس کا انتظار تھا گر اسے ماہوی ہوئی ماریخ نے تعجب انگیز صورت میں ابنا آیک مشہور باب دہرا دیا اور ایران کے جمہوری مواو سے اجانک آیک نیا آرہ میں ابنا آیک مشہور باب دہرا دیا اور ایران کے جمہوری مواو سے اجانک آیک نیا آرج و تخت شاہی آراستہ ہوگیا۔ بسرطل یہ ایران کے لیے ترقی کا آیک قدم مرور ہے۔ آج اس کا آرج شاہی اس کے طاقور اور صاحب عزم رہنما کے سریر ہے اور آری محتصرے کہ اس واقعہ کے نائج کا فیصلہ کرے۔

حفرات

آئے اب وقت کے سب سے آخری مگر سب سے اہم واقعہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ سرزمین مخباز کے عظیم الشان انقلاب کی شخیل ہے۔ مدینہ منورہ میں بحدی فوجیں امن و لمان کے ساتھ داخل ہو چکی ہیں اور جدہ کی تنخیر کی تقمدیق ہوگئی ہے۔ اب شریف حسین کے ساتھ داخل ہو چکی ہیں اور جدہ کی تنخیر کی تقمدیق ہوگئی ہے۔ اب شریف حسین کے فقنہ سے یہ سرزمین مقدس پاک ہوگئی۔ اور اس طرح وہ عظیم

الثان اسلامی خدمت ممل ہوگئے۔ جس کا شرف قدرت النی نے اہم عبدالعور کی الثان اسلامی خدمت ممل ہوگئے۔ جس کا شرف قدر دیا گا جازیں واخلہ اس سے کسی زیادہ ایم واقعہ ترتیب دے رہا تھا جس قدر دیا کی نگلبول نے تصور کیا تھا اب تہ سرف سرزین تجاذ بلکہ جزیرة العرب کے لیے بالکل ایک نئی صورت حال پیدا ہوگئی ہے۔ موجودہ عرب کا سب سے برا انسان ہمارے سامنے نمودار ہوگیا ہے اور ایک عظیم مستقبل اس کے عقب میں ہے۔ اب مدیوں کے بعد مسلمانان عالم کو موقعہ ملا ہے کہ سرزین تجاذ کی تجدید و اصلاح کے خواب کی تعبیریں ڈھونڈیں۔ اگر مسلمانان عالم کی دائے عامہ نے اس انقلاب کی قدروقیت محسوس نہ کی تو عجب نہیں وہ آریخ کی دائے عامہ نے اس انقلاب کی قدروقیت محسوس نہ کی تو عجب نہیں وہ آریخ کی نظروں میں ایک بہت بری فرصت عمل منائع کر دینے کے لیے مجرم خابت ہوں۔

# مرکزی خلافت سمینی اور اس کا نظام

حصرات! آبل اس کے کہ میں آپ کو وقت کے اہم کامول کی طرف توجہ دلاؤں الفاظ اس بارے میں ہمی کہنا چاہتا ہوں کہ بھالت موجودہ ہماری ملکی سرگرمیوں میں ظافت کمیٹی کی نوعیت کیا ہے۔ میں محموس کرتا ہوں کہ اس بارے میں صاف اور واضح خیالات کی ضرورت ہے۔ فلافت کمیٹی جس وقت قائم ہوئی تو دو متعد اس کے پیش نظر تھے: مسئلہ فلافت کے لیے ملک میں عام جدوجہد جاری رکھنا اور مسلمانوں میں فصوصیت کے ساتھ ملکی آزادی کے لیے مرگری پیدا کرتا اس آخری متعد کی ضوورت اس لیے چش آئی تھی کہ اس راہ میں مسلمانوں کے قدم بہت بیچے ہے۔ اس ضرورت اس لیے چش آئی تھی کہ اس راہ میں مسلمانوں کے قدم بہت بیچے ہے۔ اس مورت حال ہے ہی کہ جمال تک مسئلہ فلافت کا تعلق ہے کوئی ایکی جدوجہد اب صورت حال ہے ہے کہ جمال تک مسئلہ فلافت کا تعلق ہے کوئی ایکی جدوجہد موجود شمیں ہے جس کے لیے تمام ملک میں ایک مسئقل نظام کی ضرورت ہو اور جو مسائل ورویش ہیں ان کے لیے مرف مرکزی کمیٹی کلتی ہے۔ بیتی ریا دو مرا مقصد تو کما مسئل ورویش ہیں ان کے لیے ہمی اب ضروری نہیں کہ فلافت کمیٹی کے عام سے تمام مسئل درویش ہیں ان کے لیے ہمی اب ضروری نہیں کہ فلافت کمیٹی کے عام سے تمام صوبوں اور منظوں میں کوئی قطام قائم رکھا جائے۔ مسلمانوں میں جو توگ ملک کی موجودہ والی اور منظوں میں کوئی قطام قائم رکھا جائے۔ مسلمانوں میں جو توگ ملک کی موجودہ والی اور منظوں میں کوئی قطام قائم رکھا جائے۔ مسلمانوں میں جو توگ ملک کی موجودہ والی اور منظوں میں کوئی قطام قائم رکھا جائے۔ مسلمانوں میں جو توگ ملک کی موجودہ

افردگی اور ہندو مسلم نااتفاقیوں سے پریٹان خاطر ہو چکے ہیں ' وہ تو آگے کی طرف آگھنے کے لیے کوئی نگاہ نہیں رکھتے ' اور جب پیچھے دیکھتے ہیں ' تو انہیں خیال ہو آ ہے کہ خلافت کمیٹی کی جگہ ہے ہٹ کر کیوں نہ کوئی نیا نظام قائم کرلیا جائے؟ یا کم از کم کوئی چھلا نظام ہی کیوں نہ از سرنو زندہ کرلیا جائے؟ جن لوگوں کی پریٹان خاطری اس حد تک نہیں پہنچی ہے کہ اپنے گزشتہ اصول و عقائد سے دستبردار ہو جائیں ' وہ آگر چہ دو سرے مقصد سے انکار نہیں کرتے تاہم وہ بھی محسوس کرنے گئے ہیں کہ آگر خلافت کمیٹیوں کے لیے ملک کے اندر کوئی معین اور جاری کام نہیں ہے ' تو پھر یہ پورا کارخانہ کیوں کر گاغ جا سکتا ہے اور آگر نہیں رکھا جا سکتا تو کیوں قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اور آگر نہیں رکھا جا سکتا تو کیوں قائم رکھا جا سکتا ہے! اور آگر نہیں رکھا جا سکتا تو کیوں قائم رکھا جا سکتا ہے؟

حفرات!

مجھے آخری خیال کے وزن سے انکار نہیں' مگر میں پہلے سے بھی متفق نہیں ہوسکتا میں تشلیم کرتا ہوں کہ جمال تک باہر کے اسلامی مسائل کا تعلق ہے معالمات نے ایس صورت افتیار کرلی ہے کہ ان کے لیے صرف مرکزی خلافت سمیٹی بھی کافی ہو عتی ہے۔ لیکن مجھے اس سے انکار ہے کہ ہندوستان کی سیاست و عمل کی زندگی میں مسلمانوں کو پیچھے ہننا چاہیے۔ اور میں محسوس کرتا ہوں کہ بحالت موجودہ اگر وہ کار کن حلقہ باتی نہ رہا۔ جو خلافت تمیٹی کے نام سے پہچانا جاتا ہے' تو لازمی بتیجہ یمی ہوگا کہ ملمانوں کی جماعتی سرگرمیوں کو آگے برھنے کی جگہ چیھیے بٹنے کے لیے جھوڑ دیا جائے اور گزشته تحریک نے اعتقاد و عمل کی جو ایک خاص آب و ہوا پیدا کر دی ہے' وہ ایک عرصہ تک کے لیے معدوم ہو جائے۔ ذرا تفصیل کے ساتھ غور کیجئے کہ موجودہ صور تحال کیا ہے؟ خلافت تمیٹی کو صرف اس کے نام میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ نام تو صرف اس شختی کا سوال ہے' جو اس کے دروازے پر لٹکا دی جاتی ہے۔ دراصل خلافت تمیٹی مسلمانوں کے اس کار کن حلقہ کی نمائندگی کرتی ہے' جس کی عقائد و اعمال کی چند خاص خاص خصوصیتیں ہیں اور انہی خصوصیتوں کی بنا پر اس کا ایک خاص حلقہ ملک میں قائم ہو گیا ہے۔ یہ حلقہ مسلمانان ہند کی جماعتی زندگی میں 1920ء کی ایک نی کڑی پیدا كرتا ہے جو 1912ء سے 1920ء تك كے دماغى تغيرات كا قدرتى متيجہ تھی۔ أكر يد كڑى

خطبات آزاد نکل دی جائے' تو مسلمانوں کی سیاس و عملی سرگری کی رفار ترقی میں سے ایک منزل الالمالالالالی نکل دی جائے۔ سنات سات ایس ملقہ کی بڑی خصوصیات جو اسے ساتھ کی بڑی خصوصیات جو اسے ساتھ کی بڑی خصوصیات جو اسے ووسرے طلتوں سے متاز کرتی ہیں ہے ہیں کہ بیہ ہندوستان کی آزادی و مجلت بر جو متورد قومیت کے ذریعہ حاصل ہوگی' یقین رکھتا ہے۔ موجودہ صورت حال کی بدخشتی اس کام میں کتنی ہی وشواریاں پیدا کر دے الیکن وہ تیار نہیں کہ اس نصب العین ہے د متبردار ہو جائے۔ وہ مسلمان کے جماعتی حقوق و فوائد کا تحفظ ضروری سمجمتا ہے' کیکن اس طریق عمل سے انکار کرتا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے طرزعمل سے روٹھ کر اجنبی حكمت كى آ و كار ليس اور ان كى جستى بيشه ملك كى قسمت كے فيے أيك دھمكى كى طرح استعل کی جائے آگر ہندووں سے انہیں معطانہ طرز عمل کا مطالبہ کرنا ہے، تو بوری قوت ہے کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ضروری ہے کہ ہماری باہمی آوبزش ملی جنگ کے میدان سے چیشہ الگ رہے۔ سب سے براہ کر میا کہ عمل اور سركري کے ان ابتدائی اور بے سود طریقوں پر وہ قطعا" احتقاد نہیں رکھتا 'جنہیں 1920ء کی تبدیلی کا دروازہ بند کر چکا سے۔ کوئی میدان ہو' وہ یقین کرنا ہے کہ جدوجہدگی اصلی روح تریائی و ایار اور عملی اقدام ہے۔ مزشتہ تحریک ملک کی قوت عمل کے لیے ایک ہورا امتحان متی۔ جن جن قدموں میں چلنے کی سکت متی ' وہ چل اشمے ' جو نہ چل سکے ' انہوں نے ثابت کر دیا کہ اسباب کچھ ہوں انکین ان کے لیے چانا مشکل ہے۔ اب جو علقہ مسلمانوں میں ہر جکہ خلافت سمینی کا مسمجھا جاتا ہے ' یہ سمویا مسلمانوں کی موجووہ قوت عمل کا خلاصہ ہے۔ اگر موجودہ دور میں سمی طرح کی بھی عملی سر مرمی جاری رسمنی ہو' تو ب نا کزر ہے کہ ای مواد ہے کام لیا جائے۔ اس ہے باہر کوئی ایبا مواد موجود نہیں' جو سمی ملرح کی عملی سرحری شروع کر سکھ۔

میں اس وقت ولائل اور تنصیل سے کام شیں لول گا میوتک میں سجھتا ہول میرا معا ہر مخص ابی آتھوں سے دکھ سکا ہے۔ کیا آپ اس کی منرورت نہیں محسوس كرت كه مسلمانون من اعتلا اور فكر كاب زبب (اسكول) قائم ركهنا جابيع؟ من تو محسوس کرتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے اور اگر یہ حلقہ سردست اپنی جگہ خالی کر

المارة والمارة المارة الم

خطبات آزاد

دے ' تو صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ خالی رہے گی ' بلکہ ایسی جماعتیں آگے بردھ آنٹیں گی جن سے نہ تو کسی طرح کی صحیح عملی سرگری کی امید کی جا سکتی ہے ' نہ وہ آگے کی طرف کوئی نگاہ رکھتی ہیں۔ اگر مسلمان موجودہ انتشار اور افسردگی کے وقفہ میں اور پچھ نہیں کرسکتے تو کم از کم انہیں پیچھے تو نہیں دیکھنا چاہیے۔

البته ایک مئلہ کا فیصلہ ناگزیر ہے۔ اب وقت اگیا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کرلیں کہ آپ کے لیے اہم ترین کام خود ہندوستان کے اندر کی زندگی اور اس کی ضروریات ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کا جواب اثبات میں ہو' تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اس راہ میں کوئی معین اور عملی قدم اٹھا کتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے پانچ سال تک ہندوستان کے باہر کے اسلامی اور مشرقی مسائل کے لیے جدوجمد کی اور جس قدر نتائج اس سے نکل سکتے تھے' حاصل ہوئے۔ لیکن موجودہ صور تحال کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر بدستور قید و بند کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی حالت' صرف آپ کی نجات کی راہ ہی نمیں علک تمام ایشیا اور مشرق کی راہ میں روک ہے۔ پس ضروری ہے کہ آپ کی قوتیں اب ملک کی اندرونی خدمات کے لیے وقف ہو جائیں۔ بحثیت ملک کی ایک بردی جماعت کے مسلمانوں کی تعلیمی معاشرتی اور عام وماغی اصلاح و ترقی کا کام ہر حال میں ایک مقدم اور تاگزیر فریضہ ہے۔ اگر ملک کے سامنے سیای حرکت کے لیے کوئی عملی پروگرام موجود نهیں اور بحالت موجودہ جس قدر بھی زیادہ سرگری جاری رکھی جا كتى ہے اس ميں سيشل كائكريس مشغول ہے، تو چاہيے كه يد موقع جم كمى صحح تغیری کام میں صرف کر دیں۔ یہ واقع ہے کہ ہم نے 1920ء کی حرکت سے پہلے کوئی مهلت الیی نہیں پائی کہ عوام کی اصلاح و ترقی کے لیے چار پانچ سال تک کوئی بھی سر کری جاری رہی ہوتی۔ اس کا افسوسناک نتیجہ آج ہم اس روفعل (ری ایکشن) میں و كھ رہے ہيں جس نے اجاتك تمام ملك كو اختثار اور اضردكى كے حواله كر ديا ہے۔ اب اگر ہم اور پچھ شیں کرملے تو کم از کم آبندہ چند سالوں میں وہی کام انجام دے لیں ، جو گزشتہ چند سالوں کے اندر نہیں کیا گیا۔ آگر ہم اس کام میں تھوڑی ی بھی کامیابی حاصل کر سکتے' تو یہ مسلمانوں کے لیے بحیثیت ایک جماعت کے اور ملک کے

ابوالكلام آزاد

کے بیٹیت مجموی ایک عظیم الثان خدمت ہوگی۔ میرا خیال تھا کہ اس کام کا ایک برا اللہ بیٹیت مجموی ایک عظیم الثان خدمت ہوگی۔ میرا خیال تھا کہ اس کام کا ایک برا اللہ بیٹر کمی جماعتی خصوصیت کے کیا جا سکتا ہے ' آل اندیا کا گریس اپنے ہاتھ میں کے لیے اس نیکن آگر کا گریس سردست کوئی ایسا کام شروع نہیں کر سکتی تو ملک کی تمام جماعتوں کو چاہیے کہ اسے اپنے اپنے حالتوں میں شروع کر دیں۔ آگر خلافت کیٹیوں کا جماعتوں کو چاہیے کہ اسے اپنے اپنے حالتوں میں شروع کر دیں۔ آگر خلافت کیٹیوں کا فظام کمی ایسے کام میں مشغول ہو جائے ' تو چھر میں بیٹین کے ساتھ کموں گاکہ ان کے فیر ضروری ہونے کاکوئی سوال در پیش نہیں ہے۔

یہ سیح ہے کہ آپ نے گزشتہ مال ایک پروگرام منظور کیا تھا ' جو آپ کے ریکارڈ (10) میں موجود ہے۔ اس میں کام کی متعدد دفعات جمع کی مملی ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی موجودہ شکل میں آپ کے لیے مغید عمل ہو سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اس پہلو پر غور کریں کہ مسلمانوں کی جماعتی اصلاح و ترقی کے کہ آپ سب سے پہلے اس پہلو پر غور کریں کہ مسلمانوں کی جماعتی اصلاح و ترقی کے لیے بنیادی سطح کوئی ہے اور پھر کوئی ایک معین اور واضح اور سمل انعل قدم اس طرف افعالے۔

# 1926ء اور تغیری پروگرام

تمام پہلووں پر خور کرنے کے بعد میں سمحتا ہوں کہ ہمارے لیے ہر طال میں مقدم کام عوام کی تعلیم ہے۔ یک کام سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کی طرف سے بیٹ کام سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کی طرف سے بیٹ بیٹ افغاض کیا گیا ہے۔ تعلیم کے لفظ کو یہاں اس سے زیادہ وسیع معنوں میں لیجے۔ تعلیم سے مقصود وہ تعلیم ن نہیں ہے، جو قوامد اور منضط اصول کے ذریعہ کمتبول اور عدرسول میں دی جاتی ہے۔ یہ تو دراصل آنے والے عمد کے لیے ہے۔ مکتبول اور عدرسول میں دی جاتی ہے۔ یہ تو دراصل آنے والے عمد کے لیے ہے۔ جنسیں آج پڑھلا چارہا ہے اوہ کل کام کریں سے الیکن قوم کو اس کی موجودہ عالمت میں بلند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ نسل کی دمافی حالت اور عملی استعداد درست کی جائے دفت کی تمام مشکلات کا بمی علاج ہے۔

ہم عوام میں باہمی التحادیدا نہیں کر بحقہ ملی سرگری ابھار نہیں سکتے ' معیشت کی تکلیفیں دور نہیں کر بحقہ وقت کی منروریات کا احساس پیدا نہیں کر سکتے جب تک ان کے قدم و استعداد کے مطابق ان سے ہمارا ایک دائمی ذریعہ خطاب و درس فکا کھی۔ ہو جائے۔ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ موجودہ نسل میں جس کی ابتدائی تعلیم کا اللہ کا رہائے کا اسلامی نوشت و خواند کی تعلیم عام کرنا اور باقاعدہ و مرتب تعلیمی اسباق کے ذریعہ جو ندہی اظلاقی اور معاشرتی تعلیمات پر مشتل ہوں عوام کی جماعتوں کو مسلسل تعلیم دینا۔

اگر ہم نے ان پڑھ عوام کی ایک بڑی تعداد میں اتنی استعداد پیدا کر دی ہے کہ وہ انک انک کر اردو عبارت پڑھ لیں اور غلط سلط اردو لکھ لیں ' تو آپ بقین کیجئے کہ ہر طرح کی اصلاح و ترقی کے وروازے ' جو سمی حال میں بھی نہیں کھل سکتے تھے 'ہم نے ہیں وفعہ ان پر کھول دیے۔ اس طرح اگر ہم نے 1926ء میں کم از کم اتنا بھی کرلیا کہ ہم ایک خاص مقدار کی مفید اور ضروری تعلیم ککچروں کے ذریعہ عوام کے مختلف حلقوں کو دیتے رہے ' اس کی مسلسل صدائیں ان کے دلوں تک اترتی رہیں اور اس طرح کارکن حلقہ میں اور عوام میں ' روزانہ خطاب اور مقابلہ کا تعلق قائم ہوگیا' تو غور کھیے کہ کارکن حلقہ میں اور عوام میں ' روزانہ خطاب اور مقابلہ کا تعلق قائم ہوگیا' تو غور کھیے کہ 1926ء کی جماعتی استعداد سے 1927ء کس قدر مختلف ہوگا!

میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سردشت صرف یہ تعلیمی پروگرام اختیار کرنا چاہیے اور اس میں بھی صرف چار چیزوں پر قناعت کرلینی چاہیے۔

ں میں میں ہے۔ 1- عوام کے موجودہ طبقہ میں نوشت و خواند کی اشاعت اور اس کے لیے نائٹ (11) سکولوں کا قیام۔ اکثر صورتوں میں ان کے لیے مساجد کانی ہیں۔

2- عوام کی نہ ہی ' اخلاقی اور معاشرتی اصلاح و ترقی کے لیے ایسی تعلیم گاہوں گا اجرا جہاں مرتب و مسلسل لکچروں کے ذریعہ اس طرح تعلیم دی جائے کہ ہر مہینے کا ایک معین کورس ہو اور اس میں ایک خاص مقدار کی مفید اور ضروری معلومات موجود ہوں۔ اس کے لیے بیم اکثر حالتوں میں معجد بمترین محل ہے۔

3- جہاں تک ممکن ہو۔ عوام کے لیے قرات خانوں (ریڈنگ رومز) کا قیام۔ 4- کوشش کی جائے کہ جعد کے خطبات کی اصلاح ہو اور ان کے ذریعہ ضروری اور مفید تعلیم ہفتہ وار سامعین کو مل سکے۔ اس پروگرام کے نفلا کے لیے بیکچروں اور خطبوں کی ترتیب و اشاعت ضروری ہے ۔ اور اس کا خود مرکزی خلافت سمیٹی کو انتظام کرنا جاہیے۔

### ردیبی کی فراہمی

#### معرات!

روبیه کی فراہمی کے لیے بھی اس وفت تک جو طرز عمل جلا آیا ہے ' میں سمجمتا ہوں' اب اس میں تعوری ی تبدیلی کنی جاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ بغیر روپید کے کوئی کام نہیں ہو سکتک نیکن بے حالت زیادہ عرصہ نیک چل نہیں سکتی کہ عوام سے روپیے کی مسلسل طلبی نہی جاری رہے اور کام کا اعلان اور وعدہ بھی ہو تا رہے۔ ہمیں چاہیے کہ اب ایبا طرز عمل افتیار کریں کہ نوگوں کو روپیہ دینے اور اس کے نتائج تولئے کا مسجع طور پر موقعہ ل ہے۔ اگر آپ اس سال عملی سرگری پیدا کرنا چاہیے ہیں' تو چاہیے کہ روبیه کی مسلسل طلبی و وصولی کا طریقه ملتوی کر دیجئے۔ آج بیس ملے کر کیجئے کہ 1926ء کے کامول کے لیے قصوصاً اس تعلیمی پروٹرام کے لیے آپ کو کم از کم کس قدر روہی جاہیے۔ اس کے بعد سال کی پہلی سہ مائی صرف اس رقم کی طلبی و وصولی کے لیے مرف کر دیجئے۔ خلافت سمیٹی کا تمام نظام تمن ماہ تک صرف اس کام میں مشغول رہے۔ اس عرمہ بیں پابک کا قرض ہے کہ وہ آپ کو روپیہ دے اور اس کا مطالبہ نہ کرے کہ آپ کام کررہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد تو یاہ عالمی عمل اور مشغولیت کے ہونے چاہئیں۔ ان نو مینول کے ہر دن کے لیے آپ پابک کے سامنے جوابدہ ہوں کے مال کے خاتمہ پر وہ فیصلہ کرہتھے می کہ کس قدر آپ کو روپ ویا کیا اور کس قدر آپ نے کام انجام ویا۔

### موتمرحجاز

#### نعرات!

1926ء کا دو سرا اہم کام آپ کے لیے مجوزہ موتمر مجازے ، جس کا بیام دعوت امیر عبدالعزیز آل سعود کی جانب ہے تمام عالم اسلامی کو دیا جا چکا ہے اور خصوصیت کے ابرالکلام آزاد الکلام آزاد الکام آزاد

ساتھ آپ کے نام بھی پینے چکا ہے۔

خطبات آزاد

موتمر حجاز بجائے خود ایک ضروری کام ہے۔ لیکن حجاز کے مسئلہ نے اس کی ضرورت اور زیادہ اہم کر دی ہے۔ تاریخ اسلام کو صدیوں کے بعد موقع ملا ہے کہ سرزمین حجاز کو اصلاح و عمل کے لیے مستعد دیکھیے۔ اس دور کے آغاز کے لیے سب سرزمین حجاز کو اصلاح و عمل کے لیے مستعد دیکھیے۔ اس دور کے آغاز کے لیے سب سے پہلا کام موسم حج میں موتمر اسلام کا انعقاد ہے۔ ہمارا وفد اس وفت حجاز میں موجود ہوں ہوں ہوں اور امید ہے کہ اس باب میں اس کے ذریعہ عنقریب مفصل اطلاعات موصول ہوں گی۔ بت ممکن ہے کہ اس سلسلہ میں بعض اہم خدمات کے انصرام میں مرکزی خلافت کی۔ بت ممکن ہے کہ اس سلسلہ میں بعض اہم خدمات کے انصرام میں مرکزی خلافت کے بیشاں خمایاں حصہ لیں۔ امید ہے کہ مسلمانان ہند کی رائے عامہ جیشہ اس کی اعانت میں سرگرم رہے گی۔

خاتمه

حفزات!

آخر میں میرے لیے صرف یہ رہ گیا ہے کہ اللہ تعالی سے توفیق عمل کے لئے دست بہ دعا ہوں۔ اگر ہماری نیتیں اخلاص سے اور ہمارے قلوب عزم سے خالی نہیں بیں' تو ہمیں راہ کی مشکلات پر نہیں' بلکہ رہنمائے حقیقی کی دعگیری پر نظر رکھنی چاہیے۔

ربنا لا تزغ قلوبنا بعدادُهديتنا وهبلنا من لدنكرحمته(١١)

9

# جمعيته تبليغ المحديث كلكته'ستبر1934ء

رادران عزيزا

قبل اس کے کہ اس موقعہ پر بعض مطالب جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں' چیش کروں' میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں بطور تمبید کہہ دوں۔ جھے بیتین کہ اس جمع میں ایسی تعداد موجود ہے' جو بے خبر نہیں کہ میں عام جمعوں میں شریک ہونا نہیں چاہتا۔ پچھے تو صحت کی کزوری کا اقتضا ہے' اور پچھے طبیعت کی افالو کہ میری طبیعت دو سری طرف نہیں جاتی۔ یہ یقینا میری کمزوری ہے' گریہ واقع ہے کہ میری طبیعت دو سری طرف نہیں جاتی۔ یہ یقینا میری کمزوری ہے' گریہ واقع ہے کہ گوارا بھی کرتا ہوں' تو جبرہے' گر جبری بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ان قسموں میں ایک خوشگوار جبراس موقع پر بھی کیا گیا ہے۔ ان حضرات خوشگوار جبری ہے اور ایسا ہی ایک خوشگوار جبراس موقع پر بھی کیا گیا ہے۔ ان حضرات خوشگوار جبری ہے اور ایسا ہی ایک خوشگوار جبراس موقع پر بھی کیا گیا ہے۔ ان حضرات کی جنہوں نے اور زیادہ اصرار کیا۔ میں نے معذرت کی انہوں نے اور زیادہ اصرار کیا۔ میں نے معذرت کی انہوں نے اور زیادہ اصرار کیا۔ میں طبی میں صدر بنوں' لیکن میں نے اس کے لیے میں نہیں ہوا' بلکہ مزید اصرار کیا گیا کہ میں جانے میں صدر بنوں' لیکن میں نے اس کے لیے میں نہیں ہوا' بلکہ مزید اصرار کیا گیا کہ میں جلے میں صدر بنوں' لیکن میں نے اس کے لیے میں نہیں ہوا' بلکہ مزید اصرار کیا گیا کہ میں جلے میں صدر بنوں' لیکن میں نے دور کرایا کہ جلے میں نہیں ہوا' بلکہ مزید اصرار کیا گیا کہ میں جلے میں صدر بنوں' لیکن میں نے دعدہ کرایا کہ جلے میں نہیں ہوا' بلکہ مزید اصرار کیا گیا کہ میں جلے میں صدر بنوں' لیکن میں نے دعدہ کرایا کہ جلے میں بریار معذرت کی۔ پھر بھی اصرار کے آگے جھکنا پڑا اور میں نے دعدہ کرایا کہ جلے میں ہوا' بلکہ مزید اصرار کیا گیا کہ میں اس کی جھکنا پڑا اور میں نے دعدہ کرایا کہ جلے میں ہوار معذرت کی۔ پھر بھی اصرار کے آگے جھکنا پڑا اور میں نے دعدہ کرایا کہ جلے میں ہوار کیا گیا کہ میں عدرت کی۔ پھر بھی اصرار کے آگے جھکنا پڑا اور میں نے دعدہ کرایا کہ جلے میں ہوار معذرت کی۔ پھر بھی اصرار کے آگے جھکنا پڑا اور میں نے دعدہ کرایا کہ جلے میں

خطيات آزاد

شريك بوكر كي كمد دول-

#### تقريه كي قشميں

ایک ضروری چیز پہلے بتا دینا ضروری سجھتا ہوں لیعنی تقریر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تقریر تو وہ ہے، جس کا مقصد ہے کہ آپ سے ایبل کی جائے، آپ کے ول کو متوجہ کیا جائے۔ آپ کے جذبات سے کھیلا جائے۔ اور آپ کے جذبات سے کھیلا جائے۔ ووسری تقریر وہ ہے جس کا تعلق وماغ سے ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس کی جائے۔ دوسری تقریر وہ ہے جس کا تعلق وماغ سے ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ آپ کا وماغ اس طرف متوجہ ہو، کان سے، وماغ سوچے اور فیصلہ کرے کہ کمال سے حقیقت کو پا رہا ہے۔

#### تقرير كامقصد

میں اس لیے پہلے ہی کمہ رینا چاہتا ہوں کہ میری تقریر پرجوش نہ ہوگ۔ ولولہ انگیز نہ ہوگ۔ آتش بدامن نہ ہوگ، بلکہ محض انجمن کے مقاصد کے سلسلے میں کام کی باتیں آپ تک پہنچ جائے اور آپ خور کریں باتیں آپ تک پہنچ جائے اور آپ خور کریں نیز مجھے یہ کہنے کا خیال یوں بھی ہوا کہ یہ ایسا جلسہ ہے، جمال علماء موجود ہیں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں، وہ امور غورو فکر سے متعلق ہیں۔ اس کو دو سرے سے زیاوہ بھتر یک کرسکتے ہیں۔

#### انجمن کے مقاصد

مجھے آپ کی افجمن کے مقاصد معلوم نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک معلوم ہیں' وہ سے ہیں کہ چند اہل خیرنے اس کی ضرورت محسوس کی کہ تبلیغ حقیقت کے لیے انجمن قائم کی جائے۔

## اقدام اورنفس عمل

حالات کو و مکیم کر ان تمام حضرات کو مبارکباد دینا ہوں کہ یہ ایک نمایت مبارک

اور مغید اقدام کیا ہے۔ جمال تک مسلمانوں کی زندگی کا تعلق ہے وہ اسلام کی حقیقی اقدام کی عقیقی تعلیم کی دعوت و تبلیغ ہے۔ آپ کی کوشٹوں کے اثرات دیکھتا ہوں۔ بھراللہ آپ نے عظیم الثان جلسہ منعقد کیا ہے۔ مبارک اقدام ہے۔ لیکن میں مجھتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے ہوں کے کہ وہ اقدام بیمیں ختم ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ آپ کو رخ بھی معلوم ہو۔ متازل موجود ہوں اور منزل مقصود بھی چیش نظر رہے۔ علاکی جماعت کو دنیا اور ان کے پندونصائح ہے شریوں کو فائدہ بہنچا مبارک اقدام ہے مگر نفس عمل نمیں ہو۔ منزلیں آگے آنے والی ہیں اندا منزل بھی آپ کے سامنے ہوئی ضروری ہے۔

ری اسلام کی حقیقی تعلیم کی تبلیغ اور اشاعت و حریران من! بهدوستان کے عقف اوارے اور جماعتیں اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن عام طور پر دیکھا ہوگا کہ ہندوستان ہیں تمام کوششیں صرف سالانہ اجتاع کے انعقاد میں صرف کروی جاتی ہیں۔ اور اقدام عمل معی طلب اور رفع تفقی کے لیے کوئی قدم نسیں اشتا۔ اگر واقع صرف تبلیغ چی نظر ہے تو یہ کائی نہیں۔ کائی ابتداء بھی نہیں۔ ابتدا تو جب ہے کہ اشاعت و تبلیغ ہی نظر ہے تو یہ کائی نہیں۔ کائی ابتداء بھی نہیں۔ ابتدا تو جب ہے اشاعت و تبلیغ کے سلسنے میں یہ بھی سوچا ہو کہ وقت کیا ہے؟ اس کا مطالہ کیا ہے؟ اس کا مطالبہ کیا ہے؟ اس کا رخ کدھر ہے؟ اس کی بیاس کیا ہے؟ آپ کو کس رخ کا جواب دیتا چاہیے؟ اس کی تعلی کو بھانے کو بھانے کہ جبار کر ویتا چاہیے؟ اس کی تعلی کو بھانے کے لیے کیسے گئاس میں آپ دیات انڈیل کر ویتا چاہیے؟ آگر آپ اس کی تعلی نہیں نو بھر اس سے بھی کوئی فائدہ نسی۔ آپ اگر اس کے سامنے یہ باتیں نہیں نو بھر اس سے بھی کوئی فائدہ نسی۔ آپ اگر اس اسانی کوشش کرتے ہیں تو بھیت بھائی ہوگ۔ لیکن آپ اس قانع نہ ہو جائیں اور اس کے اگر آپ اس پر قانع ہو جائیں۔ اس پر قاعت کرلیں۔ اس کی آئی آپ اس پر قانع ہو جائیں۔ ای پر قاعت کرلیں۔

#### أيك خيال

میں خود بھی نگر میں تھا کہ معینہ العلماء کا آیک جلسہ طلب کیا جائے کہ مسلمانوں کو جلد دعوت عمل دے ' غور کرے کہ معالمہ کیا ہے۔ مسلمان کد هر جارہے ہیں؟ لیکن کس کی تبلیغ نمس کے سامنے 'ممس شکل ہیں کی جائے؟

اب ایک شکل اجمالی طور پر سب کے سامنے ایکی ہے لیکن یہ موضوع بست وسیع

ہے۔ موقع ہے اور نہ اتا وقت کہ اس پر تغریر کرسکول۔ قرآن پاک کی عظمت

یرطل میرے عزیروا اس وقت تو تحق ہے دیکھنا ہے کہ املام کیا ہے؟ یہ اللہ کی صداقت کا ایک عالمگیر پیغام ہے۔ ہم تمام کرہ ارضی پر نظر ڈالیں۔ اس کرہ ارضی کی نبض ہاتھ میں لے لیس اور بھاری کی تشخیص کے بعد اس کے ماضے آب حیات پیش کریں۔ تمام قوموں کا مطافعہ کریں اور دیکھیں کہ ان کو بیاس کس آب حیات کی ہے۔ لیکن آپ کی نظر محدود اور مسئلہ وسیج ہے۔ ہم سے کو آئی ہوری ہے۔ ضرورت اس بیت کی ہے کہ علی حیثیت کے مطافعہ کریں کہ دنیا کی طافت کیا ہے؟ اس کو ضرورت اس کس چیز کی ہے؟ تو کام چال سکتا ہے؟ اور آگر ہم ایسا کریں تو دنیا کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کے نام قوم جس جیز کی حالت کیا کریں تو دنیا کی کوئی بات نہیں ہو حتی کے نکہ دنیا کی قالت کے پاس قرآن بی

### اوروں کا تعصب اور عوام کی حالت

حییما ایک محص ہو اسلام کی تعلیم اور دنیا کے طلات سے واقف ہو' جرت میں رہ جاتا ہے کہ روشنی ہونے پر بھی دنیا اس کا اعتراف نہیں کرتی۔ اس نمانے میں حکومتیں اور جماعتیں متعقب ہیں۔ لیکن اس سے الکار نہیں کیا جا سکا کہ عوام میں علم کی وسعت نے' عنظی نشوونما نے' سائنس کی روشنی نے' یورپ و امریکہ میں بڑاروں نہیں بلکہ کروڑوں نے تعصب انسان پیدا کر وسیے ہیں۔ ان میں اتی سچائی ہے کہ ہر حقیقت کو بان لیتے ہیں۔ بلا شبہ ان کے ارادوں میں اب بھی وی تعصب کام کررہا ہے لیکن افراد اپنی چیزوں پر بھی محت میں گرتے ہیں' اور غیرول کی بھی اچھی چیزوں کو بان لیتے ہیں۔ پھر کیا وج ہے کہ اسلام عالمیر صدافت کے ساتھ موجود ہو اور چیزوں کو بان لیتے ہیں۔ پھر کیا وج ہے کہ اسلام عالمیر صدافت کے ساتھ موجود ہو اور وہ متوجہ نہیں ہے۔ وہ اسلام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور میروں کی فرف متوجہ کرے' لوگ اس کی بھی کرتے ایکی نہیں ہوئی' جو ان کو اپنی طرف متوجہ کرے' لوگ اس کی بھی کہر میں کوئی حرکت الی نہیں ہوئی' جو ان کو اپنی طرف متوجہ کرے' لوگ اس برکت سے محروم ہیں۔ ہزاروں' لاکھوں' کروڑوں' نگامیں روشنی کی خلاش میں بھی پھر کے بھی جو میں۔ ہزاروں' لاکھوں' کروڑوں' نگامیں روشنی کی خلاش میں بھی کی بھی بھر کے بھر میں۔ ہزاروں' لاکھوں' کروڑوں' نگامیں روشنی کی خلاش میں بھی بھر کھی کی خلاش میں بھرکت ہے مروم ہیں۔ ہزاروں' لاکھوں' کروڑوں' نگامیں روشنی کی خلاش میں بھی کی کھر کھورٹی کی خلاش میں بھرکت ہے مروم ہیں۔ ہزاروں' لاکھوں' کروڑوں' نگامیں روشنی کی خلاش میں بھرکت ہوں کے میں۔

الوالكلام آزاو

ری ہیں۔ روشنی سامنے ہے اور وہ نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ روشنی تو الی چیزہے، جو دور ہی بی سے نظر آئے الیکن روشنی پر آگر جاور ڈال دیں تو روشنی باہر نہیں نظر کی۔

ہیں صاف کیوں نہ کموں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تمام سچائیوں کے باوجود لوگوں کی غلط فنمیوں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کے متعلق غلط فنمیوں کیمیلائی گئی ہیں ' پھیلی ہوئی ہیں اور پھیلائی گئی ہیں ' بھیلی ہوئی ہیں اور پھیلائی جاری جی اور وہ ذوق طلب پیدا خمیں ہو آ' جو ہونا چاہیے تھا۔ اب منرورت اس کی ہے کہ مرتوں کی لیٹی ہوئی چاور کو ہٹا دیا جائے ' اک روشنی کو سب د کھے سکیس اور پروانوں کی طرح اس سے لیٹ جائیں۔

## تبلیغ اسملام کے دو میدان

تبلیغ اسلام کے کیے دو میدان ہیں: ایک خارجی' دو سرا داخلی' خارجی میدان وہ ہے کہ جمال غیر مسلم قومیں ہیں' جمال غیر مسلمین میں تبلیغ کرنی ہے۔

وافلی سے متعود یہ ہے کہ جمال تک مسلمانوں کے اعمال و عقائد کا تعلق ہے،
جس میدان میں مسلمانوں کے اخلاق و علوات کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیا انہیں وہاں حقیقی اسلام کا جلوہ نظر آرہا ہے؟ نہیں، تو اسلام کی تبلیخ کا اہم میدان وافلی ہے۔
کیونکہ ہم سے اس کی جلوہ فرمائی دور ہوگئی ہے۔ ہماری آنکھیں حقیقی اسلام کے جلووں کو ڈھونڈتی ہیں، نیکن نہیں ویکھیں اس لیے صورت مال کو پدل ڈالنے کے لیے جلووں کو ڈھونڈتی ہیں، نیکن نہیں ویکھیں اس لیے صورت مال کو پدل ڈالنے کے لیے ہم سبھیلیں اور قدم انعائیں۔

اسلام کی بیرونی تقویت اور اشاعت اسلام خارجی کے لیے ضروری ہے کہ ان بیں جو غلط فہیاں پھیلائی می ویں اور پھیلی ہوئی ویں 'ہم ان کو دور کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہ اندازہ کریں کہ فکری زندگی کس رخ جارہی ہے اور وہ کس چیز کی ضرورت محسوس یہ اندازہ کریں کہ فکری زندگی کس رخ جارہی ہے اور وہ کس چیز کی ضرورت محسوس کردی ہے۔ اس کے بعد ہم ان کی ضرورت کی تمام چیزیں اسلام کے فزانے سے نکال کران کے سامنے رکھ دیں ' آج ممکن نہیں کہ وہ کمی اور چوکھٹ پر سرجھکا دیں۔

### اسلام کی مخالفت کا آغاز

بڑی مشکل یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی قوم عیمائیوں کی ہے اور یہ معلوم

الماري الكالم أزاد الكالم أزاد

خطبات آزاد

ہے کہ مختلف اسبب ایسے پیدا ہوئے کہ مختلف سیای جماعتوں کو مسلمانوں آوگا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس ضرورت کے ماتحت انہوں کی خلاف کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس ضرورت کے ماتحت انہوں کی ساری جدوجمد ختم کر دی۔ اس پروپیگنڈے کا آغاز حروب ملید ہے ہوتا ہے۔

یورپ میں تحریک ہوئی کہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھ سے لے لیا جائے کیونکہ بیت المقدس سیدنا حضرت عینی علیہ السلام کا مولد ہے اور یورپ کی بڑی قومیت عیمائیوں پر مشتمل ہے۔ اس تحریک کے زیراٹر تمیں سال کے اندر بیت المقدس پر آٹھ حملے کیے گئے۔ آخر میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو ختم کیا۔

#### غلط بيانى

لکن یہ فتہ دیا نہیں ' بردھتا ہی گیا۔ مسلمانوں پر غلط الزام لگائے ' ٹاکہ ان کی طرف ہے بدظنی اور غلط فہمیاں کھیلیں۔ تہیں ان الزامات کو س کر جیرت ہوگ۔ کما گیا کہ مسلمان ایک بت پرست قوم ہے اور مجہ ایک سونے کا بت ہے ' جو دینے میں رکھا ہوا ہے۔ توحید ہے انہیں کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ ایک ایسی قوم ہے ' جو دنیا میں صرف لوث مار کرکے اپنا پیٹ بھرنا چاہتی ہے۔ اب اس قتم کا پروپیگنڈا نہیں ہو تا کیونکہ خود وہاں نہ بی اداروں کی حالت فراب ہے۔ خود اپنے متعلق پچھ کھنے کھڑے ہوتے ہیں ' تو عوام یہ کمہ کر آگے بردھ جاتے ہیں کہ یہ پاگل ہوگیا ہے۔ لیکن صدیوں کا زائد گزر چکا' ان زہر ملے خیالات کی اشاعت کی صدا کی بازگشت' اب تک یورپ میں موجود ہے۔ اور یہ زہر بیلا پروپیگنڈا کہ اسلام جو دراصل انسانیت کے لیے آب حیات موجود ہے۔ اور یہ زہر بیلا پروپیگنڈا کہ اسلام جو دراصل انسانیت کے لیے آب حیات موجود ہے۔ اور یہ زہر بیلا پروپیگنڈا کہ اسلام جو دراصل انسانیت کے لیے آب حیات موجود ہے۔ اور یہ زہر بیا ان کے لزیچ کا اہم جزو بن گیا ہے ' ضرب المثلیں قائم ہوگئی ہے۔

#### سولهویں صدی میں دور جدید

پھر سولہویں صدی کا وہ زمانہ آیا کہ بورپ میں موجودہ تہذیب کی پیدائش ہوئی اور وہاں کے اداروں نے محسوس کیاکہ قرآن کا ترجمہ کیا جائے۔ اشاعت و تعلیم کا کالج قائم کیا گیا۔ شام سے اہل علم عیسائیوں کو بلایا گیا۔ قرآن کا تفییر کے ساتھ لاطینی زبان میں ترجمہ شائع ہوا۔ لاطینی اس وقت یورپ کی علمی زبان تھی۔ اس لیے لاطینی میں ترجمہ ہوا۔ اور یمی عربی کا پہلا ٹائپ ہے۔ جس میں پہلی مرتبہ یورپ میں قرآن شائع ہوا۔ اب حالت پہلی جیسی نہ تھی' لیکن اداروں اور مدرسوں میں پڑھنے والوں کی باگ انہیں کے ہاتھ میں تھی۔ اس لیے اعمال کی تعبیر جس حال میں کی گئی وہ برائیوں سے خالی نہ تھی۔ وہ اثرات ضائع نہ ہونے پائے۔ ان کا سلسلہ قائم رہا اور یہ حالت سترہویں صدی تک قائم رہا۔

### انگریزی ہندوستان میں

اس کے بعد انگریز ہندوستان میں آئے۔ مسلمانوں سے طے۔ پھر بھی جو کتابیں اسلام کے متعلق کھی گئیں' وہ غلط فنمیوں سے پر اور غلط فنمیاں پیدا کرنے والی تھیں۔ مبلغین کے گروہ آئے۔ تبلیغ و اشاعت کے ادارے قائم ہوئے۔ اسلامی ممالک میں عیسائیت کی تبلیغ شروع ہوئی۔ میں بیہ نہیں کہتا کہ انکی تیار کردہ کتب از سرتاپا غلط تھیں۔ یہ ضرور کمہ سکتا ہوں کہ اگر مقدمہ غلط نہ تھا' تو تشریح غلط ضرور تھی۔

### ہندوستان میں مسیحیت کی تبلیغ

انیسویں صدی میں ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ یہ وہی زمانہ ہے، جب مسلمانوں میں بیداری کی جنبش پیدا ہوئی۔ مولوی محر حسن (۱) اور ڈاکٹر وزیر خان (2) سینہ تان کر مدافعت کے لیے کھڑے ہوگئے۔ ڈاکٹر وزیر خان نے انگریزی زبان سیمی "کابول کا مطالعہ کیا اور پادری فنڈرز (3) سے مناظرہ ہوا۔

اس وقت پادربول نے جس شکل میں اعتراضات کیے تھے وہ موجودہ بورپ کی ترجمانی نہ تھی۔ موجودہ دور کے بورپ کی ترجمانی نہ تھی۔ موجودہ دور کے بورپ نے چرچ کو محکست دے کر ندجب کا چولا آثار کھینکا ہے۔ مادی اور عقلی نشوونما کا دور ہے اور وہ ندجب کو کسی حال میں بھی مانے کو تیار نہیں۔

خطبات آزاد

مسلمان اور تبليغ اسلام

الذا تبلیغ اسلام کے لیے مسلمانوں کو دوسری صور تیں افتیار کرنی چاہئیں۔ عیسانی مشنریوں کا نمونہ سامنے موجود ہے۔ دیجو' وہ کس طرح ندہب کی اشاعت کیا کرتے ہیں۔ جس زمانے میں ہندوستان میں تعلیم کا نیا دور شروع ہوا' ای زمانے میں معراور ترکی میں اسلای حکومت کی وجہ ہے ترکی میں اسلای حکومت کی وجہ ہے اپنے ارادوں میں ناکام رہے۔ البتہ معر اور ہندوستان میں انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ عیسائیوں کے اعتراضات مسلمانوں اور اسلام پر ہوتے رہے۔ یورپ کا ذہن اور اس کی مشنری الگ ہیں۔ ہر گروہ برابر حملے کرتا رہا۔ سموں کو جوابات دیے گئے۔ جن اس کی مشنری الگ ہیں۔ ہر گروہ برابر حملے کرتا رہا۔ سموں کو جوابات دیے گئے۔ جن میں بہت سے اداروں نے جوابات کو مان لیا اور خاموش ہوگئے۔ کمیں ان کے دوسرے میں بہت ہے اداروں میں مشغول رہے' اور ان سب کا جواب اسلام میں بیک وقت سموجود ہے مثلاً:

#### مسئله طلاق اور بورپ

عیمائی کہتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے ایک وقت میں ایک ہی عورت کی ضروت ہے اور ایک ہی رشتے میں دلفر ہی اور خوشمائی پیدا کی گئی ہے اس لیے طلاق غلط ہے' گناہ ہے' ایک النی رشتے کو قطع کرنا ہے' یہ ان کا مقدمہ ہے۔

لیکن برخلاف اس کے نہ تو اسلام اس کو مقدس اور اللی رشتہ قرار دیتا ہے اور نہ اس کے اقطاع سے منع کرتا ہے ' بلکہ اس کو محض ایک مرد اور عورت کے درمیان زندگی نباہنے کے لیے ایک معاہدہ تصور کرتا ہے ' لیکن واجبات اور قرائض کے ساتھ۔ اگر اس معاہدے سے قرائض اور واجبات اوا نہیں ہوتے ' تو پھر اسلام کے نزدیک سے معاہدہ اشتراک 'موسائٹی کے لیے تعذیب ہے۔ اس لیے اسلام تھم دیتا ہے کہ جب ایسا موقع آجائے ' تو علیحدہ ہوکر چھٹکارا عاصل کراو' اور زندگی خوشگوار بنانے کے لیے ابنا اپنا رشتہ اختیار کر او' ناکہ دونوں کی زندگی راحت و سکون سے گزر سکے 'کیونکہ اس معاہدے کا اس اشتراک جنسی کا' مقصد واحد راحت و سکون کی زندگی گزارنا ہے۔ تو جب ایسی زندگی نہ گزرے ' تو زبرہ تی دونوں کو ساتھ رکھنا ظلم نہیں' تو اور کیا ہے۔

خطبات آزاد 229 ابوالکان آزاد

اس لیے طلاق بھی نکاح کی طرح راحت و سکون کے لیے ضروری ہے۔ لیکن میبھیت اس سے بالکل مخلف ہے۔ خواہ راحت کی تلاش میں ایک بیوی سے وابستہ ہوکرتم پہلی راحت کو بھی کھو دو لیکن پھر گئی ہوئی راحت کو حاصل کرنے کے لیے تم اس سے الگ نہیں ہو کئے۔

آج یورپ میں سب سے برا معاشری مسئلہ جس کی مسئلہ نکاح اور طلاق کا ہے۔ وہ وال کا برے سے برا دماغ معروف اور پریشان ہے، وہ مسئلہ نکاح اور طلاق کا ہے۔ وہ مسئلہ نکاح اور طلاق کا ہے۔ وہ مسئلہ کررہے ہیں کہ قوی ترقی کے لیے نکاح کی طرح طلاق بھی ضروری ہے۔ بلکہ وہال کی نئی پود نے تو اکتا کر چرچ سے تھلم کھلا بغاوت کرکے ایک دو سرا طریقہ افتیار کرلیا ہے اور وہ طریقہ وقتی نکاح کا ہے۔ ایک مت کے لیے نکاح کرلیتے ہیں، اور دیکھتے کرلیا ہے اور وہ طریقہ وقتی نکاح کا ہے۔ ایک مت کے لیے نکاح کرلیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اگر اچھی طرح نہم جاتی ہے، تو پھر قائم رکھتے ہیں، ورنہ اس رشتے کو توڑ ڈالتے ہیں۔

#### سرسيد كااغلاص

یں اعتراضات ہندوستان میں بھی عیمائی مشنریوں نے اسلام پر کیے تھے اور سب

سے پہلے مخلص مسلمان مرسید تھ' جنہوں نے عیمائیوں کے اعتراضات کا جواب دینے
کی سخت کوشش کی۔ لیکن انہیں سمجھانے کے لیے انہوں نے قرجب سے زیادہ عشل
سے کام لیا۔ اور اسلام کی حقیقی تعلیم سے علیحدہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلاکہ عیمائی یاوریوں
کے اعتراضات کو فربذب طور پر لوگوں نے مان لیا اور اسلام کی تاویلیس شروع ہوگئی۔
اور یہ مسئلہ فربذب بن کر رہ گیا۔ اور اس یورپ کا جس کی روشنی میں یہ سب تاویلیس
ہوگئی' طال یہ ہے کہ سب سے بڑی پیاس تعدد ازدواج اور مسئلہ طلاق کا فیصلہ کرنا
ہو اور یہ فیصلہ بھترین صورت میں تممارے پاس موجود ہے۔ کاش کہ تم ان کے
سامنے چش کرو!

### مغرب کے سامنے کیا پیش کرنا چاہیے۔

ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے حمیس کمی معجزے کی ضرورت جمیں۔ یورپ

ز بی زنیروں کو توڑ کر عقلی دور میں شریک ہو چکا ہے۔ یورپ کے موجودہ دور گا تھیار
وہ نہیں ہے 'جو بد تھتی سے ایشیا اور مشرق کے علاء نے سمجھ رکھا ہے۔ جب تم ان کے سامنے اسلام پیش کرد گے ' تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ معجزات ہیں یا نہیں۔ بلکہ
وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے سرد پانی اور اپنی بیاری کے لیے تریاق کی جبجو کرے گا' وہ
خووزے گا کہ جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ ہے یا نہیں؟ اور جہال تک اسلام کا
تعلق ہے تو میں کہ سکتا ہوں کہ صرف عیسائیت کی نہیں ' بلکہ اس کے دامن میں
ساری ونیا کی نجلت ہے۔ ساری ونیا کی بیاریوں کے تریاق کا سرچشمہ اس کی آخوش میں
بہہ رہا ہے۔ ونیا کو صلائے عام دو' اور اس صورت میں کہ وہ تمہاری طرف جھک
بہہ رہا ہے۔ ونیا کو صلائے عام دو' اور اس صورت میں کہ وہ تمہاری طرف جھک
بہہ رہا ہے۔ ونیا کو صلائے کام دو ' اور اس صورت میں کہ وہ تمہاری طرف جھک
اس صورت میں چیش کرد گے کہ وہ سمجھ سکے ' تو ضرور بھکے گی۔

# اسلام کی تعلیم کس طرح پیش کی جائے؟

اب سنوا یورپ کا معیار یہ ہے کہ وہ جلداز جلد سوسائٹ کے تمام مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ ووہ ایسے لائحہ عمل کی تلاش میں ہے کہ جس کے ذریعہ سے زندگی امن و صحت کے ساتھ بسر ہو سکتی ہے۔ وہ رکاوٹیس جو راہ میں حائل ہو جاتی ہیں' باتی نہ رہیں' تو اس کی صورت صرف ہیہ ہے کہ اسلام کی تعلیم کو چیش کرو' لیکن اس سے پہلے اس مسئلہ کو حل کرو کہ یہ تعلیم کن صورتوں میں چیش کی جائے۔ اس کے لیے قدم بردھانا چاہیے۔ اس میں نقصان نہیں' کوئی برائی نہیں۔ اگر تعلیم انسان کے لیے قدم بردھانا چاہیے۔ اس میں نقصان نہیں' کوئی برائی نہیں۔ اگر تعلیم انسان کے لیے مورت میں چیش کرو کہ وہ اسے دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ اور اگر اس لیے ہے کہ اس پر محمل کریں' تو اس حالت میں' اس مورت میں چیش کرو کہ وہ اسے دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ اور اگر اس لیے ہے کہ اس پر خمل کریں' تو نہیں اختیار ہے۔

#### نأكاميول كأعلاج

سوچو اور غور کرو جو چیزیں تہیں اس راہ میں ناکام بنا دیتی ہیں' وہ کیا ہیں؟ کس وجہ سے ہماری اجماعی زندگی منتشر اور پر آگندہ ہورہی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا عن صرف قرآن کی تعلیم پر ہے۔ قرآن خود سوسائٹ کے معیار کی پر کھ کے لیے آیا سموٹی بنا آ ہے کہ دیکھا جائے کہ اس سوسائٹ نے اپنی اجہائی زندگی کے مسائل اور راہ میں آنے والی مشکلات کا حل سمس طرح کیا! نیکن تم نے مجھی اس پر خور نہیں کیا۔ اپنی اجہائی زندگی کے اختشار کو فتم کرنے کی مجھی کو شش نہیں گی۔

### بورپ والوں کی حلاش حق

یورپ کی قویس ہیں کہ عمل کو اپنا رہبراور عش کو اپنی راہ کی ردھنی بنا رہی ہیں اور اس کے لیے بھٹے کوشل ہیں کہ کوئی لائحہ عمل عل جائے سب سے پہلے انسول نے ایک نسخہ روما سے لیا۔ لیکن وہ ناکام فابت ہوا۔ وہ سرے وور ہیں انقلاب فرانس اور امریکہ کی آزاوی نے انہیں جمہوریت کا پیغام سنایا۔ اس پیغام سے انسول نے وہ سرا نسخہ کیا اور اس کا استعمال مجھی کیا۔ لیکن نصف صدی کے اندر ہی اندر ہی میں ماکام فابت ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے طرح طرح کے شنخ تجویز کیے۔ ایک نعقہ روسو ناکام فابت ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے طرح طرح کے شنخ تجویز کیے۔ ایک نعقہ روسو (4) کا تما وہ سراکارل مارس (5) کا تما اور ای طرح کے بہت سے حکیموں نے شنخ بھویز کیے۔ لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ اور وہ اب بھی شنے ننخ کی تلاش ہی سرگرواں ہیں اور مختلف نسخوں کو آزما رہے ہیں۔ لیکن ہر ایک نسخہ خلط فابت ہورہاہے۔

### نسخہ تنہارے پاس ہے۔

اور وہ نسخہ تمام صحت کے ساتھ تہادے ہاں ہے۔ تم اے ان کے سامنے ہیں کرو۔ وہ منظور کرلیں ہے۔ عزیزان من! یہ غلطی نہ کھاؤ کہ سیجی پاوریوں کا مشن یورپ کا رتب کا روس کے میں اپنے ساتھ کی کوشش کررہ ہیں۔ یا دوس کے لفتوں میں اپنے ساتھ کی کوشش کررہ ہیں۔ یا دوس کی اپنے ساتھ کے میں اپنے اللے میں اپنے لیے میں اپنے اللے میں اللے میں اپنے اللے میں اپنے اللے میں اللے اللہ میں اللہ میں

الله المجارات والمجارات والمجارات والمجارات والمجارات والمجارات والمجارات والمجارات والمجارات والمجارات والمجا

## مسیحی مبلغین یورپ کے ترجمان نہیں

اب ضرورت اس کی ہے کہ مسلمان اسے خوب سمجھ لیس کہ یہ ملطی ہو ان کے واغوں میں طول کرئی ہے کہ یورپ کے ترجمان عیسائی مبنطین ہیں اور یورپ ان بی کے ذریعہ سے اپنی بیاری کا طابع ڈھونڈ رہا ہے ' غلط ہے۔ سوسائٹی کے مسائل کا حل جس کی خلاق میں نہیں ہے۔ اور آگر تم جس کی خلاق میں نہیں ہے۔ اور آگر تم اس کی حالت کو اس کے سامنے پیش کرد ہے ' تو یورپ قبول کرے گا' وہ تسنوں کو اس آب حیات کو اس کے سامنے پیش کرد ہے ' تو یورپ قبول کرے گا' وہ تسنوں کو خلاش کرتے کرتے تھک چکا ہے۔ اس کی بیاس اب تک نہیں جسی ' اور اب وہ اس سے خیر جھکنے کے لیے مجبور ہو کیا ہے۔

### جمهوريبت كامفهوم

جہورت کے معنی میں جی کہ طاقت و افتدار چند افراد کے ہاتھ میں نہیں ' پوری قوم کے ہاتھ میں رہے۔ اور مساوات کے معنی میں ہیں کہ سب برابر ہوں۔ لیکن بعض لوگوں نے اپنے میں دہے۔ اور مساوات کے معنی یہ ہیں کہ سب برابر ہوں۔ لیکن بعض لوگوں نے اپنے لیے گھے اور بی قانون منا لیے ہیں ' جن کی بنیاد خود خرینوں اور تعقیبات پر ہے۔ ایک طرف تو وزادی اور ود سمری طرف ند ہی شنزادے پیدا ہو مجے ہیں۔ اور کوکوں کی اجتماعی دندگی ان دو پھروں کے نیچ دب کر رہ مجی ہے۔ افتقاب فرانس اور امریکہ کی آزادی نے اس پھر کو ہٹانا چاہا تھا لیکن آیک ہٹا تو دو سرا اس کی جگہ پر آگید امریکہ کی آزادی نے اس پھر کو ہٹانا چاہا تھا لیکن آیک ہٹا تو دو سرا اس کی جگہ پر آگید نیا نسخہ اور اس کے آثر ات

لوگ محبرا اشمے " تو ایک بالکل نیا نسخہ تجویز کیا گیا ، جو اب روس میں سوشلزم کی صورت میں ہے۔ لیکن میں جہیں بتا دول۔ بیہ نسخہ بھی غلط ہے ، جس طرح پہلے نسخ غلط تھے۔ سوشلزم کو محص پہلی مرمایہ داری کا جواب سمجھو۔ پہلے جتنی قوت کے ساتھ مرمایہ داری تھی اب انتی تی طاقت کے ساتھ اس سے انگار ہے۔ مرورت اعتدال کی سمرایہ داری تھی اب انتی تی طاقت کے ساتھ اس سے انگار ہے۔ مرورت اعتدال کی ہے اور اس کا نام و نشان وہاں نہیں۔ اور میں جہیں یہ بھی بتا دول کہ دنیا جس چنز کو دعولاً رتی ہے ، وہ مسلوات ہے ، اور اس کی بھترین صورت تسارے پاس ہے۔ دنیا کی ساری پریشائدوں کا علی وہ ہے ، ہو آج سے تیرہ سو سال پینٹورسول عملی صلعم نے پیش سادی پریشائدوں کا علی وہ ہے ، ہو آج سے تیرہ سو سال پینٹورسول عملی صلعم نے پیش

ابرانكام آزاو

خطبات آزاد

کیا تھا اور تیرہ سو سال سے متعضب تگاہیں اس میں شخت سے سخت نکتہ چینی کرتی ہی۔ رہیں۔ متعضب دماغ اس کی مضبوط بڑول کو ہلانے کی کوشش کرتے رہے' لیکن کیا وہ اپنی لاحاصل کوششوں میں کامیاب ہوئے؟ یا کامیاب ہو مجمی سکتے ہیں؟

### اسلام کاسب سے بروا معجزہ

اسلام کا سب سے بڑا مجزہ ہے کہ اس کا ظہور عرب ہیں ہوا۔ اس کی پہلی کرنیں وہل سچیلیں جمل سخت ظلمت و آرکی چھی۔ نہ حقیقت کی روشنی کمیں نظر آتی سخی اور نہ ان کی آرکی پہنی اس کو دیکھنا ہی چاہتی شخیں۔ عرب کا ہر فرد خود کو نوشیرواں اور خسرو سے کم نہ سمجھتا تھا۔ جماعتی شخمنڈ اننا زیادہ تھا کہ ہر قبیلہ اپنے سوا وو مرول کو ذلیل سمجھتا تھا۔ ہماعتی شخمنڈ اننا زیادہ تھا کہ ہر قبیلہ اپنے سوا وو مرول کو ذلیل سمجھتا تھا۔ اب تم آتھیں کھول کر دیکھ لو علم کی روشتی میں وہی حال یورپ کا ہے یا نہیں۔

#### عرب کی حالت

نىلى شرف كابد حال تھاكہ ہر مخص اپنے قبيلہ پر اتنا زيادہ مغرور تھاكہ أكر خود دوجار خون بھی كرونيا تھا۔ تاہم دو مرے كے بدلے جار خون كرنا ابنا فرض سجھتا تھا۔ اسلام كے ظہور كے اثر ات

اسلام کا ظہور اس وحثی قوم میں ہوا اور تئیس بری کی مخفر برت میں اس نے سارے عرب میں کچھ کا کچھ کر ویا۔ قرآن کے درس نے ان کے دلوں میں دشک و حد کی دکتی ہوئی آگ کو محبت کی معیسیں وے وے کر فعنڈا کر دیا۔ اسلام نے اتن کم مدت میں سب کچھ اس ملک میں کیا' جمال کے بداور اپنے سے نیچ کے باتھ سے میدان جگ میں مرتا بہتد نہیں کرتے تھے۔ وہاں اجلہ ساوات قرایش کا سروار آیک میدان جگ جاتا ہے قالم کو بنایا جاتا ہے اور ابو بکڑاس کی رکاب تھائے جیں۔ اور بیہ خوش نعیب نالام جس کی رکاب آتا تھائے جے وہاں اور بیہ خوش نعیب نالام

ابرانگام آزاد مابرانگام محکمی

خطبات آزاد

## اسلام کی تعلیم کااژ

یہ تھا اسلام کا وہ عدیم المثال کارنامہ جو اس نے شیس برس کی مدت میں پیش کیا۔

نلی اور مخصی غرور کا نام تک نہ رہا۔ نظریوں کا سوال نہیں ' بلکہ سوال اجماعی زندگ کے مشکلات کے مشکلات کے مشکلات کے حل کا ہے۔ ان حلوں کو اسلام نے زندگی کا لازی جزینا دیا ہے اور جسوریت کی وہ روح جو آج سے تیرہ سو سال پہلے پیونجی گئی تھی اور وہ جو ہر جو اسلام نے چش کیا تھا' آج بھی باتی ہے۔ آج کی ٹوٹی پیوٹی مجدول جن بھی ہر روز پائچ وقت تمہاری آئمیس یہ سب پچھ دکھیے مکتی ہیں۔ اسلام کی اچھوتی قوت کو دیکھیو۔ اسلام آخ تیرہ سو سال سے حکومت کروہا ہے۔ تم جن سے ہزاروں اب بھی ایسے موجود جن جو تیرہ سو سال سے حکومت کروہا ہے۔ تم جن سے ہزاروں اب بھی ایسے موجود جن جو اس کی تعلیمات سے بغاوت کرنا چاہج جیں۔ ان میں بھی جماعتی غرور کا شیوہ اختیار کرنے کی عادت پیدا ہوگئی ہے لیکن اس کی طاقتوں کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے۔ بڑے کرنے کی عادت پیدا ہوگئی ہے لیکن اس کی طاقتوں کے آگ سر نہیں اٹھا سکتے۔ بڑے نظر آتا ہے۔ ہزار غرور اور تمکنت کے باوجود بھی اگر وہ مسلمان ہے' تو ضرور ایک ہی صف میں ضف میں کھڑا ہونا ہوگا۔ یمی ہے مساوات' اور اس کی دنیا کو اشد ضرور ہے۔ اسلام کا بنایا ہوا لاکھ عمل یمی ہے' جو بھی بیکار ہونے والا نہیں۔

#### بورپ کیا جاہتا ہے

یورپ اس وقت معجزوں کو تلاش نہیں کرتا' بلکہ اس کو حقیقی تلاش ایس مساوات اور اجتماعی زندگی کے عل کی ہے' جو ان کے پاس نہیں' صرف آپ کے پاس ہے۔ آپ اس پر خود غور کریں۔ اور دو سروں کو دعوت فکر و عمل دیں۔

### اسلام پر اعتراضات کا جواب

پھر الیں بہت ی جماعتیں پیدا ہوگئی ہیں' جو اسلام پر بے دھڑک اعتراض کردیتی ہیں' لیکن خود مسلمانوں نے جواب دے کر ان کو بہت کچھ اہمیت دے دی ہے۔ مسلمانوں کی غلطی ہے کہ وہ انہیں جواب دیتے ہیں اور بیہ غلطی مسلمان بیشہ کرتے آئے ہیں۔ الیم ہی ایک جماعت جو مسلمانوں پر ہیشہ اعتراض کرنے کی عادی ہے' ابوالكل آزاد

آربوں کی ہے۔ یہ آج سے بہت پہلے سے اسلام پر اعتراض کررہی ہے، لیکن بیشی نام رہی۔ ان سے پہلے عیسائیوں کے اعتراض سامنے آنچے ہیں اور ان کا بہت زیادہ اور شافی جواب دیا جا چکا ہے۔ اب ان ہی اعتراضات کو آربیہ نیا جامہ پہنا کر سامنے پیش کر دیتے ہیں، پھر جواب مانگتے ہیں اور مسلمانوں کا بیہ حال ہے کہ ان میں بھی چند ایسے موجود ہیں، جو ای پر چلا اٹھتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کو ہضم کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کو منا ذالنا چاہتے ہیں اور اسلام کو منا ذالنا چاہتے ہیں اور اسلام کو منا ذالنا چاہتے ہیں۔

ہاں' اگر تہمارے زدیک اسلام کی جڑیں الیی ہی کمزور ہیں' جو معمولی جھو تکول سے اکھڑ جائیں' تو یہ ہوسکتا ہے۔ اگر تہمارے نزدیک مسلمان ایسے ہی مجبور ہیں' تو آسانی سے ہضم ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزوا تم نے فلط سمجھایا تم کو فلط سمجھایا جارہا ہے' میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کا حریف اگر کوئی بھی ہوسکتا ہے' تو عیسائی فرم ہے' دو سراکوئی نہیں۔

### ہندوستان میں آنے کے بعد

ہندوستان میں آنے کے بعد مسلمانوں میں یہ عیب بھی پیدا ہوگیا ہے کہ نسلی افتخار سے بھی آگے بردھ کر وہ اکثر جماعتوں کو اپنے سے نیچا ہی نہیں ' بلکہ تلیاک سمجھنے گئے ہیں۔ اسلام کسی کے جسم کو تلیاک سے ملوث ہوئے بغیر تلیاک نہیں سمجھتا۔ وہ جسم کی تلیاک کو بہت کم وقعت دیتا ہے ' وہ دلوں کی تلیاک کو تلیاک سمجھتا ہے اور اس کو اہمیت دیتا ہے۔ اس لیے تہمارا فرض ہے کہ اس برائی کو جو تم میں دو سروں کی دیکھا ویکھی پیدا ہوگئی ہے ' دور کرو اور بہت جلد دور کرو۔

ایک مسلمان مہتر کو تم اس لیے اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ وہ ظاہرا " نلپاک کام کرتا ہے اور خشہ حال رہتا ہے 'خواہ وہ تہجد گزار عابد ہی کیول نہ ہوں' اس کا دل ایمان کی شعاعوں سے منور ہی کیول نہ ہو۔ اس کے برخلاف تم ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے کے لیے تیار ہو' خواہ اس کی روح کتنی ہی میلی' اس کا دل کتنا ہی تاریک اور اس کے اعمال کتنے ہی ناپاک کیوں نہ

خطبات آزاو

-50

میں پہلے ہی کمہ چکا ہوں کہ تم غلط وزن کرنے کے عادی ہوگئے ہو' اور اگر تم میں وزن کرتے ہو' تو تم خود غلط ہوتے ہو۔ جب تم خود غلط ہوئے' تو تمہارا ہر قدم غلط ہوگا۔ اور تم آئھیں رکھتے ہو' تو پھرد کھو کہ تمہارا ہر قدم خود غلط اٹھ رہاہے۔ عزیزو!

اب وقت کم رہ گیا! اور جیسا کہ میں پہلے کمہ چکا ہوں کہ میری صحت زیادہ دیر تک بولنے کی اجازت نہیں دیتی' اس لیے اس طویل مبحث کو چھوڑ کر میں اپنے مقصد پر آیا ہوں یعنی یہ جلسہ تبلیغ و اشاعت کا ہے۔

### تبلیغ کمال کی جائے؟

اس لیے میں کوں گا کہ پہلے سوچ تو لو کہ تمہیں کمال تبلیغ کرنا ہے 'اندرونی گوشوں میں یا بیرونی میدان میں۔ اگر اندرونی تبلیغ کرنا چاہتے ہو 'تو بہت ی برائیاں تمہاری آ تھوں کے سامنے فد بہ کے دامن پر رفیعتی پھر رہی ہیں 'ان کو دور کرو اور اگر بیرونی تبلیغ تمہارے چیش نظر ہے 'تو کسی اقدام سے پہلے یہ معلوم کرو کہ دنیا کیا چاہتی ہے 'اس کو کس طرح بجھا سکتے ہو؟ چاہتی ہے 'اس کو کس چیز کی بیاس ہے اور تم اس کی بیاس کو کس طرح بجھا سکتے ہو؟ اور وہی چیز پہلے اس کے سامنے پیش کرو۔ ورنہ تمہاری کوششیں لاحاصل اور بیار ہیں۔ دنیا کا رخ دیکھو' معلوم ہوگا کہ وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہے 'جو پیغام اسلام کا ہے۔ اسلام کا بیغام نجات اور دائی راحت ہے۔ پھر دنیا مسلسل مصائب سے گھرا کر اس کی تلاش میں ہے۔

#### نكاح اور طلاق

امریکہ کے صرف ایک صوبے میں پہاں کلب ایسے موجود ہیں 'جو عقد موقت کی اشاعت کررہے ہیں۔ بینی لوگ ایک مدت کے لیے نکاح کریں 'کیونکہ اگر مسیحی قانون کے مطابق نکاح کریں کونکہ اگر مسیحی قانون کے مطابق نکاح کرتے ہیں ' تو وہ بھی ختم نہیں ہو آ۔ اور اگر دونوں کا میل نہیں ہوا تو دونوں کی مسلسل عذاب بن کر رہ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یمی فطرت کا اقتضا

تھا۔ وال شادیال جار چار اور چیے چے میں اس کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ لیکن تہمارے پاکسی سے چیز جس کو وہ اب یا سکے ہیں کہلے سے موجود ہے اور سین فطرت ہے۔ اور ای تشم کے وہ سرے قوانین ہیں جو عین فطرت کے مطابق ہیں۔ دیکھو ایک طرف تو نکاح کی ایمیت قائم ہے اور دو سرے ایسے ناگفتہ بہ مصائب سے محکوفلامی کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔

آج بورپ و امریکه معاشرتی نظام کا نقشه اور وه مجمی ناتمل بنا رہے ہیں' حلائکہ تمل نقشہ اسلام میں ایک زمانے سے اور کال طور پر موجود ہے۔

## اسلام اور سوشلزم

انتلاب فرانس نے ایک نسخہ دیا تھا' کین پہلے کی جگہ دو مرے مربالے وار آگئے۔
مساوات کا دور ختم ہوگیا۔ پھر بڑے بڑے عزت ماصل کرتے رہے' باتی سب ذات بیں
پڑ گئے۔ اس سے ثابت ہوگیا کہ جمہوریت کا نسخہ بھی فلط تھا۔ آج ہندوستان بیں بھی
اس کے مقلد موجود ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کی کہ غلامی
سے ہمارے دماغ ماؤف ہوگئے اور ہم یورپ کے ملائے جھک گئے۔

فلای صرف ہماری قومیت پر ہی نہیں' بلکہ دماغ پر بھی طاری ہوگئی ہے اور اب جمہوریت کے بدلے ہمارے سامنے سوشلزم ہے۔ ہاں یہ سمجع ہے کہ سوشلزم اس وقت سامنے آنا ہے' جب انسان کے ول بیں انقامی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انقامی جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے' جب انسان مجور ہو جاتا ہے۔

#### اسلام سرمایہ داری کے خلاف ہے

اسلام سے زیادہ سریلیہ داری کی مخالف کوئی جماعیت سیں۔ کوئی تحریک سیں۔
اس کی سب سے پہلے کوشش میہ ہوتی ہے کہ گھریں دولت جمع بی نہ ہو۔ میہ سیس کہ جب دولت جمع بی نہ ہو۔ میہ سیس کہ جب دولت جمع ہو جاتی ہے ' تو وہ اسے پائٹنے کی کوشش کر آ ہے۔ وہ میہ چاہنا ہے کہ دولت ایک گھر' ایک خاندان بی میں نہ رہے' بلکہ بیشہ چلتی اور پھیلتی رہے۔
دولت ایک گھر' ایک خاندان بی میں نہ رہے' بلکہ بیشہ چلتی اور پھیلتی رہے۔
اسلام کا ایک تانون ہے دراشت' بلپ کی جائداو تمام اولاد میں تقسیم ہو جاتی ہے۔

المالكار الأراد وي المالكام آزاد

لین عیمائیوں میں بوے بھائی کو ملتی ہے۔ بقید دو سروں کو صرف زندگی گزار کے کھے۔
متیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت نسل بعد نسل بوطتی جاتی ہے اور جب تک دولت کا انجماد فتم نہ ہو جائے ' دنیا کو تسکین نہیں ہو سکتی ' وہ ہیشہ مصطرب رہے گی۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ دولت بٹ جائے ' ایک جگہ جمع نہ ہو' بلکہ ہیشہ پھیلی رہے۔

آگر بید نہ ہو آ او فطرت کے مطابق بھی نہ ہو آ۔ ای لیے اسلام نے دولت کی تقسیم کی بہترین صورت پیش کی اور اس وقت جب' دنیا اتنی ہی تاریکی میں تھی' اب آگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت ہو' تو سب سے پہلے تم خود ان تمام بابول کو سمجھو۔ ان مقدس تعلیمات پر خور کرو کیونکہ آگر تم خود سمجھ کے پیش نہ کرو گے' تو دو سمجھ کے پیش نہ کرو گے' تو دو سمجھ کیا سمجھیں گے۔

اس سے زیادہ شرم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو یورپ اور امریکہ میں تبلیغ کا خواب دکیر رہے ہیں' اپنی ہمایہ قوم کو اب تک نہیں سمجھا سکے۔ پھر یہ کس ورجہ شرمناک ہے کہ تم سے اب تک اتنا بھی نہ ہوسکا کہ اپنے اللہ کے پیغام کو' دین فطرت کی تعلیم کو دنیا کی سب زبانوں میں نہ سمی' تو کم از کم ملک کی زبان میں اہل ملک تک پہنچا سکو۔ بتاؤ تم نے اگریزی میں ہندی میں' بنگال میں' مجراتی میں' تلکو میں' بنجابی میں یا ملک کی اور زبانوں میں' کونیا مستور ترجمہ قرآن ملک اور اہل ملک کے سامنے چیش کیا ۔

تو پھر کیا ای پر تبلیغ کا خیال ہے' جب تم قرآن مجید کو غیر مسلموں تک نہیں پہنچا سکتے' اللہ کے بیغام کو صحح اور درست طریقے پر نہیں سمجھا کتے' تو تم کس طرح امید کرکتے ہو کہ تبلیغ اسلام کرسکو گے!

1919

فطيات آزاد

وفت بہت زیادہ ہو گیا اور اب تقریر کا ختم ہونا ضروری ہے۔ مجھے جو پچھ کہنا تھا' کمہ چکا اور اب اس کا سمجھنا آپ کے لیے ہے۔

' آخر میں میہ کموں گا کہ جو لوگ تبلیغ دین کا جوش رکھتے ہیں' وہ مبار کباد کے مستحق ہیں۔ لیکن میں ان سے پھر میں کموں گا کہ اس ابتدا کو انتہا نہ سمجھیں' اس پہلی منزل الوالظام آزاد

خطبات آزاد 259 کو منزل مقصود نه سمجمین ان کی کوششین مجلسول' محقلول اور مالاند جلسول تکسیمین ان کی کوششین مجلسول' محقلول اور مالاند جلسول تکسیمین ان کی نیتول کو خیراور استنقامت بخشیا

besturdubooks.Mordpress.com

# ہندوستانی سمیٹی مبار

#### *•*1937

آپ حفرات بھے اجازت دیں کہ بی جو کہتے کمنا چاہتا ہوں اوہ کمول۔ ملنے کا مقررہ وقت تین تھا۔ لافا ضروری تھا کہ بیل تین بیج آجاؤں۔ لیکن انقال کہ دیر ہوگئے۔ چانوں۔ لیکن انقال کہ دیر ہوگئے۔ چانوں وہ یہ ہے کہ ہم سب ہوگئے۔ چانوں اوہ یہ ہے کہ ہم سب آواب مجلس کی پابندی کیا کریں اور پہلی شرط آداب مجلس کی یہ ہے کہ جلے بیں وقت مقررہ پر شریک دوا کریں۔

میں یہ ہرگز نہیں پند کوں گاکہ اب ہو محدود وقت اس وقت امارے قبضے میں بہا اے اصل مقصود کے سوا' وہ مری چیز میں صرف کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک جلنے ہو جی ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو مقترات اس وقت اس جلنے میں شریک ہیں' ان کی اکثریت گزشتہ جلوں میں موجود تقی۔ میں چاہتا تھا کہ بحث و نظر کے لیے ایک مرتب سلسلہ آپ معترات کے سامنے چیش کوں' اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ای ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے چیش کوں' اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس سلسلہ ایک موقعہ کی اس سلسلہ ایک موقعہ کا موقعہ ملا اور میں نے محسوس کیا کہ میں آپ کے سامنے وہ چیز میں بھی غور کرنے کا موقعہ ملا اور میں نے محسوس کیا کہ میں آپ کے سامنے وہ چیز بیش کروں' جو وقت کی اہم ضرورت ہے' جس ترتیب کی چال سے میں چانا چاہتا تھا' اگر چان تو وہ تین مزاوں کے بعد ضرور اس موضوع پر پنچنا' جے میں آج آپ کے آپ کے آگر چان تو وہ تین مزاوں کے بعد ضرور اس موضوع پر پنچنا' جے میں آج آپ کے آگر چان تو وہ تین مزاوں کے بعد ضرور اس موضوع پر پنچنا' جے میں آج آپ کے آپ

المان وي المالي الم

سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ ہر مخص کے سامنے آیا سامنے ہیں گرنا چاہیں ہوں۔ دہ کہ میں کہ سبب ہیں۔ ہے۔ اس کیے خروری ہوا کہ بیہ مسئلہ ہمارے سامنے زیادہ صاف اور روٹن فکل بیکھیں۔ ہے۔ اس کیے خروری ہوا کہ بیہ مسئلہ ہمارے سامنے زیادہ صاف اور روٹن فکل بیکھیں۔

### زبان كامسكله

خطيات آزار

جو ترتیب جلنے کی میرے سامنے تھی اس سے میں ذرا ہُنا جاہتا ہوں۔ اور جس چیز ير مين آپ كو غور و تكركى وعوت دول كا وه چيز زبان كامستله يه اور اس مستله كى جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہے۔ وہ جماعت جو قوم كالقب ائتيار كرتى ہے اس كے ليے يہ مئله بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی قوم ایا جماعت اس شرط کو بورا نسیس کرتی جو زبان ہے متعلق ہے او اس کے بغیروہ ایک قدم نہیں چل عق- زبان کا مسلد نہایت اہم ہے' اس مسلے کو قدرتی طور پر ہندوستان میں ابھرنا تھا' اور وہ ابھرا۔ ہندوستان اس وقت مخلف کھڑوں کا نام ہے' اور ان کھڑوں کی مختلف جغرافیائی حیثیت ہے۔ اس ملک میں مخلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آگر ہندوستان کے آگے قوی زبان کا مسئلہ آیا ہے او اس کے معنی یہ تمیں ہیں کہ زبان ایک ہو۔ کیونکہ ہر فکڑا اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ جس کا تعلق اس کی معاشرتی زندگی ہے ہو آ ہے اس کی مقامی زبان ہوتی ہے۔ میرے وہ تدرتی جذبات جو مقامی زبان کے بارے میں ہیں کی دہ زبان جو سب سے پہلے ماں کی محود سے لکل کر بیجے کے کلن سے حکرائے۔ اگر آپ ممی بناونی ذرابعہ سے منطق یا مصلحت ہے' کوشش کریں کہ وہ جذبات بھی جو مال کی محود سے اٹھتے ہیں' مصلحت میں شامل ہو جائیں ' تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے زمانہ در کار ہے۔

اس کیے قدرتی طور پر ہندوستان میں قومی زبان کے مسئلے نے نازک صورت اختیار کرلی۔ اگرچہ یہ خاص ایا الجعاد نہیں ہے جو مرف مندوستان میں پیش آیا ہو۔ میں آپ کو بناؤں گاکہ مندن ممالک میں بعض ایسے جصے ہیں' جہاں یانچ پانچ زماتیں سلیم کرنی یزی میں اور انہوں نے ان بانجوں زبانوں کو اس طرح سلیم کیا ہے کہ انسین وہ تمام حقوق عطا کر دیدہے جو تمسی قومی زبان کو عطا کیے جاتے ہیں۔

یہ کوئی الی وشواری شیں ہے ' جو صرف ادارے سامنے پیش آئی ہو۔ ہر ملک ی فاص وشواریاں ہوتی ہیں۔ اور ادارا فرض ہے کہ ہم ان وشواریوں پر غالب آجا ہیں۔ ادا فرض ہے کہ ہم ان وشواریوں پر غالب آجا ہیں۔ ادا فرض ہے کہ ہم اس مسئلے پر خور کریں اور اس کا جو صحیح فیصل ہو' اے ادار سامنے ہونا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ اس سلسلہ میں جذبات کی راہ ہے پہلے اثر اس فیصلے پر بڑے ' مگر کی رائے ہے یہ مزل طے نہیں کی جا سمی۔ اس کی بنیاد محض وقتی جذبات پر نہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال ' وقت جذبات پر نہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال ' وقت اور موسم کا سوال ہے۔ اور جھے امید ہے کہ یہ سوال آپ کے دلوں کو ملتفت بھی کر سے گا۔ لنذا میں ای سوال پر آپ کے خور و فکر کو دعوت دوں گا۔

یہ معالمہ بہت وسیع ہے اگر اس کا صرف آیک پہلو بھی نیا جائے او اس کے لیے متعدد مجلسوں کی ضرورت لاحق ہوگی۔ اور مجھے صرف اس مجلس میں مختلف مراحل طے کرنے ہیں۔ اس لیے میں کوشش کروں مگا کہ تمام مراحل جذد جلد اس مجلس میں طے کرلوں۔

بہلا مرصلہ جو ہمیں طے کرتا ہے اور آریخ کا ہے۔ مگر میں تنصیل میں پڑتا نہیں چاہتا۔ مگر میں آنصیل میں پڑتا نہیں چاہتا۔ بنابریں آریخ کے لیے صرف سرسری اشاروں کو جگہ دی جائے گی۔

دو سری چیز قدرتی طور پر سائے یہ آتی ہے کہ اٹھار ہویں صدی بیں جس بیں ہندوستان کی بہت بڑی زبان اردو کو سراٹھانے اور پھیلنے کا موقعہ ملا طالات کیا تھے 'اس لیے کہ ہم کسی محوشے میں بھی جائمیں 'اس در میانی کڑی کو بھول تہیں سکتے۔

تیرا سوال ہے ہے کہ موجودہ حالت کیا ہے اور اس کی بیاس کیا ہے ' نیز وہ کیوں کر بجھ سمتی ہے جمال تک آرخ کا تعلق ہے ' بہت می چیزیں آپ حفرات کے سامنے ہے کرر چکی ہیں اور ان بنیادی چیزوں ہیں سے جے آپ جائے ہیں ایک ہے ہے کہ چھٹی صدی جیسوی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی آمہ سے پہلے ہندوستان کی کیا حالت تھی' اس پر کلنی روشنی پر چکی ہے اور اس وقت جو دور گزر رہا تھا' اس کا بھی حال آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ ہندوستان میں اس قدر زبانیں موجود ہیں کہ شار کیا جائے تو وہ زبانیں جو معاشرتی ضروریات کو بورا کرتی ہیں ان کی تعداد 127 تک چیجتی ہے۔

ہارہویں صدی بیسوی میں بہتروں نے ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور کائن خلدون نے بھی اس پر کانی بحث کی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں جو زبائیں بیدا ہو بھی تھیں ' وہ پر آکرت کملاتی تھیں۔ اور مشکرت کو مقدس اور ندہی زبان کا ورجہ حاصل تھا۔ اگر کالیداس کے ڈراموں کو دیکھا جائے ' تو معلوم ہوگا کہ دربار کے اعلیٰ طبقے ک زبان مشکرت ہوتی تھی' اور بادشاہ بھی ورباریوں کے سامنے جب بھی زبان کھول ' تو مشکرت بھی ذبان کھول' تو مشکرت بھی ڈبان کھول' تو مشکرت بھی میں موقا کہ دربار میں جو مختف مشکرت بھی میں موتی تھی' اور بادشاہ میں ورباریوں کے سامنے جب بھی ذبان کھول' تو مشکرت بھی میں موتی تھی۔ دربار کی زبان آگرچہ سنسکرت بھی' مگر دربار میں جو مختف میں موتی تھی۔ موتی تھی' ان کی عام بول جال پر آکرت ذبان میں ہوتی تھی۔

اس کے بعد مسلمان آئے ابتدائی دور میں معلوم نمیں زبان کا کیا رنگ تھا گر اور میں معلوم نمیں زبان کا کیا رنگ تھا گر اور میں معلوم نمیں زبان کا کیا رنگ تھا گر میں دور کے میل جول سے جو زبان پیدا ہو چلی تھی اور سعد سلمان کے تصا کہ میں جس زبان کا اکثر تذکرہ کیا گیا ہے اس سے معلوم ہو آ ہے کہ وہ زبان ہندوی تھی۔ امیر خسرو نے بھی اپنی نظم "نہ سپر" میں جس میں مندوستان کی خصوصیات کے ساتھ مختلف باتیں بیان کی تھی ویں اس زبان کو جابجا ہندوی بی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ عمد ابتدائی عمد تھا ا

اور مسلمان اب فاتح کی حیثیت سے نہیں' بلکہ باشندوں کی حیثیت سے بسر کرنے کھی کھی تھے۔

شالی ہند میں عام طور پر ایک زبان بولی جاتی تھی' جو قدرتی طور پر آپس کے میل جول کا تیجہ تھا۔ لیکن جب وسط ایشیا کے باشندے عربی اور فاری ساتھ لیے ہوئے آئے' تو ان کے بہت سے الفاظ ہندوستان کی زبانوں میں مل گئے اور ایک ملی جلی صورت پیرا ہونے گئی۔ نیز لہد کے اختلاف کا بھی زبان پر اثر پڑا اور برج بھاشا اور اودھ کی زبان ایک نئی منزل سے گزرنے گئی۔

خالق باری جو امیر خسرو کی طرف منسوب ہے' اگر اسے تشلیم کرلیا جائے اور نہ تسلیم کرلیا جائے اور نہ تسلیم کرنیا جائے اور نہ تسلیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں' تو جو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے' وہ اپنی بنیاد کے اعتبار سے' اس میں کوئی شک نہیں کہ جو زبان ہم آج استعال کررہے ہیں' وہی ہے جس کا اشارہ خالق باری میں کیا گیا ہے۔ غرض یہ ایک دور تاریخ کا تھا' جو زبان پر گزرا۔

جمال تک وکن کا تعلق ہے وہاں مسلمانوں نے شالی ہند سے جاتے ہی ایک سلسلہ حکمت قائم کر دیا۔ اور وہاں بھی ایک عام بول چال پیدا ہوگئ۔ نامناسب نہ ہوگا اگر اس کا نام دکنی زبان رکھ دیا جائے۔

اگرچہ وہاں کی زبان موجودہ زبان سے قدرے مختلف ہے' کیکن بسرحال وال بھی ایک زبان نشودنما یا رہی ہے اور جمال تک وہاں کی مسلمان حکومت کا تعلق ہے' وہاں اب ایک عام زبان تشلیم کرلی گئی۔

اب بیج کا زمانہ آتا ہے ' یہ زمانہ آریخی نزاع سے بالکل پاک ہے۔ ملک کی ایک عام زبان تشلیم کرلی گئی ہے اور وہ زبان عام طور پر بولی جاری ہے اور جمال تک ان ساری شرائط کا تعلق ہے جو ایک ملکی زبان میں ہونی چاہئیں ' وہ سب اس میں موجود ہیں۔ اس لیے جمال تک بول چال کا تعلق ہے ' اس زمانے کو آپ بلا کسی تردو' ججب اور تذبذب کے بابر اور آگبر سے شروع کرسکتے ہیں۔ آگبر کے عمد ہی میں وہ زبان جے اردو سے تجیر کیا جاتا ہے ' نشوونما پا چکی تھی' اور عام طور پر بولی جاتی تھی' نیز باہر کے اردو سے تجیر کیا جاتا ہے ' نشوونما پا چکی تھی' اور عام طور پر بولی جاتی تھی' نیز باہر کے اور تا بھی اسے دالوں نے بھی اے تسلیم کرایا تھا۔

آکبر کی جو درباری اور علمی مجالس ہوا کرتی تعیں۔ ان مجالس کی ذبان غالباً فالکی ہوگ میر فتح الله شیرازی شیرازے آئے تنے اور آکبر کے دربار میں آیک کرانقدر عمدے پر فائز تنے ابوانفضل فیضی اور عبدالقادر بدایونی کے ساتھ ان مجالس میں میر فتح الله شیرازی ہمی شریک ہوتے تھے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ وہ مجلس کی زبان کیو تکم سیجھتے ہوں گے۔ اور جب میر فتح الله شیرازی بحث میں عام حصد لیتے ہوں سے تو وہ سیمس نبان میں لیتے ہوں سے تو وہ سیمس نبان میں لیتے ہوں سے تو وہ سیمس نبان میں لیتے ہوں سے الله سیرانی بحث میں عام حصد لیتے ہوں سے الله سیرانی بحث میں عام حصد لیتے ہوں سے الله سیمس نبان میں لیتے ہوں سے الله سیمس نبان میں لیتے ہوں سے الله سیمس نبان میں لیتے ہوں سے ا

لکن اب جمعے شواہر مل کئے ہیں کہ مجلس کی زبان فقط فارسی نہیں ہوگ۔ مفلول کا یہ فاندانی اڑ قفا کہ وہ اپنی فاندانی زبان ترکی رکھتا چاہجے تھے' اور بچہ پیدا ہوتے بی ترکی ملاؤں کے سرد کردیا جاتا قفاد یہ ملا فاقص ترکی نسل ہوا کرتی اور فاص اس فرض سے وطن سے باوائی جاتی۔ ان ملاؤں کے سرد کردینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان بچوں کے کانوں میں اوائل سے جو زبان فراتی' وہ ترکی اور فاری ہوتی۔ یہ سلسلہ تربیت شروع سے آخر تک قائم رہے حتی کہ شاہ عالم کے زبانے تک اس فائدان کی تربیت اس طور پر ہوتی رہی۔ اس ابتدائی تربیت کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ شائی فائدان کی زبان فالس فاری اور ترکی ہوا کرتی اور ان کی زبان میں دو سری زبان کی آمیزش قبی ہوتا تھا کہ شائی فائدان کی زبان علی فائدان کی تربیت کا تھیجہ یہ ہوتا تھا کہ شائی فائدان کی زبان علی فائدان کی تربیت کا تھیجہ یہ ہوتا تھا کہ شائی فائدان کی زبان میں دو سری زبان کی آمیزش قبی ہوتا تھی۔

ں کے نظاہر ہے کہ مجلس کی زبان فارس زبان ہیں محدود نہیں ہوتی ہوگی بلکہ اس لیے نظاہر ہے کہ مجلس کی زبان فارسی زبان ہیں محدود نہیں ہوتی ہوگی بلکہ مختلف ہوئیں بیٹیر تردد کے تسلیم کلف ہوگی اور اسے بغیر تردد کے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس زبان ہیں مکلی زبان اردو ہی تھی۔ البتہ سے بات صاف ہے کہ ملک کی تعلیمی اور سرکاری زبان فارسی تھی۔

اس کے بعد اٹھارہویں صدی کا زمانہ آتا ہے۔ ایک قوم سمندر پارے آتی ہے اور سابی قوت عاصل کرنے گئی ہے۔ ان کی ضرور تیں بردھتی ہیں اور ان کے مملل ہول سے معاشی مروریات کی مشکلات پیدا ہوئے گئی ہیں۔ اس سلسلے ہیں چند چنزیں ہول سے معاشی مروریات کی مشکلات پیدا ہوئے گئی ہیں۔ اس سلسلے ہیں چند چنزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان ہیں سے ایک چیزیہ ہے کہ اب وہ زبان صرف بول چال کی زبان نمیں ہے کیکہ شاعری کی زبان ہے۔ اکثر موقعوں پر دیکھا گیا ہے کہ نثر سے پہلے زبان نمیں ہے کہ شاعری کی زبان ہے۔ اکثر موقعوں پر دیکھا گیا ہے کہ نشر سے پہلے

نظم نے مراغلیا ہے' اس کیے وہ زبان سترہویں صدی کے اوا خر اور اٹھارہویں صدی کی۔ کے اوائل میں نظم کی زبان تھی۔

شاعری کی ابتدا کیو کر بوئی مس طرح ہوئی کمال ہوئی؟ جس ان تفسیلات جی جانا نمیں جابتا ہما جاتا ہے کہ شاعری کی ابتدا و کن سے ہوئی کیکن ولی دکنی کو جو شاعری کا بندا آدم مانا جاتا ہے ' یہ تعلی فلط ہے۔ ولی وغیرہ کو شاعری کی پہلی صف جس جگہ دینا فلط ہے کیونکہ واقعات و شواہ سے بہتہ جاتا ہے کہ ولی سے ایک موہرس پہلے اس ذبان جی نقم تعلی جا بچی تھی ' بل اس جس البتہ شک نمیں کہ شاعری کی ابتدا و کن سے ہوئی۔ ولی کا زمانہ ور حقیقت ایک تاریخی زمانہ ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اس زبان کو فاری محلورات اور فاری تحقیل سے آشا کیا کیا جس کی جنیل میرو سودا کے باتھوں فاری محلورات اور فاری تحقیل سے آشا کیا کیا ہما ، جس کی جنیل میرو سودا کے باتھوں ورکئی اور ولی ان جس سے ایک تھا۔

سر دست یہ زبان سترہویں صدی کے اوا تر میں شاعری کی زبان ہو چکی ہے۔ اس زبان کی شاعری اب مجیل کے درجے تک پہنچ رہی ہے اور ند ہی ضرور تول نے بھی مجبور کرکے اس میں نثر کا مواد جمع کردیا۔

اب آیک منٹ کے لیے ہمیں رکنا چاہیے۔ زبان کے نام کا جہاں تک تعلق ہے،
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کا نام ہندی ہے۔ ابتدائی اشارات بھی مثلا امیر خسرو کی
افلم "نہ سپر" سعد سلمان اور غزنوی شعرا کے کلام انجاز خسروئی وغیرہم میں اس زبان
کو ہندوی ہے منسوب کیا گیا ہے اس لیے آپ دیکھیں مے کہ عام طور پر زبان کا نام
ہندوی ہے۔

اردو نثری سب سے پہلے جو چیزیں وجود میں آئیں۔ ان میں پہلی چیز قرآن تھیم کا ترجمہ فاری زبان میں ارجمہ ہے سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن تھیم کا ترجمہ فاری زبان میں کیا اور پھر دہ وقت آیا کہ شاہ عبدالقادر اور شاہ رفع الدین نے اس کا ترجمہ 1810ء میں اردو میں کیا۔ شاہ عبدالقادر دیباہے میں کلمنے میں کہ ضرورت کے ماتحت اسکا ترجمہ بندی زبان میں کردہا ہوں۔ اس ترجمہ کے محرک سید احمد بریلوی ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد مولانا اسامیل شہید نے ایک کتاب تقویت الایمان کھی اور انہیں اصلاح کی

مروراتوں نے مجبور کیا کہ وہ اس کتاب کو سمل اور آسان زبان میں لکھیں آور انہوں نے بھی بھی لکھا کہ میں اس کتاب کو ہندی میں لکھ رہا ہوں۔

افخارویں صدی میں قدرتی طور پر اس زبان کا نام ہندی پڑتا تھا اور ہندی پڑا۔

پریس کا جمل کے تعلق ہے۔ ہندوستان جی پریس مب سے پہلے ملکتہ میں آیا۔

یمال کی وروازے اب ایسے کھلتے ہیں' جو وہاں نمیں کھلتے ہے اور اردو زبان کی آریخ
کی متعدد کڑیاں کلکتے ہیں ملتی ہیں۔ اس زمانہ میں ایک دو سرا لفظ بھی اٹھا' اور وہ ریختہ
میں متعدد کڑیاں کلکتے ہیں ملتی ہیں۔ اس زمانہ میں ایک دو سرا لفظ بھی اٹھا' اور وہ ریختہ
قل ریختہ کی خاص خصوصیت تھی۔ شاہ عبدالقاور کی تعریف ریختہ کے بارے میں
ممترین ہے۔ وہ ہندی اور ریختہ میں یہ فرق کرتے ہیں کہ وہ ترجمہ جو عام' سن اور
آسان' مخیث زبان جی ہو آ اسے وہ ہندوی کہتے ہیں اور وہ زبان جو شاعری کی فادی
آمیز زبان تھی' اسے وہ ریختہ کے نام سے نکارتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ترجمہ ہندی
زبان میں ہو' نہ کہ ریختہ میں۔ ولی کے بعد شاعری نے جو نشودنما پائی وہ فارس آمیز تھی
اور اسے ریختہ سے تولی کیا جاتا تھا۔ شھیٹ ارود کو ہندی کہتے ہے۔

#### اردو کا تام

اب بمال ویکنا چاہیے کہ اردو کا تشمیہ کیو تکر شروع ہوا' اردو کے متعلق سب
سے پہلے تذکرہ میرامن نے کیا۔ میرا من کو کلکتے میں جان مکل کرسٹ نے بانیا' ناک
اس طرح کی چیزیں تیار کی جائیں' جو عام بول چال میں ہوں۔ چنانچہ فورٹ ولیم کالج
میں ایک بورڈ بنایا ممیار اس سلسلے میں شیر علی افسوس وغیرہ بھی بلائے مسے اور بانج و ہمار
کھمی مئی۔

میرامن نے جو کلم کیا' وہ مجیب و غریب ہے۔ اس وقت صاف اور سلیس زبان کا نمونہ چیش کرتا' جو وریا کی طرح روال ہو' بہت وشوار تھا' کیونکہ زبان ہنوز صاف نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی کہ اردو ارتقا کی کئی منزلیس طے کر چکل ہے' چار دروایش اپنی جگہ پر قائم ہے' اور شاید بھیشہ قائم رہے گا۔

باوشاہ اور امراء کا برا حصہ للحکری زعری میں بسر ہو آ تھا ایمال کیمپ کی زندگی کے

خطبات آزاد جو معنی میں وہی معنی اردو کے بھی تھے۔ لفکری زندگی انٹی زندگی کی سی ہوگئی تھی ہور معنی میں وہی معنی اردو کے بھی تھے۔ لفکری زندگی اس کے تبت آبستہ یہ تصور پیدا اسلامی ہور ہو تا کمیا کہ جو زبان زیادہ تکسالی اور قسیح ہوتی' وہ اردد کی زبان کملاتی' کیونکہ اس زبان میں محبوں کی زبان میں بہت فرق ہو یا اور عام طور پر سیمجما جاتا کہ مشتہ بولی فقط اردو میں <u>ما</u>کی جائے گی۔

ولی میں ایک اردو بازار بھی تھا اور قلعہ کے باہر سب سے شاندار بازار وہی تھا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ جو اردو بازار تھا اس کے معنی میہ ہوں کہ وہ اردو کا بازار تھا' اور اردد سے مقصد غالبًا زبان کی زیادہ شائستہ حالت تھی۔

انشاء اور تعیل دونوں نے دریائے نطافت تکھی ہے۔ دریائے نطافت ہی ایک ایس كتاب ب ، جو معلومات كا بعت فيتى ذريع بد وريائ لطافت ميس انشاء في زبان ك بہت ہے نمونے پیش کیے ہیں' جن میں علامہ خفل حسین وغیر کا نمونہ خاص دلچیں اور اہمیت رکھتا ہے۔

یمی وہ کڑی ہے' جمال قدرتی طور پر شاعری اور تعلیم کے اثر ہے یہ زبان فارس ے بہت متاثر ہو منی ہے۔ تغیث اردو کا مقصد اب مید رہ حمیا ہے کہ وہ زبان جس میں فارسی اور عربی تراکیب کا اثر کم ہو اور وہ عام بول چال کی زبان ہو۔ وہ زبان جو قاری رس اور فارس مصادر ہیں ڈونی ہوئی ہے وہ علمی زبان ہے اور موہ زبان جو پول جال کی زبان ہے ' مخیث ہے اورو فاری کی تراکیب سے تقریباً خالی ہے۔

دلی کے بعد مکھنو زبان کا دو سرا مرکز بنا اور دلی و لکھنو کے بابین زبان کے مسئلے میں بڑا تغیر پیدا ہو کیا۔ دنی کا رحمان میہ تھا کہ جو صاف زبان ہے میں رہے۔ کیکن لکھنو ہیں جو دور شروع ہوا' وہاں ہے تغیر واقع ہواکہ جہاں تک ممکن ہے فارس کے مخلق اور مونے الفاظ ہولے جائیں ' چنانچہ اس کی مثل میرانشاء کے بیان سے بخولی ملتی ہے۔ میر انثاء نے مرزا صاحب کی ملاقات کے سلسلہ میں اپنی تحریر اور مرزا صاحب کی تحریر کا جو تمونہ پیش کیا ہے' اس سے معلوم ہو آ ہے کہ زبان میں کس قدر تغیر پیدا ہوگیا تھا۔ مرزا مادب کیتے ہیں۔

"ابئے تین مجی ایسے لوگوں سے علاقہ رہا"

ممر میر انشاء نے اپی جو زبان تکھی ہے اوہ دو خصوصیت کی نمائندگی کرتی ہے ؟ ایک نو یہ کہ وہ بہت سخت ہے اور دوئم وہ زبان اوہ ہے جو اس وقت تکھنؤ کے اُدیج طبقے میں بولی جاتی ہے ' مرزا صاحب کی زبان وی سیدھی اور صاف ہے۔

گر اس کے باوجود افغار ہویں مدی کے ادائل میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زانے میں بھی زبان کا نام ہندوی دیا جا آ تھا۔

مجھے بخوبی یاو ہے کہ والد مرحوم کی زبان سے میں نے مجھے اردو کا نام نہیں ساا وہ بہین ساا وہ بہین کا کرتے تھے جب بہیند کما کرتے تھے کہ یہ بندی کی کتاب ہے اور یہ اس وقت استعمال کرتے تھے جب خلاصے کے یارے میں مختلو کرتے۔ وہ کتنے کہ یہ ظامہ بندی میں ہے کیا یہ خلاصہ کیدانی میں ہے۔ یا یہ خلاصہ کیدانی میں ہے۔

اس زمانے لینی 1821ء میں چند کتابیں فاری میں تکھی تکئیں اور پھر اردو میں ترجمہ ہوئیں۔ بیہ ترجے بہت مستند اشخاص مثلاً قاضی احمد کوپاموی وغیرہ نے کیے اور انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ بیہ زبان ہندی ہے۔ اس لیے جمال تک تسمیہ کا تعلق ہے وہ دونوں نام استعمال کرتے ہیں 'لینی ہندی بھی اور اردو بھی۔

وہ زبان ہو بہت فاری آمیز تھی' اے اردو کے نام سے یاد کیا جانے لگا اور ہندی صاف اور صبح اردو سمجی جاتی تھی۔

و لغت بھی جو آگریزی میں لکھے میجے' اے ہندوستانی میں لکھا کیا اور متعدد آگریزی چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں' انہیں بھی ہندوستانی کے نام سے تعبیر کیا گیا مہ۔

جمال تک اردو زبان کی نثر کا تعلق ہے' اس میں کوئی شبہ نمیں کہ اس میں بہت بڑا اصان انگریزوں کا ہے۔ تمریہ اصان اس لیے نمیں تھا کہ انہیں اردو ہے کوئی خاص بہدردی تھی کیکہ ان کا مفاد اور ساتی افراض سب کے سب ای امریہ موقوف خاص بہدردی تھی کیکہ ان کا مفاد اور ساتی افراض سب کے سب ای امریہ موقوف تھے کہ اردو کو ترقی دی جائے۔ چنانچہ انگریزوں کے مردو پیش کوئی دو سری جماعت ہوتی تو دہ بھی بھی کردو پیش کوئی دو سری جماعت ہوتی تو دہ بھی بھی کردو پیش کوئی دو سری جماعت ہوتی تو دہ بھی بھی کردو تھی کی دو جر امریس دخل دیتا

**جاہتے تنے "تمر**انہیں ہڑی وشواریاں پیش آتی تنمیں کیونکہ زبان کا مسئلہ فوج میں بھی تھا ح<sub>لالا</sub>ں اور سویلین میں بھی۔

مرکاری اور تعلیی زبان پہلے بی سے فاری تھی اور آگریزوں نے بھی اے بی قائم رکھا تھا۔ جب معالمات آگے برجے و سب سے پہلے عدالت کا معالمہ در پیش ہوا۔ عدالت کی جو زبان تھی وہ نہ افرول کی زبان تھی 'نہ مدی کی ' اور نہ معالمیہ کی۔ اظہارات ' شہاوات ' وغیرہ سب دو سری زبانوں بی شخصہ چنانچہ ان چیزول کی بنا پر مقدمات کے فیصلے کرنے بی بری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نتیجہ سے ہوتا تھا کہ چو ذکہ اظہار و شواج و فیرہ سے افرول کو کمانقہ ' واقعیت نہیں ہوتی تھی ' اس لیے فیصلے کرنے غاط اور پیجا ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ دقین تھیں جن کی شدت کو قدم قدم پر محسوس کیا گیا ' اور آ ترکار وہ مجبور ہوئے کہ اردو زبان کو فروغ دیں ' جو در حقیقت ملکی زبان کی اور اسی زبان بی کار دوائی کی جائے۔ دو سری طرف عمد پراروں کے لیے فاری نبان کو ذریعہ قرار دیا اور انہوں نے اس مضمون کو لازی طور پر انقیار کرنا شروع کیا۔ نبان کو ذریعہ قرار دیا اور انہوں نے اس مضمون کو لازی طور پر انقیار کرنا شروع کیا۔ تعلیم کا مسئلہ

تیسری چیز تعلیم کا مشلہ تھی اور تعلیم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹ اعریا کمپنی کی پالیسی کیا تھی!

1815ء میں میکانے نے ہندوستان میں تعلیم کا خاکہ کمینچا اور آیک نئی تبدیلی رونما ہوئی۔ آیک کردہ کا خیال تھا کہ مشرقی علوم کو مشرقی زبان میں سیکھنا چاہیے اور دوسرے کردہ نے کہا کہ نہیں انگریزی میں۔ میکانے نے دوسرے کردہ کا ساتھ دیا۔ اور اپنی وہ مشہور رپورٹ لکھی جس میں اس نے لکھا کہ ہندوستان کو آیک نئی زبان سیکھنا چاہیے۔ اور بیتے علوم و فنون کو اس کے ذرایعہ سیکھ کر ترقی کے راستہ میں بڑھنا چاہیے۔

لین یهاں میکالے سے ایک زبردست خلطی ہو گئی۔ ملکی زبانوں کو اس نے نمایت خفارت سے دیکھا اور انہیں کمی قابل نہیں سمجھا' جس کی دجہ سے بردی خرابیاں پیدا ہو کمیں۔

مر ملی زبانوں کی طرف توجہ نہ دینے کے مسلہ میں انہوں نے جو غفلت کی تی ا اس کے پیچھیے ان کا "سیای پس پردہ" تھا جو دروازہ ان کے لئے کھل گیا تھا' وہ چاہے تھی تھے کہ سمی طرح اسے محفوظ کرلیا جائے۔ اس لیے کوسش کی کہ تعلیم کا ذریعہ وہ زبان ہو' جو ملک کی مادری' قومی' روایتی' معاشرتی اور تاریخی نہیں' بلکہ ایک سمندر یار کی زبان کو وسیلہ بنایا جائے۔ یہ فیصلہ قطعی مصنوعی تھا۔ کوئی قوم مسی اجنبی زبان کو اپنی دماغی اور فکری زندگی کا ایک منٹ کے لیے بھی ذریعہ نمیں بنا سکتی۔ اگر وہ بنائے گی بھی' تو کوئی صبح چیزوہ نہیں بنا سکتی' بلکہ اس کی ایک مسنح شدہ صورت البنتہ پیدا ہو جائے گ۔ چنانچہ آپ د مکھ لیجئے کہ یمال ایک سو تمیں برس کی تعلیم کے بعد بھی وہ نتائج پیدا نہیں ہو سکتے' جو دوسرے ممالک میں بہت تھوڑے عرصے میں پیدا ہوگئے۔ مصرو شام کا حال میہ ہے کہ انہوں نے اگرچہ نئے علوم کے آگے سر جھکا دیا' کیکن یاد رہے کہ انہوں نے زبان کے مسلے میں ہرگز غیرفطری اور غیر قدرتی ذریعہ اختیار نہیں کیا' بلکہ انہوں نے ان علوم کے حاصل کرنے میں وہی قدرتی یعنی مادری زبان کا سمارا لیا' چنانچہ اس کا متیجہ بیہ ہے کہ ہندوستان کے اعلیٰ ڈگری پائے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں وال کا ایک معمولی طالب علم جس کی تعلیم ہائی اسکول سے زیادہ نہیں ہے ' زیاوہ مفکر زیاوہ زندگی کا مالک اور زیادہ قاتل ہے۔ مصر میں اعلیٰ تعلیم کا کوئی انتظام نہیں' بس یہ سمجھ کیجئے کہ یہاں جو معیار ہائی اسکول کا ہے' وہی وہاں بھی ہے۔ لیکن فرق نتائج بیہ ہے کہ تمیں برس کے عرصے میں وہاں جو تغیر اور ترقی ہوئی' اس کا عشر عشیر بھی یہاں نہیں ہوسکا۔ تعلیم کے سلسلے میں ہندوستان میں تعلیم کو رائج ہوئے مصرے سو برس زیادہ گزرے۔ لیکن حال میہ ہے کہ ایک مصری جس چیز کو خوش اسلوبی اور دماغی تازگی کے ساتھ پیش کر دے گا' آپ کے ملک میں کوئی بھی ویسا نسیں مل سکتا۔ اس کی وجہ بالکل صاف ہے۔ آپ کی آنکھوں پر جو عینک چڑھی ہوئی ہے' اگر اسے ہٹا دیا جائے ' تو آپ کے جاروں طرف تاریکی ہی تاریکی ہوگ۔ اور بالکل اند هیرا ہو جائے گا۔ آپ کی آئکھوں پر پہلے ہی ایک مصنوعی عینک لگا دی گئی ہے۔ اور وہ قوت جو قومی زبان کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتی تھی 'وہ ایک اجنبی صدا سے مٹا دی

می ہے اور اب طالت یہ ہے کہ آپ کوئی چیزائی آکھوں نے نمیں دیکھ سے۔ محاصلات کی ہے اپنی ہے کہ آپ کوئی ہے اپنی آکھوں نے اس لیے آپ بب بھی چاہیں مے کہ خود اپنے میں آکر کچھ سوچیں اور براحیں ' و راستہ بند ہو جائے گا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی علمی زندگی ایک اجنبی زندگی ہے ' راستہ بند ہو جائے گا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی علم ' ایک جذبہ ' ایک خیال موجود ہے ' پچھ نمیں بب ہو سکتا۔ یہ بہت برا تعق ہے اور جب تک یہ تعقی دور نہ ہو ' قومی دماغ پیدا نہیں ہو سکتا۔

بسر کیف وہ چیز غلط ٹاہت ہوئی اور انگریزوں نے مکلی زبان کی ترویج و اشاعت اور ترقی میں کوشش شرع کر دی۔

پنجاب بوندرش میں ہو بحث جھڑی تھی وہ درامل علوم کی تخصیل کا مسئلہ تھا' نہ کہ ذریعہ تعلیم کا۔

اس کیے سوال یہ ہے کہ تعلیم سے زیادہ اپنی زبان میں حاصل کی جائے۔ جو چیز اس سلسلہ میں آتی ہے اور جہاں تک قومی زبان کا تعلق ہے 'ہم ان پیچھلے اشارات کو سامنے رکھ کر اس تمبیر پر فیجیتے ہیں کہ

ہندوستان مختلف کلاول میں بٹا ہوا ہے۔

ہر کھڑے کی ایک زبان ہے۔

هر زبان کی قومی اور تاریخی و معاشرتی روایات ہیں۔

اگر کمی معنومی ذریعہ ہے آپ وہ زبان ان سے چین لیں ' تو آپ اس ش کامیاب نہیں ہو تھے۔ تیمری چزیے ہے کہ اگر یہ موال افعایا جائے کہ گزشتہ ایک بزار برس کے مختلف زمانوں میں جو مختلف زبائیں بنی جیں ' ان میں کوئی زبان الی ہے ' بس سے آریخی حیثیت ہے ہم یہ معلوم کرسکیں کہ جغرافیائی حیثیت ہے اس کا دائرہ محدود نہ ہو۔ الیکی کوئی زبان ہے یا نمیں ؟ تو آریخ کی روشنی میں یہ تشلیم کرنا پڑے گا کہ سرہویں ممدی کے اواخر میں آیک زبان الیک تھی جس سے تمام ملک آشنا ہوگیا تھا ' اور دہ کی زبان تھی جے آج ہم اردو کے نام سے تعبیر کرتے ہیں ' اور آریخ کے فیصلے کی روشنی میں ہم بغیر کمی ججگ کے یہ کمہ سکتے ہیں کہ وہ کی اردو زبان تھی ' خے الکالم آزاد المالم آزاد المالم ال

خطبات آزاد

اگریزوں نے بھی معلوم کیا کہ یہ تمام ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ نیز فوج میں بھیلی ہی ہوئی ہے۔ نیز فوج میں بھیلی کی بول چال ہے اور جس کے ذریعہ ہم دلوں پر قبضہ کرسکتے ہیں اور مطلب نکل کتے ہیں وہ کی اردو ہے۔ یہ زبان جو پیدا ہوئی اور پھیلی' یہ قوی زبان ہے۔ قوی زبان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص دل سے مجرات جاکر جو زبان بول تھا' اور مماراشر کا باشندہ کرنائک' مالابار میں جو زبان بول تھا' وہ کی اردو تھی۔ اور کیسال طور پر بولی اور سمجی جاتی تھی۔ بال باردو کا اطلاق بھی سرجویں صدی کے اواخر میں ہندوی کتے تھے' بعد میں ہندی اور اردو کی اور خربی ہو جاتا ہے۔ جس کی ابتدا میرامن نے کی۔ اس زمان میں ہندی اور اردو میں کوئی تفریق نہیں تھی' جو اس وقت اردو اور ہندی میں ہدی میں ابتدا میرامن نے ہندی میں ہندی اور اردو میں کائی فرق کیا جاتا تھا' یعنی فاری آمیز علی زبان کو ہندی سے۔ البتہ اریخشہ اور اردو میں کائی فرق کیا جاتا تھا' یعنی فاری آمیز علی زبان کو ریختہ کتے تھے اور عام بول چال' شھیٹ زبان کو ہندی سے تعبیر کرتے تھے۔

اب تیمرا دور آتا ہے اور بیہ دور غدر کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ غدر کے بعد نئے سرے سے سرشتہ تعلیم بنانا پڑتا ہے اور یمی زمانہ ہے جب کہ رسم الخط کا سوال المفتا ہے۔

### رسم الخط كامستلد

سوال یہ اٹھایا گیا کہ رسم الخط کس تشم کا اختیار کیا جائے 'ویوناگری یا فاری۔ عام تعلیم کے لیے کونیا رسم الخط موزوں اور مناسب ہے۔ 1877ء میں بمار میں اور 1900ء میں بی سوال یو 'پی میں بھی اٹھا۔ اور یہ چیز میں آپ کے سامنے بھی لانا چاہتا ہوں۔ بمار میں جب یہ سوال اٹھا' تو اس کی نوعیت بدلی ہوئی تھی۔ اب یہ سوال فاری اور بمار میں جب یہ سوال فاری اور دیونا گری رسم الخط کا تھا۔ ہندی سے مقصود اردو ہی تھی' گریہ بہلی بار تھا کہ ہندی کا اطلاق اس زبان پر کیا گیا جس کی شکل دیونا گری رسم الخط میں ہو' اور اردو وہ سمجھی گئ' کے فارسی رسم الخط میں کھا جاتا ہو۔

(افسوس که بیه خطبه اتای وستیاب موا اور نامکس ره گیا- مرتب)

Destundubooks. Nestundubooks.

## اندمين نبيشنل كأنكريس

## رام گڑھ' مارچ 1940ء

اتنی دور تھی کہ اس کی راہ کا نشان بھی ہماری آنکھوں سے او جھل تھا۔ لیکن آج فظم اٹھائیے' اور سامنے کی طرف دیکھتے' نہ صرف منزل کا نشان صاف دکھائی دے رہا ہے بلکہ خود منزل بھی دور نہیں ہے۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ جوں جوں منزل نزدیک آتی جاتی ہے' ہاری جدوجمد کی آزمائشیں بھی بردھتی جاتی ہیں۔ آج واقعات کی تیزر فقاری نے جہاں ہمیں پچھلے نشانوں سے دور اور آخری منزل سے نزدیک کر دیا ہے' وہیں طرح طرح کی نئی نئی الجمنیں اور مشکلیں بھی پیدا کر دی ہیں اور ایک بہت ہی نازک مرحلے ے ہارا کارواں گزر رہا ہے۔ ایسے مرحلوں کی سب سے بدی آزمائش ان کے متضاد امکانوں میں ہوتی ہے۔ بت ممکن ہے کہ ہمارا ایک صحیح قدم ہمیں منزل مقصود سے بالکل نزدیک کردے۔ اور بہت ممکن ہے کہ ایک غلط قدم طرح طرح کی نی مشکلوں میں الجھا وے۔ ایک ایسے نازک وقت میں آپ نے مجھے صدر چن کر اپنے جس بھروے کا اظہار کیا ہے' وہ یقیناً بڑے سے بڑا بھروسا ہے' جو ملک کی خدمت کی راہ میں آپ اپنے ایک ساتھی پر کرمکتے تھے۔ بیہ بہت بوی عزت ہے' اس لیے بہت بوی ذمہ داری ہے۔ میں اس عزت کے لیے شکر گزار ہوں اور ذمہ داری کے لیے آپ کی رفاقت کا سمارا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جس گر مجوشی کے ساتھ آپ نے اس اعتاد کا اظمار کیا ہے۔ ویسی ہی گرمجوشی کے ساتھ آپ کی رفاقتیں بھی میرا ساتھ دیل رہیں

## وفت كااصلى سوال

اب میں سمجھتا ہوں' مجھے بغیر کسی تمہید کے وفت کے اصلی سوال پر آجانا چاہیے۔ ہمارے لیے وفت کا سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال میہ ہے کہ 3 سمبر 1939ء کے اعلان جنگ کے بعد ہم نے جو قدم اٹھایا ہے' وہ کس طرف جارہا ہے؟ اور اس وقت ہم کمال کھڑے ہیں؟

عالبًا كانگرس كى تاريخ ميں اس كے ذہنی نقشے كابيہ أيك نيا رنگ تھا كمہ 1936ء كے اجلاس لكھنۇ ميں يورپ كى بين القومى (انٹرنيشتل) صورت حال پر أيك لمبى تجويز منظور

AFE MAN AI كركے اس نے اپنے تفظہ خيال كا صاف صاف اعلان كرديا اور اس كے بعد ہے وہ كالكريس كے سالانہ اعلانوں كا أيك اہم اور ضروري حصد بن مئے۔ بيمويا اس بارے ميں ہارا آیک سوچا سمجھا ہوا فیعلہ تھا' جو ہم نے دنیا کے سلمنے رکھ دیا۔

ان تجویزوں کے ذریعے ہم نے ونیا کے سامنے ایک ہی وقت میں وو باتول كا اعلان کیاتھا:

سب سے پہلی بات میں سے ہندوستانی سیاست کے ایک سے رنگ ہے تعبیر كيا ہے الحارا بيد احساس ہے كہ ہم ائى آج كل كى مجبورى كى طالت بيس مبى دنياكى سای صورت طل سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ یہ منروری ہے کہ اپنے مستقبل کی راہ بناتے ہوئے ہم صرف اسپنے جاروں طرف سی نہ ریکسیں الکہ اس سے باہر کی دنیا ہر بمی برابر نظر رنمیں۔ زمانے کی بے شار تبدیلیوں نے ملکوں اور قوموں کو اس طرح ایک دو سرے سے زدیک کردیا ہے اور فکر اور عمل کی اس ایک موشے میں ابحر کر اس تیزی کے ساتھ دو مرے موشوں پر ابنا اثر ڈالنا شروع کر وہتی ہیں کہ آج کل کی حالت میں ممکن نہیں ' ہندوستان اینے مسئلوں کو صرف ای جار دیواری کے اندر بی بند رہ کر سوچ شکے۔ یہ ناکڑے ہے اک باہر کے حالات امارے حالات پر فوری اثر والیں۔ اور تأکزیر ہے کہ جاری حالتوں اور فیملوں ہے ونیا کی حالتوں اور فیملوں پر اثر پڑے۔ يى احساس تما جس نے اس نيسلے كى شكل الفتيار كى د جم نے ان تجويزوں كے ذريعه اعلان کیا کہ بورپ میں جمہوریت اور انفرادی اور قومی آزادی کے خلاف فاشرم اور ناس ازم کی جو ارتجامی (reactionary) (ری آکشنری) تحریمیس روزبروز طاقت بکرتی جاتی ہیں' ہندوستان انہیں دنیا کی ترتی اور اسن کے لیے ایک عالمکیر خطرہ تصور کرتا ہے۔ اور اس کا ول اور وماغ ان قوموں کے مائتھ ہے ، جو جمہورے اور آزادی کی حفاظت میں ان تحریکوں کا مقابلہ کررہی ہیں۔

کین جب فاشزم اور تاس ازم کے خطروں کے ظاف ہمارا دماغ جارہا تھا کو مارے کیے نامکن تفاکہ ہم اس برائے خطرے کو بھلا دیتے۔ جو ان نی قوتوں سے سن زیادہ قوموں کے امن اور آزادی کے لیے مملک ثابت ہو چکا ہے اور جس نے

نی الحقیقت ان نی ارتجائی (reactionary) تحریکوں کی پیدائش کا برادا مواو بہم چھیلی ہے۔ میرا اشارہ برطانی کی سامرائی قوت کی طرف ہے۔ اے ہم ان نی ارتجائی (reactionary) قولوں کی طرح دور ہے ہیں دیکھ رہے ہے نود امارے کھر پر قبضہ بمائے امارے سامنے کھڑی ہے۔ اس لیے ہم نے صاف صاف لفظوں ہیں یہ بات بھی کھل دی کہ آگر یورپ کی اس نی کھٹش نے لڑائی کی شکل اختیار کرلی تو ہندوستان ہو اپنے آزاد اراوے اور آزاد بیند ہے محروم کر ویا گیا ہے اس میں کوئی ہے۔ نیس لے کی دو صرف اس صاف ہو اور آزاد بیند ہے محروم کر ویا گیا ہے اس میں کوئی ہے۔ نیس لے کی دو صرف اس صاف ہو۔ وہ ناسی ازم اور فاشزم ہے بیزار ہے۔ محراس کے فیملہ کرنے کی حقیت حاصل ہو۔ وہ ناسی ازم اور فاشزم ہے بیزار ہے۔ محراس ہو کی جو بین کہ برطانوی شہنشاہیت اپنی آزادی کے قدرتی ہو ہے می دواجی خصوصیتوں کے ساتھ زندہ موجود ہے اور ہندوستان کی طال میں تیار نہیں کہ رطانوی شہنشاہیت اپنی آبار نہیں کہ رطانوی شہنشاہی کی شخ مندیوں کے لیے عدد دے۔

یہ دو سری بات تھی جس کا میہ تجویزیں لگاتار اعلان کرتی رہیں۔

یہ تجویزیں کانگرلیں کے اجلاس لکھنؤ سے لے کر اگستہ 1939ء تک منظور ہوتی رہیں۔ اور الزائی کی تجویزوں" کے نام سے مشہور ہیں۔

ییں مریس کے بیہ تمام اعلان برئش مور نمنٹ کے ماضے تھے کہ اجانک اگست 1939ء کے تیرے ہفتے میں لڑائی کے باول مریخ تکے اور 3 ستبرکو خود لڑائی بھی شروع ہوگئی۔

اب بی اس موقع پر ایک لی کے لیے آپ کو آھے بندھنے سے روکوں گا اور ورخواست کول گاکہ ذرا بیچھے مڑ کر دیکھئے ' بیچھے اگست کو آپ نے کن طالت بی چھوڑا ہے؟ برطانوی عکومت نے کور نمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935ء ہندوستان کے سر جرا" تھویا اور حسب معمول دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس نے ہندوستان کو اس کے توجی حق کی ایک بہت بوی قبط دے دی ہے۔ کائٹریس کا فیصلہ اس بارے بی دنیا کو معلوم ہے۔

ابوالكلام آزاد نہم اس نے میکھ عرصے کے لیے وم لینے کا اراوہ کیا اور اس پر آماوہ ہو می کیا ایک خاص شرط کے ساتھ وزارتوں کا فیول کرنا منظور کرلے۔ اب حمیارہ صوبوں میں ے آٹھ صوبوں میں اس کی وزار تیس کامیابی کے ساتھ کام کرری تھیں اور بدیات خود برطانوی حکومت کے حق میں تھی کہ اس حالت کو جس قدر زبادہ مدت تک قائم ر کھا جا سكنا ہے ، قائم ركھے ساتھ ہى مورت حال كا أيك دو سرا پہلو بمى تعار جمال تك الااكى کی ظاہری صورت کا تعلق ہے' ہندوستان ساف ساف لفظوں میں ناسی جرمتی سے اپی بیزاری کا اعلان کر چکا تھا۔ اس کی ہدردیاں جمہوریت بیند کرنے والی قوموں کے ساتھ تھیں' اور صورت عال کا یہ پہلو ہمی برطانوی حکومت کے حق میں تھا۔ ایک حالت میں قدرتی طور پر بے توقع کی جا سکتی تھی کہ آگر برطانوی حکومت کی پرانی سامراجی زہنیت (mentality) میں کچھ مجی تبدیلی ہوئی ہے تو کم از کم ڈیلومی (diplomacy) ہی کی خاطروہ اس کی منرورت منرور محسوس کرے کی کہ اس موقعہ یر ابنا برانا وحمل بدل دے اور ہندوستان کو ایبا محسوس کرنے کا موقع دے کہ اب وہ ایک بدلی ہوئی آب و ہوا میں سانس لے رہا ہے۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ اس موقع پر برطانوی حکومت کا طرز عمل کیما رہا تبدیلی کی کوئی ذرا س پرچھاتیں بھی اس پر بڑتی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ ٹھیک ای طرح جیما کہ اس کے سامراجی مزاج کا ڈیڑھ ممدی ہے خاصہ رہا ہے' اس نے اپنے طرز عمل کا فیصلہ کرلیا' اور بغیراس کے کہ نمسی شکل اور نمسی ورہے تک بھی ہندوستان کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا موقع دیا میا ہوا لڑائی میں اس کے شائل ہو جانے کا اعلان کرویا محیا۔ اس بات تک کی ضرورت محسوس شیس کی محق کہ ان نمائندہ اسمبلیوں بی کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا ایک موقعہ وے دیا جائے جے خود برطانوی حکومت نے اپنی سای بخششوں کی نمائش کرتے ہوئے ہنددستان کے سر تھویا ہے۔ تمام دنیا کی طرح ہمیں ہمی معلوم ہے کہ اس موقعہ پر برٹش امیار کے تمام ملکوں کو این این طرز عمل کے قیملہ کا کس طرح موقعہ ویا کیا تعلد کینیڈا " آسریلیا نیوزی لینڈ' جنوبی افریقد' آئرلینڈ' سب نے ازائی میں شریک ہونے کا فیصلہ اپنی اپنی کانون ساز مجلوں میں بغیر کسی باہر کی ماضلت کے کیا۔ اتنا ہی شیں ' بلکہ آئرلینڈ نے شریک ہونے

سب کی جگہ خیرجانبرار رہنے کا فیصلہ کیا' اور اس کے اس فیصلہ پر برطانیہ کے سمی باشند سے میں باشند سے میں باشند سے میں بیشند سی جگہ خیرجانبر کے تعبیب نہیں ہوا۔ مسٹرؤی ولیرا نے برطانبہ کے ہمسانیہ میں کھڑے ہوکر صاف صاف سی سی میں ہو آا سکرہ دیا تھا کہ جب تک آلسٹر (uister) کا سوال قاتل اطمینان طریقہ پر طے نہیں ہو آا دہ برطانبہ کی مدد کرنے ہے انکار کر آ ہے۔

نیکن برطانوی نو آبادیوں (Dominions) کے اس پورے مرقع میں ہندوستان کو آخ ہیں برطانوی دکھائی دے رہی ہے؟ جس ہندوستان کو آخ ہیں جیتی خوش خبری سائی جارہی ہے کہ اے برطانوی حکومت کے فیاض ہاتھوں سے جلد "سمر کسی نامعلوم زمانے میں برطانوی نو آبادیوں (Dominions) کا ورجہ (status) کھنے والا ہے" اس کی جستی کا کیو تکر اعتراف کیا گیا؟ اُس طرح "کہ اسے ونیا کی آریخ کی شاید سب سے بردی بننے والی ارائی میں اجابک و حکمل دیا ممیل دیا میا۔ بغیراس کے کہ اسے معلوم بھی ہوا ہو کہ وہ لڑائی میں اجابے و معلل دیا میا۔ بغیراس کے کہ اسے معلوم بھی ہوا ہو کہ وہ لڑائی میں شرک ہورہا ہے!

صرف ہی ایک واقعہ اس کے لیے کانی ہے کہ برطانوی حکومت کے موجودہ مزاج اور رخ کو ہم اس کے اصلی رنگ روپ میں دکھے لیں "محر سیں" ہمیں جلدی سی کرنی چاہیے۔ ہمیں اور موقعے ہمی چین آنے والے ہیں۔ وہ وقت دور سیں جب ہم اسے اور زیادہ نزدیک سے اور اور زیادہ بے پروہ دیکھنے کئیں گے!

1914ء کی لڑائی کی پہلی چنگاری بلقان کے آیک کوشہ میں سکتی تھی۔ اس لیے انگلتان اور فرانس نے چھوٹی قوموں کے حقوق کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ تھا۔ پھر یادش بخیر ، پریزیڈنٹ ولس کے چودہ تکتے دنیا کے ساسنے آئے۔ اور ان کا جو بکھ حشر ہوا ' دنیا کو معلوم ہے۔ اس مرحبہ صورت علل دو سری تھی۔ تکییل لڑائی کے بعد انگلتان اور فرانس نے اپنی فتح مندی کے نشخ میں مخبور ہو کرجو طرز عمل افتیار کیا تھا ' اس کا لازی نتیجہ تھا کہ ایک نیا رد فعل (reaction) شروع ہو جائے۔ وہ شروع ہوا۔ اس نے اٹلی میں فاشنزم اور جرمنی میں تا سی ازم کا روپ افتیار کیا۔ اور وحشیانہ طاقت کی بنیادوں پر بے روک آمریت ونیا کے امن اور آزادی کو چھینج دینے گئی۔ جب یہ صورت مال پر ایوا ہوئی ' تو قدرتی طور پر دو نئی صفیل ونیا کے سامنے آگھڑی ہوئیں، ایک جمورت اور پر ایوا ہوئی ' تو قدرتی طور پر دو نئی صفیل ونیا کے سامنے آگھڑی ہوئیں، ایک جمورت اور پر ایوا ہوئی ' تو قدرتی طور پر دو نئی صفیل ونیا کے سامنے آگھڑی ہوئیں، ایک جمورت اور

المالية المالي

فطبات آزاد

آزادی کا ساتھ وینے والی' دو سری ارتجاعی (reactionary) قوتوں کو آگے برتھانے والی۔ اور اس طرح لڑائی کا ایک نیا نقشہ بننا شروع ہو گیا۔ مسٹر چیمبرلین کی حکومت جس کے لیے فاشٹ اٹلی اور ناسی جرمنی سے کہیں زیادہ سوویت روس کی ہتی ناقابل برداشت تھی' اور جو اے برطانی سامراج کے لیے ایک زندہ چیلنج سمجھتی تھی' تین برسوں تک اس منظر کا تماشا دیجھتی رہی۔ اتنا ہی نہیں ' بلکہ اس نے اپنے طرز عمل سے کھلے طور پر نیشٹ اور ناسی قوتوں کی جراتیں ایک کے بعد ایک بردھائیں۔ ابے سینیا' البین ' آسریا' چیکوسلاواکیا' اور البانیا کی ستیاں ایک کے بعد ایک دنیا کے نقشے نے ملق م كئيں۔ اور برطانوى حكومت نے اپنى وْكُمگاتى موئى پاليسى سے اسيس وفن كرنے ميں برابر مدد دی۔ کیکن جب اس طرز عمل کا قدرتی تتیجہ اپنی انتہائی شکل میں ابھر آیا' اور ناسی جرمنی کا قدم بے روک آگے برجے لگا' تو برطانوی حکومت بالکل بے بس ہو گئے۔ اے لڑائی کے میدان میں اترنا پڑا' کیونکہ اگر اب نہ اترتی' تو جرمنی کی طاقت برطانوی شنشای کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ اب چھوٹی قوموں کی آزادی کے برانے نعرے کی جگہ جمہوریت' آزادی اور عالمگیرامن کے نئے نعروں نے لے لی اور تمام دنیا ان صداؤں سے گونجنے لگی۔ 3 عمبر کا اعلان جنگ انگستان اور فرانس نے ان ہی صداؤل کی کونج میں کیا۔ اور دنیا کی ان تمام بے چین روحوں نے جو یورپ کی نئ ارتجاعی (reactionary) قوتوں کی وحشیانہ زور آزمائیوں اور مالگیر بدامنی کے عذاب ے جران اور سرامیمہ ہورہی تھیں' ان خوشنما صداؤں پر کان لگا دیئے!

## كأنكرس كامطالبه

1939ء کو لڑائی کا اعلان ہوا اور 7 ستبرکو آل انڈیا کائٹرس ورکنگ کمیٹی واردھا ہیں اسٹھی ہوئی' باکہ صورت حال پر غور کرے۔ ورکنگ کمیٹی نے اس موقعہ پر کیا کیا؟ کائٹرس کے وہ تمام اعلان اس کے سانے تھے جو 1936ء سے لگا آار ہوتے رہے ہیں۔ اعلان جنگ کے بارے میں جو طرزعمل اختیار کیا گیا تھا' وہ بھی اس کی نگاہوں سے اعلان جنگ کے بارے میں جو طرزعمل اختیار کیا گیا تھا' وہ بھی اس کی نگاہوں سے او جمل نہیں تھا۔ بھینا اسے ملامت نہیں کی جا سکتی تھی' اگر وہ کوئی ایبا فیصلہ کر دیتی' جو

اس صورت عال کا منطق نتیجہ تھا کیکن اس نے پوری احقیاط کے ساتھ اپنے ول وہ وہ کی محمرائی کی۔ اس نے وقت کے ان تمام جذبوں سے جو تیز رفاری کا نقاضا کر دیا سے ان تمام جذبوں سے جو تیز رفاری کا نقاضا کر دیا سے ان کی محمرائی کو بند کرلیا۔ اس نے محالے کے تمام پہلوؤں پر پورے سکون کے ساتھ خور کرکے وہ قدم اٹھایا ہے آج ہندومتان سم اٹھا کر ونیا سے کہ سکا ہے کہ اس صورت عال ہیں اس کے لیے وہ آئی ایک فیمک قدم تعاد اس نے اپنے سارے فیملے ملتوی کر وہ یہ اس نے برطانوی محکومت سے سوال کیا کہ وہ پہلے اپنا فیملہ ونیا کے سامت مقصدوں کا فیملہ وہ اس نے برطانوی محکومت ہوئا کا بلکہ ونیا کے اس و افسان کے سارے مقصدوں کا فیملہ موقوف ہے۔ آگر اس لڑائی ہیں شریک ہونے کی ہندوستان کو دعوت مقصدوں کا فیملہ موقوف ہے۔ آگر اس لڑائی ہیں شریک ہونے کی ہندوستان کو دعوت مقصد کیا ہے؟ آگر افسائی ہلاکت کی اس سب سے بڑی الشائی (tragedy) کا بھی دئ سنجہ نظلنے والا نسیں ہے ' جو چیپلی لڑائی کا نگل چکا ہے اور یہ واقعی اس لیے لڑی جاری ہاری ہورہ اور اس کے ایک نے نظم (order) سے دنیا کو آشنا کیا جات کی قدمت پر ان متصدوں کا کیا آثر پڑے گائی مامن ہے کہ وہ معلوم کرے ' خود اس کی قسمت پر ان متصدوں کا کیا آثر پڑے گائی حاصل ہے کہ وہ معلوم کرے ' خود اس کی قسمت پر ان متصدوں کا کیا آثر پڑے گائی می تی حاصل ہے کہ وہ معلوم کرے ' خود اس کی قسمت پر ان متصدوں کا کیا آثر پڑے گائی

ورکگ کیٹی نے اپنے اس مطالبے کو ایک مفصل اعلان کی صورت بیل مرتب کیا اور 14 سمبر 1939ء کو یہ شائع ہو گیا۔ آگر بیل امید کروں کہ یہ اعلان ہندوستان کی نی سای آریخ بیل اپنے لیے ایک مناسب جگہ کا مطالبہ کرے گا تو جھے بقین ہے ' بیل آئے والے مورخ ہے کوئی ہے جا توقع نہیں کردہا ہوں۔ یہ حیائی اور معقولیت آئے والے مورخ ہے کوئی ہے جا توقع نہیں کردہا ہوں۔ یہ حیائی اور معقولیت کا ایک مادہ کر تاقیل رد نوشتہ (document) ہے ' جس کو صرف مسلح طاقت کا ہے پرواسمحمنڈ ہی رد کرسکتا ہے۔ اس کی آواز آگرچہ ہندوستان میں انظی' لیکن نی الحقیقت یہ صرف ہندوستان ہی کی آواز نہ تھی' یہ عالمگیر انسانیت کی زغی امیدوں کی ایحقیقت یہ صرف ہندوستان ہی کی آواز نہ تھی' یہ عالمگیر انسانیت کی زغی امیدوں کی چین میں ہوئے کہ دنیا بریاوی اور ہائے سب سے بوے عذاب میں' جے آریخ کی نگاییں دکھی تیں' جٹلا کی گئی اور صرف اس لیے جٹلا کی گئی' ٹاک

قوموں کی آزادی' امن کی صانت' خود اختیاری فیصلہ (internation) ہنچاہت کا قیام' یہ اور اس طرح بخصیاروں کی حدیدی' بین القوی (international) بنچاہت کا قیام' یہ اور اس طرح کے سارے اونچے اور خوش نما مقصدوں کی صداؤں سے قوموں کے کانوں پر جادو کیا گیا۔ ان کے دلوں میں امیدیں سلگائی گئیں۔ گربالاخر کیا ختیجہ نکلا؟ ہر صدا فریب نکل! ہر طوہ خواب و خیال ثابت ہوا! آج پھر قوموں کے گلوں کو خون اور آگ کی ہولناکیوں میں دھکیلا جارہا ہے۔ کیا معقولیت (reson) اور حقیقت کی موجودگی سے ہمیں اس درجہ مایوس ہو جانا چاہیے کہ ہم موت اور بربادی کے سیلاب میں کود نے سے پہلے یہ درجہ مایوس ہو جانا چاہیے کہ یہ سب پچھ کیوں ہورہا ہے؟ اور خود ہماری قسمت پر اس کا کیا اثر بڑے گا؟

## برطانوی حکومت کا جواب اور کانگرس کا پہلا قدم

کاگرس کے اس مطالبہ کے جواب میں برطانوی حکومت کی جانب سے بیانوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا جو ہندوستان اور انگلتان میں ہوتے رہے۔ اس سلسلے کے لیے پہلی کڑی والبرائے ہند کا وہ اعلان بم پہنچا آ ہے جو 17 اکتوبر کو وہلی سے شائع ہوا۔ یہ اعلان جو شاید حکومت ہند کے سرکاری علم ادب (official literature) کے الجھے ہوئے انداز اور تھکا دینے والی طوالت کا سب سے زیادہ کمل نمونہ ہے 'صفحوں کے صفح پڑھ جانے کے بعد بھی' اس قدر بتانے پر بشکل آمادہ ہو آ ہے کہ لڑائی کے مقصد کے لیے برطانوی وزیراعظم کی ایک تقریر پڑھنی چاہیے' جو صرف یورپ کے امن اور کے لین القومی (international) رشتوں کی در تگی کا ذکر کرتی ہے۔ "جہوریت" اور " قوموں کی آزادی" کے لفظ اس میں نہیں ڈھونڈے جا تھے۔ جہاں تک ہندوستان کے مسللہ کا تعلق ہے' وہ جمیں بتا آ ہے کہ برطانوی حکومت نے 1919ء کے قانون کی تمید میں اپنی جس پالیسی کا اعلان کیا تھا اور جس کا جمیعہ 193ء کے قانون کی شکل میں لگاا میں وہ بی پالیسی اس کے سامنے ہے۔ اس سے زیادہ اور اس سے بہتروہ تجھے نہیں کہ سکتے۔

17 أكتوبر 1939ء كو وائسرائ كا اعلان شائع ہوا" اور 22 أكتوبر كو وركك جميني اس پر خور كرنے كے ليے واردها ہيں بيٹھی۔ وہ بغير كسى بحث كے اس نتيجہ پر بہتی كر اللہ بواب كسى طرح بعى اسے مطمئن نہيں كر سكتا اور اب اسے اپنا وہ فيصلہ بلا آبال كر وبنا چاہيے جو اس وقت تك اس نے ملتى كر ركھا تھا۔ جو فيصلہ كميٹى لے كيا وہ اس كى جوہ ہے لفظول بيں ہے :

ان حالات بن سمینی کے لیے ممکن شیں کہ وہ برطانوی حکومت کی سامراتی پالیسی کو منظور کرلے۔ سمینی کانگری وزارتوں کو ہدایت کرتی ہے کہ جو راہ اب ہمارے سامنے ممل منی ہے، اس کی طرف برھتے ہوئے بطور ایک ابتدائی قدم کے اپنے اپنے اپنے موبوں کی حکومتوں ہے مستعلی ہوجا کیں۔"

چنانچہ آنموں صوبول میں وزارتوں سنے استعفادے ویا۔

یہ تو اس سلسلہ کی ابتدا تھی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ کمال تک بہنچا ہے؟ وائے ائے بند کا ایک کمیون کے جو 5 فروری کو دیلی سے شائع ہوا اور جو اس مختلو کا غلامہ بیان کرتا ہے، جو مماتما گاندھی سے ہوئی تھی اور پر خود مماتما گاندھی کا بیان جو انہوں نے 6 فروری کو شائع کیا اس کی آخری کڑی سمجی جاسکتی ہے۔ اس کا غلامہ ہم سب کو معلوم ہے۔ برطانوی عکومت اس بلت کی پوری خواہش رکھتی ہے کہ ہندوستان جلد سے جلد وقت ہی جو صورت حال کے لحاظ سے ممکن ہو، برطانوی نو آبادیوں کا ورجہ حاصل کر سائے اور درمیائی زمانے کی بدت جمال تک ممکن ہو کم جائے۔ ممروہ ہندوستان کا یہ حق مانے کے لیے تیار نہیں کہ بغیر باہر کی بدافلت کے وہ اپنا وستور اماسی (کالشی شوش) خود اپنے پینے ہوئے نمائندوں کے وربیہ بنا سکن ہو، اور اپنی قسمت کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ دو سرے لفظوں جی برطانوی حکومت کے اور اپنی قسمت کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ دو سرے لفظوں جی برطانوی حکومت کر سائی نہیں ہوئی دورافتیاری فیصلے نہیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ دو سرے لفظوں جی برطانوی حکومت کر سائی۔

حقیقت کی ایک چھوت (touch) سے دکھلوے کا سارا طلسم کس طرح نابود ہو کہا! پچھلے جار برسوں سے جمہوریت اور آزادی کی حفاظت کے نعروں سے دنیا محوج رہی تھی۔ انگلتان اور فرانس کی مکومتوں کی ذیادہ سے زیادہ ذمہ دار ذیائیں اس بار کے ایک بو بھی کہتی رہی ہیں' وہ ابھی اس قدر آنہ ہیں کہ یاد دلانے کی ضرورت سیں۔ مر بھی بندوستان نے یہ سوال اٹھایا' حقیقت کو بے پردہ ہوکر سائے آجانا بڑا۔ اب جمیں بنایا جا ہے کہ قوموں کی آزادی کی حقاظت بلاشیہ اس لڑائی کا مقصد ہے' محراس کا دائرہ بورپ کی جغرافیائی حدوں سے باہر نہیں جا سکتا۔ ایشیا اور افریقہ کے باشندوں کو یہ برات نہیں کرنی چاہیے کہ امید کی نگاد اٹھائیں۔ مسٹر چیمبرلین نے 24 فروری کو برعظم میں تقریر کرتے ہوئے یہ حقیقت اور زیادہ واضح کودی ہے' اگرچہ ان کی تقریر سے بہلے بھی ہمیں اس بارے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ انہوں نے ہمارے لیے برطانوی سے بہلے بھی ہمیں اس بارے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ انہوں نے ہمارے لیے برطانوی حکومت کے صاف طرز عمل کے ساتھ صاف قول بھی بہم پہنچا دیا۔ وہ لڑائی کے برطانوی عنوصت کے صاف طرز عمل کے ساتھ صاف قول بھی بہم پہنچا دیا۔ وہ لڑائی کے برطانوی مقاصد کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کو یہ نقین دلاتے ہیں:

''ہماری لڑائی اس لیے ہے کہ ہم اس امر کی منانت حاصل کرلیں کہ بورپ کی جموٹی قومیں آئندہ اپنی آزادی کو بے جا زیاد تیوں کی دھمکیوں سے بالکل محفوظ پائیں میں۔''

برطانوی عکومت کا یہ جواب اس موقع پر آگرچہ برطانی زبان سے لکلا ہے ' محرفی الحقیقت وہ اپنی هم میں خالص برطانی نمیں ہے ' بلکہ ٹھیک ٹھیک ٹھیک براعظم بورپ کی اس عام وہیت کی ترجمانی کررہا ہے ' جو تقریباً وہ صدیوں سے دنیا کے سامنے رہی ہے۔ المحادوی اور جماعتی آزادی کے جس قدر المحادوی اور جماعتی آزادی کے جس قدر اصول قبول کیے گئے ' ان کے مطالبے کا حق صرف بورٹی قوموں ہی کے لیے خاص سمجما اصول قبول کیے گئے ' ان کے مطالبے کا حق صرف بورٹی قوموں ہی کے لیے خاص سمجما کیا ' اور بورپ کی قوموں میں بھی مسیحی بورپ کے نظم دائرے سے بھی باہرنہ جاسکا۔ آج بیمیویں صدی کے درمیانی حمد میں دنیا اس قدر بدل چی ہے ' کہ پھیلی صدی کے فکر اور عمل کے نقشے آریخ کی پرانی کمانیوں کی طرح سامنے آتے ہیں' اور جمیں ان نشانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں' جنہیں جم بست دور بیجیے چھوڑ آتے ' لیکن نہیں تاہم کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک نشان اب بھی ہمارے بیجے نہیں ہے ' وہ ہمارے ساتھ آرہا ہے۔ وہ انسانی حقوق کے لیے بورپ کا اخیازی نشان ہے۔

الوالكلام آزلو مارزر ويحقي الوالكلام آزلو

نھیک ٹھیک معللہ کا ایبا بی نقشہ معدستان کے سیاس اور قوی حل کے سوال نے لڑائی کا مقصد کیا ہے اور ہندوستان کی قسمت پر اس کا کیا اثر بڑنے والا ہے؟ تو ہم اس بلت سے بے خبرنہ تھے کہ برطانوی حکومت کی بالیسی 1917ء اور 1919ء میں کیا رہ چکی ہے۔ ہم معلوم کرنا چاہجے تھے کہ 1939ء کی اس دنیا میں جو دنوں کے اندر صدیوں کی جال سے بدلتی اور پلتی ہوئی ووڑ رہی ہے ' ہندوستان کو برطانوی حکومت س جگہ ہے ر کھنا جائتی ہے! اس کی جکہ اب بھی بدل ہے یا نسی، ہمیں صاف جواب مل کیا کہ نہیں بدلی۔ وہ اب بھی سامراجی مزاج میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرسکی ہے۔ ہمیں بیٹین دلایا جاتا ہے کہ برطانوی حکومت بہت زیادہ اس کی خواہش مند ہے کہ ہندوستان جمال تک علد ممکن ہو' تو آبادیات (dominion status) کا درجہ حاصل کرلے۔ ہمیں معلوم تھا کہ برطانوی حکومت نے ابنی ہیہ خواہش ظاہر کی ہے۔ اب ہمیں یہ بات بمی معلوم ہو می کہ وہ اس کی بہت زیادہ خواہش مند ہے۔ تمر سوال برطانوی حکومت کی خواہش اور اس کی خواہش کے مختلف ورجوں کا تمیں ہے۔ صاف اور ساوہ سوال ہندوستان کے حق کا ہے۔ ہندوستان کو بیہ حق حاصل ہے یا نہیں کہ وہ اپنی قسمت کا خود فیعلد کرے؟ ای سوال کے جواب پر وقت کے سارے سوالوں کا جواب موقوف ہے۔ ہندوستان کے کیے سے سوال بنیاد کی اصلی اینٹ سیب وہ اسے نہیں ہلنے دے گا۔ آگر ب بل جائے ' تو اس کی قوی مستی کی ساری عمارت بل جائے گ۔

جمال تک بڑائی کے سوال کا تعلق ہے' ہمارے کے صورت حل بالکل واشع ہوگئے۔ ہم برطانوی سامراج کا چرہ اس لڑائی کے اندر بھی ای طرح صف صاف و کھے رہے ہیں جس طرح ہم نے پہلی لڑائی میں دیکھا تھا۔ ہم تیار نہیں کہ اس چرے کی شخ مندیوں کے لیے لڑائی میں حصہ لیں۔ ہمارا مقصد مہ بالکل صاف ہے۔ ہم اپی محکومیت کی عمر بردھانے کے لیے برطانوی سامراج کو زیادہ طاقتور اور زیادہ فتح مند نہیں دیکھتا مقال سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہماری راہ یقینا بالکل اس کے مناف صاف صاف انکار کرتے ہیں۔ ہماری راہ یقینا بالکل اس کے مناف ساف صاف منافل سے جاری ہے۔

## ہم آج کمال کھڑے ہیں؟

hesturdubooks.nordasinotes.nordasinotes. اب بم اس مبلد ير واليس آمائين جل سے بم يلے تھے۔ بم نے اس سوال بر غور کرنا چاہا تھاکہ 3 ستبر کے اعلان جنگ کے بعد جو قدم ہم اٹھا بھے ہیں' اس کا رخ س طرف ہے؟ اور ہم آج کمال کھڑے ہیں؟ میں بقین کرما ہوں کہ ان ووثول سوالوں کا جواب اس وقت ہم میں سے ہر شخص کے ول میں اس طرح صاف صاف ابھر آیا ہوگا کہ اب اے مرف زبانوں تک پنجنا بی باتی رہ کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ سے لب ہلیں میں آپ کے لیوں کو ہل ہوا دیکہ رہا ہوں۔ ہم نے عارضی تعاون (cooperation) کا جو قدم 1931ء میں افعالیا تھا ہم نے اعلان جنگ کے بعد والیس کے لیا۔ اس کیے قدرتی طور پر حارا رخ ترک تعاون (Non cooperation) کی طرف تلا ہم آج اس جگہ کوئے ہیں جہال ہمیں فیعلہ کرنا ہے کہ اس رخ کی طرف آھے بوهيس يا ويجه جنيس؟ جب قدم الحاويا جلك تووه رك حسي سكنك أكر رك كاتو يجهي بے گا۔ ہم بیچے بنے سے الکار کرتے ہیں۔ ہم صرف می کرسکتے ہیں کہ ہے بوطین۔ مجھے لیقین ہے کہ میں آپ سب کے داول کی آواز اپنی آواز کے ساتھ ملا رہا ہول ،جب میں بیہ اعلان کرتما ہوئی کہ ہم آمے بڑھیں <u>سے ا</u>

#### بالبمى مفاهمت

اس مليط من قدرتي طورر ايك سوال سائف آجا ما يب أريخ كا فيعله ب كه قوموں کی تحکش میں ایک طافت جبی اپنا قبضہ چھوڑ سکتی ہے جبکہ دوسری طافت اسے ایا کرنے پر مجبور کر دے۔ معتولیت اور اخلاق کے اعلی اصول افراد کا طرز عمل ید کتے رہے ہیں جم غلبہ جمالی ہوئی توموں کی خود غرمنیوں پر مجمعی اثر شین وال سکے۔ آج مجمی ہم عین بیسویں صدی کے ورمیانی عمد میں ویکھ رہے ہیں کہ بورپ کی نئی ارتجامی (reactionary) قوموں نے کس طرح انسان کے انفرادی اور قومی حقوق کے تمام عقیدے تنہ و بالا کر دیسے ' اور انصاف اور معقولیت (reason) کی جگہ صرف وسٹیانہ طاقت کی دلیل فیملوں کے لیے اکمیلی ولیل روم کی کلین ساتھ تی جماک دنیا تصویر کا یہ

انجام دیا ہے!

الماروجة الكلام آزاد الكلام آزاد مایوس رخ ابھار رہی ہے وہیں امید کا ایک دو سرا رخ بھی نظر انداز سیس کیا جلاسکا۔ بیر میں میں میں کہ بلا اخمیاز ونیا کے بے شار انسانوں کی ایک نئی عالمگیر بیداری بھی ان الم ہے۔ جو نمایت تیزی کے ساتھ ہر طرف ابحر رہی ہے۔ یہ دنیا کے برائے نظم (order) کی نامرادیوں سے تھک گئی ہے اور معقولیت ' انصاف اور امن کے ایک نے نظم کے لیے بے قرار ہے۔ دنیا کی میہ نئ بیداری جس نے مجھلی لڑائی کے بعد سے انسانی روحوں کی ممرائیوں میں کروٹ بدلنا شروع کر دیا تھا' اب روز بروز دماغوں اور زبانوں کی سطح پر ابھرری ہے اور اس طرح ابھر رہی ہے کہ شاید تاریخ میں مجھی نہیں ابھری۔ ایس حالت میں کیا ہے بات وقت کے امکانوں کے دائرے سے باہر تھی کہ تاریخ میں اس کے یرانے فیصلوں کے خلاف ایک نے فیصلے کا اضافہ ہو آ؟ کیا ممکن سیس کہ دنیا کی دو بری قومیں جنہیں حالات کی رفتار نے حکومت اور محکومیت کے رشتے ہے جمع کر دیا تھا' آبندہ کے لیے معقولیت' انصاف اور امن کے رشتوں سے اپنا نیا تعلق جوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ عالمگیر جنگ کی مایوسیاں تس طرح امیدوں کی ایک نی زندگی میں بدل جاتیں' معقولیت اور انصاف کے دور کی ایک نئی صبح تس طرح دنیا کو ایک نے سورج کا

یقینا میہ ناممکن نہیں ہے "مگر دنیا کی تمام دشوار یوں سے کہیں دشوار ہے!

یام دینے لکتیں۔ انسانیت کی کیسی بے مثال اور عالمگیر فتح مندی ہوتی' اگر آج برطانوی

قوم سر اٹھا کر ونیا سے کمہ علی کہ اس نے تاریخ میں ایک نی مثال بردھانے کا کام

وقت کی ساری پھیلی ہوئی اندھیاریوں میں انسانی فطرت کا نہی ایک روشن پہلو ہے' جو مہاتما گاندھی کی عظیم روح کو تجھی تھکنے نہیں دیتا۔ وہ باہمی مفاہمت کے دروازے میں جو ان پر کھولا جاتا ہے' بغیراس کے کہ اپنی جگہ کو ذرا بھی کمزور محسوس كريں ' بلا تال قدم ركھنے كے ليے تيار ہو جاتے ہیں۔

برطانوی کابینہ (Cabinet) کے متعدد ممبروں نے لڑائی کے بعد دنیا کو یہ یقین ولانے کی کوشش کی ہے کہ برطانوی سامراج کا پچھلا دور اب ختم ہو چکا' اور آج برطانوی قوم صرف امن اور انصاف کے مقصدوں کو اینے سامنے رکھتی ہے۔ ہندوستان ابوالكلام تكوار ابوالكلام تكون المحالم الكواريان الكوار ے بیرے کر اور کونیا ملک ہو سکتا ہے ، جو آج کمی ایسے اعلان کا استقبل کر آ کین واقعہ سے کہ باوجود ان اطلانوں کے برطانوی سامراج آج بھی ای طرح امن اورانصاف کی راہ روکے کھڑا ہے 'جس طرح لڑائی سے پہلے تھا۔ ہندوستان کا مطالبہ اس طرح کے تمام وعووں کے لیے ایک حقیق سول تھی۔ دعوے سول پر سے مسحے اور انی سیائی کا ہمیں یقین نه ولا سکے!

## هندوستان كاسياس مستنتبل اور اقليتين

جل تک وقت کے اصلی سوال کا تعلق ہے اصللہ اس کے سوال کھے نہیں ہے ، جو میں نے انتہار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مراشتہ ستبر میں جب اعلان جگ کے بعد کاگری نے ابنا مطالبہ ترتیب دیا او اس وقت ہم میں سے کمی مخص کے وہم و ممکن میں بھی ہے بات نہیں گزری تھی کہ اس صاف اور سادہ مطالبہ میں ہو ہندوستان کے مام پر کیا گیا ہے' اور جس سے ملک کے تملی فرقہ اور تملی محروہ کو بھی اختلاف نہیں ' بوسكنا فرقه وارانه مسئله كاسوال المليا جاسك كالباشبه ملك من اليي جماعتين موجود ہیں ' جو سای جدوجمد کے میدان میں وہل تک نہیں جا سکتیں ' جمال تک کاتمریس کے قدم بہنج مکتے ہیں اور براہ راست اقدام عمل (ڈائرکٹ ایکشن) کے طریقہ سے جو سیای ہندوستان کی اکثریت نے اختیار کرنیا ہے ' متعلق نہیں ہیں۔ لیکن جمال تک ملک کی آزادی اور اس کے قدرتی من کے استراف کا تعلق ہے مدوستان کی ذہنی بیداری اب ان ابتدائی منزنوں سے بہت دور نکل بھی کہ ملک کا کوئی محروہ میمی اس مقصد سے اختلاف کرنے کی جرات کرسکے وہ جماعتیں بھی جو اینے طبقہ (کلاس) کے خاص مفاد کے تحفظ کے لیے مجبور ہیں کہ موجودہ سای صورت طال کی تبدیلی کی خواہش مندنہ ہوں وقت کی عام آب و ہوا کے نقاضہ سے بے بس ہورہی ہیں اور انہیں بھی ہندوستان کی سای منزل متعبود کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ آہم جمال وقت کے آزائش سوال نے صورت علل کے دو سرے کوشوں پر سے بردے اٹھا دیے ' وہیں اس کوشے کو بھی بے نقاب کرویا۔ ہندوستان اور الگلینڈ وونوں مجلہ کیے بعد دیکرے اس طرح کی

المالكام آزاد کو مشقیل کی مختی کہ وقت کے سابی سوال کو فرقہ دارانہ مسئلہ کے ماتھ غلط الط كرك سوال كى اصلى حبيت مشتبه كردى جائه بار بار دنيا كوبيه يقين دلانے كى كوشش کی منی کہ ہندوستان کے سیای مسئلہ کے مل کی راہ میں اقلیتوں کا مسئلہ حارج ہو رہا

270

آگر پیچنے ڈیڑھ مو برس کے اندر ہندوستان میں برطانوی شمنشانی کا یہ طرز عمل رہ چکا ہو کہ ملک کے باشندوں کے اندرونی اختلافات کو ابھار کر نئی تی صغوں میں تقلیم کیا جلے ' اور پھر ان مغوں کو اپنی حکومت کے اعظام کے لیے کام میں لائے ' تو یہ ہندوستان کی سای محکومیت کا ایک قدرتی تتیجہ تھا' اور امارے لیے اب بے سود ہے کہ اس کی شکامت سے اُنے جذبات میں کڑواہث پیدا کریں۔ ایک اجنبی حکومت یقینا اس ملک کے اندرونی انتخاد کی خواہش مند نہیں ہو سکتی جس کی اندرونی پموٹ ہی اس کی موجودگی کے لئے سب سے بری مٹانت ہے۔ لیکن ایک ایسے زمانہ میں جبکہ دنیا کو یہ بلور کرانے کی کوششیں کی جارہی ہیں کہ برطانوی شمنشاہیت کی ہندوستانی تاریخ کا پیچا دور ختم ہو چکا۔ یقینا یہ کوئی بڑی توقع نہ متنی آگر ہم برطانوی مدیروں سے امید رکھتے تے کہ تم از کم اس موشے میں وہ اپنے طرز عمل کو پچھنے حمد کی دماغی وراثت سے بیجائے کی کوشش کریں مے کیان پھیلے پانچ مینوں کے اندر واقعات کی جو رفار رہ چکی ہے اس نے البت كروياكہ البحى اليي اميدون كے ركھنے كا وقت نہيں آيا اور جس دور کی نسبت دنیا کو یقین ولایا جارہا ہے کہ ختم ہو گیا اسے اہمی ختم ہونا باتی ہے۔

بسرحال اسباب خواہ کچھ ہی رہے ہوں لیکن ہم مسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام ملکوں کی طرح ہندوستان بھی اینے اندرونی مسائل رکھتا ہے' اور ان مسکول میں ایک اہم مئلہ فرقہ وارانہ مسئلہ کا ہے۔ ہم برطانوی حکومت سے یہ توقع نمیں رکھتے اور ہمیں رحمنی بھی نہیں چاہیے کہ وہ اس مئلہ کی موجودگی کا اعتراف نہیں کرے گی۔ یہ مسئلہ موجود ہے اور اگر ہم آھے بدھنا چاہے ہیں' تو ہارا فرض ہے کہ اس کی موجود گی مان كر قدم الفائي - بم تشليم كرتے بيل كه برقدم جو اس كى موجودى سے بدروا رو كر الشح كا' يقيناً ايك غلط قدم موكا ليكن فرقه وارانه سئله كي موجودگي كے اعتراف كے

معنی صرف یکی ہونے ہائیں کہ اس کی موجودگی کا اعتراف کیا جائے۔ یہ معنی شیں اونے ہائیں کہ اے ہندو متان کے قومی حق کے خلاف بطور آیک آلہ کے استعمال کیا جائے۔ برطانوی شہنشائی بیشہ اس مسئلہ کو اس غرض سے کام میں لاتی رہی۔ آگر اب وہ اپنی بندوستانی آریخ کا پچھلا دور ختم کرنے پر ماکل ہے ' قو اسے معلوم ہونا جاہیے کہ مب سے پہلا کوشہ جس میں ہم قدرتی طور پر اس تبدیلی کی جھک و بھنی جاہیں گے ' وہ بی کی کوشہ ہے۔

کاگری نے فرقہ وارانہ مسئلہ کے بارے میں اپنے لیے جو جگہ بنائی ہے وہ کیا ہے؟ کاگری کا اول دن سے دعوی رہا ہے کہ وہ ہندوستان کو بہ حیثیت مجموی اپنے مائے رکھتی ہے اور جو قدم بھی اٹھانا جاہتی ہے ہیروستانی قوم کے لیے اٹھانا جاہتی ہے۔ ہمیں تعلیم کرنا چاہیے کہ کاگری نے یہ دعویٰ کرکے دنیا کو اس بات کا حق دے دیا ہے کہ وہ جس قدر بے رحم گئتہ جینی کے ماختہ جاہے اس کے طرز عمل کا جائزہ لیا ہوں کہ وہ جس قدر بے رحم گئتہ جینی کے ماختہ جاہے اس کے طرز عمل کا جائزہ لیا اور کاگری کا فرض ہے کہ اس جائزہ میں اپنے کو کامیاب ثابت کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ محالمہ کا یہ پہلو ماشنے رکھ کر ہم آج کا گری کے طرز عمل پر نئے سرے سے ایک انگری کے طرز عمل پر نئے سرے سے ایک آگاہ ڈال لیں۔

جیسا کہ میں نے اہمی آپ سے کہا ہے' اس بارے میں قدرتی طور پر تمین باتیں بی سائنے آسکق ہیں' فرقہ وارانہ سئلہ کی موجودگی' اس کی اہمیت اور اس کے فیصلے کا طریقہ۔ یہ

کائٹری کی پوری آریخ اس کی کوائی دی ہے کہ اس نے اس مسئلہ کی موجودگی کا بھیشہ اعتراف کیا۔ اس نے اس کی ایمیت کو محنانے کی مجھی کوشش نہیں کی۔ اس نے اس کے نیصلہ کے لئے وہی طریقہ تنظیم کیا' جس سے زیادہ قابل اظمیمائ طریقہ اس بارے بارے میں کوئی نہیں بنایا جا سکتا' اور آگر بتلایا جا سکتا ہے' تو اس کی طلب میں اس کے دونوں ہاتھ بیشہ برجے رہے اور آج بھی برجے ہوئے ہیں!

اس کی اہمیت کا اعتراف اس سے زیادہ ہمارے شخیل پر کیا اثر ڈال سکتا ہے کہ اسے ہندوستان کے قومی مقصد کی کامیانی کے لیے سب سے پہلی شرط بقین کریں؟ ہیں الإهلام آزاو

تخطبات آزاد

اس واقعہ کو بلور ایک ٹاٹکل اٹکار حقیقت کے پیش کروں گا کہ کانگرس کا بیشہ آبیاتی یقین رہا۔

کانگرس نے بیشہ اس بارے ہیں دو بنیادی اصول اپنے سلمنے رکھے اور جب مجمی کوئی قدم اٹھایا تو ان دونوں اصولوں کو صاف صاف اور تعلمی شکل ہیں مان کر اٹھایا :

ا۔ ہندوستان کا جو دستور اساس (کالسٹی ٹیوشن) نہی آیندہ بنایا جائے' اس میں اقلینوں کے حقوق اور مفادکی ہوری مفانت ہوئی جاہیے۔

2- اقلیموں کے حقوق اور مغاد کے لیے ٹمن ٹمن تخفظات (سیف گارؤز) کی مرورت ہے؟ اس کے لیے تخفظات کا مرورت ہے؟ اس کے لیے تخفظات کا فیصلہ ان کی رضامندی سے ہونا جاہیے' نہ کہ کثرت رائے ہے۔

اقلیتوں کا مسئلہ صرف ہندوستان ہی کے جصے میں قسیں آیا ہے۔ دنیا کے دوسرے حسول میں بھی رو چکا ہے۔ میں آج اس جگہ سے دنیا کو مخاطب کرنے کی جرات کرنا ہوں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سے بھی زیاوہ کوئی صاف اور ب لاگ طرز عمل اس بارے میں افتیار کیا جا سکتا ہے؟ آگر کیا جا سکتا ہے؟ گیا اس طرز عمل اس بارے میں افتیار کیا جا سکتا ہے؟ آگر کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس طرز عمل میں کوئی بھی الی خامی رہ می ہے ، جس کی بنا پر کاگرس کو اس کا فرض یاد دلانے کی ضرورت ہو؟ کاگرس اپنے اداء فرض کی خامیوں پر خور کرنے کے لیے بیشہ دلانے کی ضرورت ہو؟ کاگرس اپنے اداء فرض کی خامیوں پر خور کرنے کے لیے بیشہ تیار رہی ہے اور آج بھی تیار ہے۔

میں انیں برس سے کاگری میں ہوں۔ اس تمام عرصے میں کاگری کا کوئی اہم فیصلہ ایا نمیں ہوا ، جس کے ترتیب ویے میں جھے شریک رہنے کی عزت عاصل نہ رہی ہو۔ میں کمہ سکتا ہوں کہ اس انیس برس میں ایک ون بھی ایا کاگری کے والح پر نہیں مزرا ، جب اس نے اس مسئلہ کا فیصلہ اس کے سواکسی طریقہ سے بھی کرنے کا خیال کیا ہو۔ یہ صرف اس کا اعلان ہی نہ تھا اس کا مضبوط اور طے کیا ہوا طرز عمل خیال کیا ہو۔ یہ صرف اس کا اعلان ہی نہ تھا اس کا مضبوط اور طے کیا ہوا طرز عمل تھا۔ تقد تی ہوں کے اندر یار بار اس طرز عمل کے لیے سخت سے سخت آزائشیں پیدا ہوئیں ، مگریہ چمان اپنی جگہ سے بھی نہ بل سکی۔

ت بھی اس نے وستور ساز مجلس (کالسٹی ٹو انٹ اسمبلی) کے سلسلے میں اس ستلہ

ابوالكالم في زار ابوالكالم في زار besturduboo) کا جس طرح اعتراف کیا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے کہ ان دونوں اصولوں کو ان کی زیاوہ سے زیاوہ صاف مکل میں دکھ ایا جائے۔ تنکیم شدہ اتلیتوں کو یہ حق عاصل ہے کہ آگر وہ چاہیں تو خالص اینے ووٹول سے اپنے نمائندوں کو چن کر بھیجیں۔ ان کے نمائندوں کے کاندھوں پر اسپے فرقہ کی راہوں کے سوا اور تمسی کی رائے کا بوجد نہ ہوگا۔ جال تک اقلیوں کے حقوق اور مغاو کے سائل کا تعلق ہے الیملہ کا ذریعہ مجلس (اسمبلی) کی کٹریت رائے نمیں ہوگی فود انگلیتوں کی رضامندی ہوگی۔ آگر تھی مسئلہ میں القلل نہ ہوسکے او تمسی غیرجانبدار بنجابت کے ذریعہ فیصلہ کرایا جا سکتا ہے اجب اللیتوں نے بھی تنظیم کرلیا ہو۔ آخری تجویز محض ایک احتیاطی پیش بندی ہے ورنہ اس کا بہت کم امکان ہے کہ اس طرح کی صور تیں چین آئیں گی۔ آگر اس تجویز کی جگہ کوئی دو سری قلل عمل تجویز ہو سکتی ہے او اسے الفتیار کیا جا سکتا ہے۔

> ا كر كامحرس نے اپنے طرز عمل كے ليے يہ اصول سامنے ركھ ليے جي اور يوري كوشش كريكل ہے اور كردى ہے كہ ان پر قائم رہے او محران كے بعد اور كوئى بات رہ منی ہے ، جو برطانوی مدبرول کو اس بر مجبور کرتی ہے کہ اتفاینوں کے حقوق کا مسلم جمیں بار بار یاد دلائمیں؟ اور دنیا کو اس غلط تنمی میں جنلا کریں کہ جنددستان کے مسئلہ کی راہ میں انکیوں کا مئلہ راستہ روکے کھڑا ہے؟ اگر نی الحقیقت اس سئلہ کی وجہ ہے رکلوث پیش آرہی ہے' تو کیوں برطانوی حکومت ہندوستان کی سیاس قسمت کا صاف ماف اعلان کرکے ہمیں اس کا موقع شیں وے دین کہ ہم سب ال کر بیٹس اور باہی رضائندی سے اس مسلد کا بیشہ کے لیے تعفیہ کرلیں؟ ہم میں تفرقے پیدا کیے محے اور ہمیں الزام دیا جاتا ہے کہ ہم میں تفرقے ہیں۔ ہمیں تفرقوں کے مثانے کا موقع شیں دیا جاتا۔ اور ہم سے کما جاتا ہے کہ ہمیں تفرقے مثانے جاہئیں۔ یہ صورت مال ہے جو ہمارے چاروں طرف پیدا کر دی من ہے۔ یہ بندھن ہیں جو ہمیں ہر طرف ہے جکڑے ہوئے ہیں۔ تاہم اس حالت کی کوئی مجبوری بھی ہمیں اس سے باز نہیں رکھ سکتی کہ سعی اور ہمت کا قدم آگے برهائیں کیونکہ ہماری راہ تمام تر دشواریوں کی راہ ہے اور ہمیں ہروشواری پر عالب آنا ہے۔

Oesturdubooks. Nessurdubooks. Nessurdubooks.

ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کا مستقبل

خطبات آزاو

یہ ہندوستان کی اقلیتوں کا مسئلہ تھا۔ لیکن کیا ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ایک الیمی اقلیت کی ہے' جو اپنے مستقبل کو شک اور خوف کی نظرے دکھے سکتی ہے اور وہ تمام اندیشے اپنے سامنے لا سکتی ہے' جو قدرتی طور پر ایک اقلیت کے دماغ کو مصطرب کر دیتے ہیں؟

بجھے نہیں معلوم' آپ لوگوں میں کتنے آدی ایسے ہیں' جن کی نظرے میری وہ تحریریں گزر چکی ہیں جو آج سے اٹھا کیس برس پہلے میں الملال کے صفوں پر لکھتا رہا ہوں۔ اگر چند اشخاص بھی ایسے موجود ہیں' تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا حافظہ آزہ کرلیں۔ میں نے اس زمانے میں بھی اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا تھا اور اس طرح آج بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے سابی مسائل میں کوئی بات بھی اس درجہ غلط نہیں سمجھی گئی ہے' جس درجہ یہ بات کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حیثیت درجہ غلط نہیں اقلیت کی حیثیت ہو اور اس لیے انہیں آیک جمہوری ہندوستان میں اپنے شار ایک سیاسی اقلیت کی حیثیت ہو اور اس لیے انہیں آیک جمہوری ہندوستان میں اپنے غلط ہنیوں کی پیدائش کا وروازہ کھول دیا۔ غلط بنیادوں پر غلط دیواریں چنی جانے لگیں۔ اس نے ایک طرف تو خود مسلمانوں پر ان کی حقیقی حیثیت مشتبہ کردی۔ وہ سری طرف میں بینا کر دیا' جس کے بعد وہ ہندوستان کو اس کی صحیح صورت حال میں نہیں دیکھ عتی۔ حال میں نہیں دیکھ عتی۔

آگر وقت ہو آت ہو آت ہو آت ہو آت میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بٹلا آگہ معاملہ کی یہ غلط اور بناوئی شکل گزشتہ ساٹھ برس کے اندر کیو نکر ڈھالی گئی اور کن ہاتھوں سے ڈھلی؟ دراصل یہ بھی اس چھوٹ کی پیداوار ہے، جس کا نقشہ اندین نیشل کانگرس کی تحریک کے شروع ہوئے اس پیداوار جس کا مقصد یہ ہونے کے بعد ہندوستان کے سرکاری دماغوں میں بننا شروع ہوگیا تھا اور جس کا مقصد یہ تھاکہ مسلمانوں کو اس نئی سیاس بیداری کے خلاف استعال کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اس نقشہ میں دو باتیں خاص طور سے ابھاری گئی تھیں۔ ایک بیہ کہ ہندوستان

In the little of the standard میں وو مختلف قومیں آباد ہیں: ایک ہندو قوم ہے اور ایک مسلمان قوم ہے۔ اس کیے متحدہ قومیت کے نام پر یہاں کوئی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ دو سری بیا کہ مسلمانوں کی تعداد ہندووؤں کے مقابلہ میں بہت کم ہے اس کیے یہاں جمهوری ادارون کے قیام کا لازی متیجہ یہ نکلے محاکمہ ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے مکی اور مسلمانوں کی ہستی خلرہ میں پڑ جائے گ۔ میں اس وقت اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں مرف اتنی بات آپ کو یاد داد دول گاکه اگر اس معالمه کی ابتدائی تاریخ آپ معلوم کرنا چاہجة مِي<sup>،</sup> تو آپ كو أيك سابق وائسرائ هند' لارؤ فرن اور أيك سابق لفننث مورنر مغربي و شلل (اب بونائیٹٹر پراونس ز) سر آکلینٹ کالون کے زمانے کی طرف لوٹنا جا ہیں۔

> برطانوی سامراج نے ہندوستان کی سرزمین میں وقاً" فوقاً" جو جج ڈاکے ان میں ے ایک جے یہ تھا۔ اس نے فورا پھول ہے پیدا کیے اور کو پچاس برس گزر چکے ہیں ا سمراہمی تک اس کی جزوں میں نمی خشک شیں ہوئی!

سای بول جال میں جب تمھی "اقلیت" کا لفظ بولا جاتا ہے ' تو اس سے مقصور س نمیں ہو تاکہ ریاضی کے عام حسانی قاعدے کے مطابق انسانی افراد کی ہر الی تعداد جو ایک دو سری تعداد سے مم ہو' لازی طور پر اقلیت ہوتی ہے اور اے ابنی حفاظت کی طرف سے مصطرب ہونا جاہیے۔ بلکہ اس سے معصود ایک ایس کمزور جماعتی ہوتی ہے جو تعداد اور صلاحیت و دنول اعتبارول سے اسنے کو اس قابل سیس باتی کہ ایک برے اور طاقتور محروہ کے ساتھ رہ کر اپنی حفاظت کے لیے خود اینے اور اعتماد کرسکے۔ اس حیثیت کے تصور کے لیے صرف بی کانی نسیں کہ ایک محروہ کی تعداد کی نسبت دو سرے مروہ سے کم ہو' بلکہ بیہ بھی ضروری ہے کہ جھائے خود کم ہو' اور اتنی کم ہو کہ اس سے اپنی حفاظت کی توقع نہ کی جا سکے ساتھ ہی اس میں تعداد (Number) کے ساتھ نوعیت (kind) کا سوال بھی کام کرتا ہے۔ فرض سیجئے' ایک ملک میں دو محروہ موجود ہیں۔ ایک کی تعداد ایک کروڑ ہے او سرے کی دو کروڑ ہے۔ اب اگرچہ ایک كروز وكروز كانصف بوكا اور اس ليه دو كروز سه كم بوكا محرسياى نقطه خيال س ضروری نہ ہوگا کہ صرف اس نتیتی فرق کی بنا پر ہم اسے ایک اقلیت فرض کرکے اس

الإلكام أزار بالكام أزار بالكام أزار کی کزور ہتی کا اعتراف کرلیں اس طرح کی اقلیت ہونے کے لیے تعداد کے نہی فرق کے ساتھ دو سرے عوامل (factors) کی موجودگی بھی ضروری ہے۔

اب ذرا غور میجئے کہ اس لحاظ سے ہندوستان میں مسلمانوں کی عقیق حیثیت کیا ہے؟ آپ کو وہر تک خور کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ آپ مرف ایک بی نگاو ہیں معلوم کرلیں مے کہ آپ کے سامنے ایک عظیم حروہ این اتن بری اور پھیلی ہوئی تعداد کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا ہے کہ اس کی نبستہ "اقلیت" کی کمزوریوں کا گمان بھی کرنا انی نگاہ کو مرج دحوکا دینا ہے۔

اس کی مجموعی تعداد ملک میں آٹھ نو کروڑ کے اندر ہے۔ وہ ملک کی دو سری جماعتوں کی طرح معاشرتی اور نسلی تقسیموں میں بٹی ہوئی نسیں ہے۔ اسلامی زندگی کی مهاوات اور براورانہ یک جتی کے مضبوط رہتے نے اے معاشرتی تفرقوں کی کمزوریوں سے بہت حد تک محفوظ رکھا سبب بلاشہ ہے تعداد ملک کی بوری آبادی میں ایک چوتھائی ے زیادہ نبت نمیں رکھتی۔ لیکن سوال تعداد کی نبت کا نمیں ہے اخود تعداد اور اس کی نوعیت کا ہے۔ کیا انسانی مواد کی اتنی عظیم مقدار کے لیے اس ملرح کے اندیٹوں کی کوئی جائز وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک آزاد اور جمہوری مندوستان میں این حقوق و مغاد کی خود تکمداشت نمیں کرسکے گی؟

یہ تعداد سمی ایک بی رقبہ میں سمٹی ہوئی سیس ہے اللہ ایک فاص تقلیم کے ساتھ ملک کے مختلف حصول میں تھیل حمی ہے۔ ہندوستان کے گیارہ صوبوں میں ہے چار صوب ایسے بیں 'جمال اکثریت مسلمانوں کی ہے ' اور ووسری ندہبی جماعتیں اقلیت کی حیثیت رشمتی ہیں۔ اگر برکش بلوچتان کا بھی اس میں اضافہ کردیا جائے' تو جار کی جکہ مسلم اکثریت کے بانچ سوبے ہو جائیں ہے۔ اگر ہم ابھی مجبور ہیں کہ نہبی تفریق کی بنا پر بی اکثریت اور اقلیت کا تصور کرتے رہی او بھی اس تصور میں مسلمانوں کی عبكه محمن أيك الطبيت كي وكهائي نهيس دي وه أكر سات صوبول من الطبيت كي حيثيت رکھتے ہیں تو بانچ صوبوں میں اشیں اکثریت کی جگہ حاصل ہے۔ انہی حالت میں کوئی وجہ نہمیں کہ انہیں کو ایک ا قلیتی گروہ ہونے کا احساس مضطرب کر سکے۔

ہندوستان کا آیندہ وستور اسامی (Constitution) اینی تفصیلات میں خواہ سنگ نوعیت کا ہو' مگر اس کی آیک بات ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ کامل معنوں میں آیک آل انڈیا وفاق (Federations) کا جمہوری' رستور ہوگا' جس کے تمام طقے (Units) اینے اینے اندرونی معاملات میں خودمختار ہوں گے' اور فیڈرل مرکز کے جھے میں صرف وہی معالمات رہیں گے، جن کا تعلق ملک کے عام اور مجموعی مسائل سے ہوگا۔ مثلاً بیرونی تعلقات وفاع "مشم وغيرو- اليي حالت ميس كيا ممكن ہے كه كوئى دماغ جو أيك جمهوري وستور کے بوری طرح عمل میں آنے اور دستوری فکل میں چلنے کا نقشہ تھوڑی در کے لیے بھی اپنے سامنے لاسکتا ہے' ان اندیشوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے' جنہیں اکثریت اور اقلیت کے اس پر فریب سوال نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں ایک لحد کے لیے یہ باور نہیں کرسکتا کہ ہندوستان کے ستعبل کے نقشے میں ان اندیثوں کے لیے کوئی جگہ نکل علق ہے۔ دراصل یہ تمام اندیشے اس لیے پیدا ہورہ میں کہ ایک برطانوی مدبر کے مشہور لفظوں میں جو اس نے آئرلینڈ کے بارے میں کے تھے: ہم ابھی تک دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور کو تیرنا چاہتے ہیں مگر دریا میں اترتے نہیں۔ ان اندیشوں کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ ہمیں دریا میں بے خوف و خطر کود جانا چاہیے۔ جول بی ہم نے ایسا کیا' ہم معلوم کرلیں گے کہ جارے تمام اندیشے بے بنیاد تھا!

## مسلمانان ہند کے لیے ایک بنیادی سوال

تقریباً تمیں برس ہوئے ' جب میں نے بحیثیت ایک ہندوستانی مسلمان کے اس مسلمہ پر پہلی مرتبہ غور کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت سیای جدوجمد کے میدان سے بیک قلم کنارہ کش تھی' اور عام طور پر وہی زبنیت ہر طرف چھائی ہوئی تھی' جو 1888ء میں کاگرس سے علیحدگی اور مخالفت کی افتیار کرلی گئ تھی۔ وقت کی یہ آب و ہوا میرے غور و فکر کی راہ نہ روک سکی۔ میں بہت جلد ایک آخری نتیجہ تک پہنچ گیا اور اس نے میرے سامنے یقین اور عمل کی راہ کھول دی۔ میں بہت جلد ایک آخری نتیجہ تک پہنچ گیا اور اس نے میرے سامنے یقین اور عمل کی راہ کھول دی۔ میں

خطبات آزاو

ابرانکلام آزار سنانهای انکلام

نے فور کیا کہ ہندوستان اپنے تمام جالات کے ساتھ ہمارے ساسنے موجود ہے اور اپنے ے خور میا کہ ہمدو میں ہے۔ ا مشتقبل کی طرف بردھ رہا ہے۔ ہم بھی اس تحقیٰ میں سوار ہیں' اور اس کی رفار سکھیں۔ مستقبل کی طرف بردھ رہا ہے۔ ہم بھی اس تحقیٰ میں سوار ہیں' اور اس کی رفار سکھیں۔ بے بروا سیں رہ کئے۔ اس لیے مروری ہے کہ اینے طرز عمل کا ایک صاف اور قطعی فیعلہ کرلیں۔ یہ فیعلہ ہم کیونکر کرسکتے ہیں؟ مرف اس طرح کہ معاملہ کی سطح پر نہ روں۔ اس کی بنیادوں تک اتریں' اور پھر دیکھیں کہ ہم اینے آپ کو نمس عالت میں باتے ہیں۔ میں نے ایماکیا اور دیکھاکہ سارے معلط کا فیصلہ صرف ایک سوال کے جواب پر موقوف ہے۔ ہم ہندوستانی مسلمان ہندوستان کے آزاد ستنقبل کو فنک ادر ب اعتادی کی نظرے دیکھتے ہیں' یا خود اعتادی اور بہت کی نظرے؟ آگر پہلی صورت ہے ' تو بلاشبہ ہماری,راہ بالکل رو سری ہو جاتی ہے۔ وقت کا کوئی اعلان ' آئندہ کا کوئی وعدہ ' وستور اساس کا کوئی تحفظ ' ہمارے شک اور خوف کا اصلی علاج نہیں ہوسکتا۔ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ نمسی تیسری طاقت کی موجودگ برداشت کریں۔ یہ تیسری طاقت موجود ہے اور اپنی جگد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمیں بھی خواہش رکھنی عاہیے کہ وہ اپنی جکہ نہ چھوڑ سکے کین اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہارے کے شک اور خوف کی کوئی وجہ نمیں مہیں خوداعتادی اور ہمت کی نظرے مستقبل کو ویکانا چاہیے ' تو پھر ہماری راہ عمل بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ہم اینے آپ کو بالکل ایک ووسرے عالم میں بائے کلتے ہیں۔ شک تنبذب بے عملی اور انظار کی درماند کیول کی یماں پر چھائیں ہمی نہیں بڑ سکتی۔ بقین' جملؤ' عمل اور سرگرمی کا سورج یمان مجھی نہیں ؤدب سكتاً۔ وقت كاكوئى الجعاؤ' طلات كاكوئى اثار جِرْهاؤ' معاملوں كى كوئى چېمن' ہارے قدموں کا رخ شیں بدل سکتی۔ ہارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے قومی متعدى راه بين قدم الهائ برجع جائين!

مجھے اس سوال کا جواب معلوم کرنے میں ذرا بھی در نہیں گئی۔ میرے دل کے ایک ایک رہے ہیں گئی۔ میرے دل کے ایک ایک رہے ایک ایک رہے نے پہلی حالت سے انکار کیا۔ میرے لیے ناممکن تھا کہ اس کا تصور بھی کرسکوں۔ میں کسی مسلمان کے لیے بشرطیکہ اس نے اسلام کی روح اپنے دل کے ایک ایک کونے سے ڈھونڈ کر نکال نہ سپینکی ہوا یہ ممکن نہیں سمجھتا کہ اپنے کو پہلی حالت ابرانهای آزار

خطبات آزاد

میں دیکھنا برداشت کرے! www.KitaboSunnat.com!

میں نے 1916ء میں "اہلال" جاری کیا اور اپنا یہ فیصلہ مسلمانوں کے سامنے کہ کھا۔ آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ میری صدائیں ہے اثر نہیں رہیں۔ 1912ء سے 1916ء تک کا زمانہ مسلمانان ہندگی نئی سابی کروٹ کا زمانہ تھا۔ 1920ء کے اواخر میں جب چار برس کی نظر بندی کے بعد میں رہا ہوا' تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سابی زہنیت اپنا بچھا سانچا توڑ بھی ہے اور نیا سانچا و حل رہا ہے۔ اس واقعہ پر بیس برس گزر بھے۔ اس عرصے میں طرح طرح کے اثار چڑھاؤ ہوتے رہے۔ طالت کے برس گزر بھے۔ اس عرصے میں طرح طرح کے اثار چڑھاؤ ہوتے رہے۔ طالت کے بیا بینے ساب بید۔ خیالات کی نئی نئی لرس اٹھیں۔ تاہم ایک حقیقت بغیر کمی تبدیلی کے اب تک قائم ہے۔ مسلمانوں کی عام رائے بیجھے لو منے کے لیے تیار نہیں۔

ہاں' وہ اب پیچے لو منے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن آگے برھنے کی راہ اس پر پھر مشتبہ ہورہی ہے۔ میں اس وقت اسبب میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف انرات و یکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنے ہم خربوں کو یاد دلاوں گا کہ میں نے 1912ء میں جس جگہ ہے انہیں مخاطب کیا تھا' آج بھی میں اسی جگہ کھڑا ہوں۔ اس تمام مرت نے حالات کا جو انہار ہمارے سامنے کھڑا کردیا ہے' ان میں سے کوئی حالت الی نہیں' جو میرے سامنے سے نہ گزری ہو۔ میری آئھوں نے دیکھنے میں اور میرے وماغ نے میرے سامنے سے تہ گزری ہو۔ میری آئھوں نے دیکھنے میں اور میرے وماغ نے میں ان کے اندر کھڑا رہا اور میں کی۔ حالات میرے سامنے سے صرف گزرتے ہی نہ رہے' میں ان کے اندر کھڑا رہا اور میں نے ایک ایک حالت کا جائزہ لیا۔ میں مجبور ہوں کہ اپنے مشاہرے کو نہ جھٹالؤں' میرے لیے ممکن نہیں کہ اپنے یقین سے لڑوں۔ میں اپنے مشاہرے کو نہ جھٹالؤں' میرے لیے ممکن نہیں کہ اپنے یقین سے لڑوں۔ میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دیا سکا۔ میں اس تمام عرصے میں ان سے کہتا رہا ہوں' اور آج بھی ان سے کہتا رہا ہوں کہ انہ ومن دی تھی۔

یں جن ہم ذہبوں نے 1912ء میں میری صداؤں کو قبول کیا تھا، گر آج انہیں میرے جن ہم ذہبوں نے 1912ء میں میری صداؤں کو قبول کیا تھا، گر آج انہیں مجھ سے اختلاف ہے، میں انہیں اس اختلاف کے لیے ملامت نہیں کروں گا، گر میں ان کے اخلاص اور سجیدگی ہے انہل کروں گا۔ یہ قوموں اور ملکوں کی قستوں کا معالمہ

الكلام آزاد الكلام آزاد ب، ہم اے وقتی جذبات کی رو میں بر کر ملے نہیں کر سکتے۔ ہمیں زندگی کی مھوی حَيْقَوْل كَى مِنَا يِهِ النِّي فِيملول كَى ديوارس تعمير كُرني بين- الني ديوارس روز بنائي اور ومعالی میں جاسکتیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بدخشتی سے وقت کی فضا غبار آلود ہورہی ہے۔ محراسیں حقیقت کی روشنی میں آنا جاہیے۔ وہ آج بھی ہر پہلو سے معالمے پر غور كرليس، وه اس كے سواكوئى راه عمل اينے سامنے سيس پائيس محمد

#### مسلمان اور متحده قومیت

میں مسلمان موں اور فخرکے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں۔ اسلام کی تیرہ سو برس کی شاندار روایتی میرے ورقے میں آئی ہیں۔ میں تیار نسیس کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چموٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تعلیم، اسافام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فون اسلام کی تمذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں۔ بحثیت مسلمان ہونے کے بیں زہبی اور کلیل وائرے میں ا بی ایک خاص بستی رکھتا ہوا۔ اور میں برواشت نہیں کرسکتا کہ اس میں کوئی مراخلت كرك- ليكن ان تمام اصامات كے مائھ بى أيك اور احساس بھى ركھتا ہوں على میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا۔ اسلام کی روح مجھے اس سے نسیں رو کی وہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے۔ میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہول۔ میں ہندوستان کی ایک اور ناقابل تقیم متعدہ قومیت کا ایک عضر ہوں۔ میں اس متحدہ قومیت کا ایک ایا اہم عضر ہوں 'جس کے بغیر اس کی عظمت کا بیکل اوسورا رہ جا آ ہے۔ میں اس کی سکوین (مناوث) کا ایک تاکزیر عال (factor) موں میں اینے اس دعوے سے مجھی دست بردار نہیں ہوسکا

ہندوستان کے کیے قدرت کا میر فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کی سرزمین انسان کی مختلف نسلول مختلف تمذیبول اور مختلف غربیوں کے قاملوں کی منزل ہے۔ ایمی آریج کی میح بھی نمودار سیس ہوئی متی کہ ان قاتلوں کی آمد شردع ہوئی اور پھرایک کے بعد ایک سلسله جاری ربال اس کی وسیع سرزمن سب کا استقبل کرتی ربی اور اس کی فیاض کود ابرالگانم آزلر مابرالگانم آزلر

کیا۔ یہ دنیا کی وو مختلف قوموں اور تمذیبوں کے دھاروں کا مان مخلہ یہ مرنگا اور جمنا کے وحاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے الگ الگ بہتے رہے الیک چر جیراک قدرت كا اثل قانون ب وونول كو أيك عظم بين بل جانا برا۔ ان دونوں كا ميل بارخ كا أيك عظیم واقعہ تفلہ جس ون سے واقعہ ظہور میں آیا اسی ون سے قدرت کے تخفی ہاتموں نے ' پرانے ہندوستان کی جکہ ایک نے ہندوستان کے ڈھللنے کا کام شیوع کر دیا۔

أنم النيخ سائد ابنا ذخيره للسك تنع أب سرزين بعي النيخ دخيرول من اللهال محمد ہم نے اپی دولت اس کے حوالے کر دی اور اس نے اپنے ٹرانوں کے وروازے ہم پر تمول وسیئے ہم نے اسے اسلام کے ذخیرے کی وہ سب سے زیادہ فیمتی چیز وسے دی جس كى اس س س نواده احتياج على بم في است جمهوريت اور انساني مساوات كا يام پنجا ديا..

تاریخ کی بوری مریاره مندیال اس واقع بر مزر چکی ہیں۔ اب اسلام بھی اس سمرزین پر واپیا بی وعویٰ رکھتا ہے اجیسا دعویٰ ہندہ ندہیب کا ہے۔ اگر ہندہ ندہیب کئ بزار برس سے اس سرزین کے باشندول کا غیب رہا ہے، تو اسانام بھی ایک بزار برس ے اس کے باشندوں کا غربب جلا آیا ہے۔ جس طرح آج ایک ہندد فخرے ساتھ کمہ سكما ہے كه وہ مندوستاني ہے اور مندو غدمب كا پيرو ہے المحيك اسى طرح بم بهى فخر كے ساتھ کمہ سکتے ہیں کہ ہم مندوستانی ہیں اور غرمب اسلام کے بیرو ہیں۔ بیں اس وائرے کو اس سے نطادہ وسیع کروں گا۔ میں مندوستانی سیحی کا بھی ہے حق سلیم کروں گا کہ دہ آج سراتھا کے کمہ سکتا ہے کہ جس ہندوستانی ہوں اور باشدگان ہند کے ایک غرب ليني مسيحيت كالبيرو بول.

جاری محیارہ صدیوں کی مشترک (ملی جلی) تاریخ نے جاری ہندہ ستانی زندگی کے تمام کوشوں کو اپنے تغییری سلانوں سے بھر دیا ہے۔ ہماری زیانیں' ہماری شاعری' ہمارا اوب مهاری معاشرت مهارا زوق مهارا کباس مهارب رسم و رواج مهاری روزانه زندگی

کی بے شار حقیقیں 'کوئی موشہ بھی ایسانہیں ہے 'جس پر اس مشترکہ زندگی کی حیمات تھ لگ منی ہو۔ ہماری پولیاں الگ الگ تعیس محر ہم ایک بن زبان بولنے کھے ہمارے رسم و رواج ایک دو مرے سے بیگانہ تھے ، تمر انہوں نے بل جل کر ایک نیا سانجا بدا كرليات مارا برانا لباس تاريخ كي براني تصويرون من ديكها جاسكنا ب- حمر اب وه هارسه جسموں پر شیں مل سکتک یہ تمام مشترک سرمانیہ ہماری متحدہ قومیت کی ایک دولت ہے' اور ہم اے چھوڑ کر اس زمانے کی طرف اوٹنا نہیں چاہتے ' جب جاری ہے ملی جل زندگ شروع میں ہوئی تھی۔ ہم میں آگر ایسے ہندو دماغ ہیں ، دو جاہتے ہیں کہ ایک ہزار برس پہلے کی ہندو زندگی واپس لائیں او انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ مجمی بورا ہونے والا نہیں۔ ای طرح آکر ایسے مسلمان دماغ موجود ہیں ہو چاہتے ہیں کہ اپنی اس مزری ہوئی تہذیب اور معاشرت کو پھر مازہ کریں 'جو وہ آیک بزار برس پہلے اران اور وسط ایٹیا سے لائے تھے کو میں ان سے ممی کموں گاکہ اس خواب سے جس قدر جلد بریدار ہو جائیں ' بھتر ہے۔ کیونکہ یہ آیک غیرقدرتی محفیل ہے اور حقیقت کی زمین میں ایسے خیالات آگ نہیں سکتے۔ میں ان لوگوں میں ہوں مین کا اعتقاد ہے کہ تجدید (revival) کی ندمب میں ضرورت ہے محر معاشرت میں یہ ترقی ے اٹکار کرنا ہے۔

ہاری اس آیک بزار سال کی مشترک زندگی نے آیک متحدہ قومیت کا سانچا ڈھال دیا ہے ایسے سلنچ بنائے نہیں جا سکتے۔ وہ قدرت کے مخفی ہاتھوں سے صدیوں میں خود بخود بنا کرتے ہیں۔ اب یہ سانچا ہمل چکا اور قسمت کی مراس پر لگ چکا۔ ہم پند کریں 'یا نہ کریں 'مگر اب ہم ایک ہندوستانی قوم 'اور ناقابل تقیم ہندوستانی قوم بن کی ہندوستانی قوم بن کی ہندوستانی قوم بن کریں 'یا دے سکا۔ کی یہ بندوستانی شخیل ہمارے اس ایک ہونے کو دو نہیں بنا دے سکا۔ ہمیں قدرت کے نیملے پر رضامند ہونا چاہیے اور اپنی قسمت کی تقیر میں لگ جانا جاسا۔

خاتمه

حضرات! میں اب آپ کا زیادہ وقت شمیں لوں گا۔ میں اب اپنی تقریر ختم کرنا

خطبات آزاد میں میں۔ چاہتا ہوں۔ لیکن قبل اس کے کہ ختم کروں مجھے ایک بلت کے یاد ولانے کی آجازگات میں چیزوں پر ہے۔ اتحاد میں تیزوں پر ہے۔ اتحاد وسیان کا وارودار عمن چیزوں پر ہے۔ اتحاد وسیان (discipline) اور معاتما گاند می کی رہنمائی پر اعتماد۔ میں ایک تھا رہنمائی ہے اجس نے ہماری تحریک کا شاندار مامنی تقمیر کیا اور صرف ای سے ہم ایک فتح مند مستقبل کی توقع

ہاری آزمائش کا ایک نازک وقت مارے سلمنے ہے۔ ہم نے تمام ونیا کی نگاہوں کو نظارے کی وعوت دے دی ہے۔ کوشش سیجئے کہ ہم اس کے اہل ثابت ہول۔ besturdubooks.Mordpress.com

# Posturdubooks Nordpress.com

# عربی نصاب سمیٹی

## لكمتۇ ' 22 فرورى 1947ء

22 فروری 1947ء کو 2 بیجے دن سے 4 بیجے دن تک کمرہ نمبر 8 نکھنو کونسل ہاؤس میں عملی و فارسی نصاب تعلیم کی اصلای سمیٹی کا جلسہ زیرصدارت مولانا ابوالاکلام آزاد وزیر تعلیم مکومت بند منعقد ہوا۔ مولانا موصوف نے حسب ذیل تقریر فرمائی۔۔

اگر آپ حضرات اجازت دیں تو بچھے ہو پچھ عرص کرتا ہے، وہ بیٹے بیٹے عرض کروں۔ بیس کمیٹی کی طرف ہے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کمیٹی کی وعوت منظور کی اور اس موقع کے لیے وقت نکلا۔ اس سلط بی میں می سے پہلی بات جس پر بیں آپ حضرات کی توجہ دلاؤں گا وہ اس کمیٹی کے کاموں کی نوعیت ہے۔ یہ کمیٹی جس کام کے لیے مقرر کی مخی ہے، وہ کام اپنے دائزے کے لیاظ ہے ' نہ تو کوئی بڑا وسیح دائرہ رکھتا ہے ' نہ اس کی ولیے کوئی خاص اجمیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی بڑا وسیح دائرہ رکھتا ہے ' نہ اس کی ولیے کوئی خاص اجمیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کمیٹی اس خرض سے بی نفی کہ اس صوبے کے جو عملی فاری کے قدیم مدارس کے مسئلہ پر غور کیا جائے۔ یہ دائرہ بہت محدود ہے۔ گور نمنٹ جن مدرسول کو امداد دے رہی ہے ان مدارس کے نصاب تعلیم کے اصلاح کے مسئلہ پر غور کیا جائے۔ یہ دائرہ بہت محدود ہے۔ گور نمنٹ جن مدرسول کو امداد دے رہی ہے ان مداری جارتی ہے' اس کی مقدار

بھی بہت محدود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سالانہ 60 یا 70 ہزار کی رقم نہیں ہے دی جارہی ہے۔ اس اعتبار سے دراصل کوئی برا کاموں کا دائرہ نہیں آتا کہ جس کے لیے یہ سمیٹی مقرر کی گئی ہوتی۔ اگر یہ سمیٹی مقرر کرنا تھی ، تو بسرحال اس کی نوعیت ایس نہ تھی کہ میں اپنے کو مجبور پاتا کہ اس کے لیے وقت نکالوں۔ لیکن میں نے وقت نکلا۔ جب آپ کے صوبے کے قابل وزیر تعلیم سمپورنا نند جی نے پچھلی مرتبہ اس بات كى تحريك كى۔ انہوں نے سنكرت كى تعليم كى اصلاح كے ليے ايك سمينى مقرركى تقى-اس تمیٹی کی رپورٹ میں نے رائے میں ہوائی جماز میں پڑھی۔ اس تمیٹی نے قابل قدر طریقہ سے ابنا کام پورا کیا۔ مجھے اس سمیٹی کی رپورٹ پڑھ کر تعجب ہواکہ علمی حقیقت کا میدان کس طرح ایک دو سرے سے جزتا ہوا چلتا ہے۔ سنسکرت کی تعلیم' اس کا طریقہ' تعلیم' نصاب' تعلیم کے جو نقائص تھے' اور اصلاح کے جو طریقے تجویز کیے گئے ' مجھے میہ محسوس ہوا کہ اگر وہاں سنسکرت کے بجائے عربی کا لفظ رکھ دیا جائے' تو معاملہ بالکل کیساں ہے۔ بسرحال وہ سمیٹی مقرر کی گئی اور اس سلسلے میں یہ چیز ساسنے آئی کہ عربی مدارس کی اصلاح کے لیے بھی ایک سمیٹی مقرر ہونی جاہیے۔ یہ میں آپ سے کمہ رہا ہوں کہ 1938ء کی بات ہے۔ خط کتابت ہوئی یہ سمینی تو مقرر ہو جاتی' مگر چیزیں کچھ ایسی میرے سامنے آئیں کہ خود میں نے ایسی تحریک کی کہ اس سمیٹی کا کام میری محرانی میں ہونا جاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ اگرچہ اس سمینی کا کام محدود ہے ' صرف ان مدرسوں کے لیے ' جنہیں سرکاری امداد مل رہی ہے ' کیکن تاہم جو اس سمیٹی کا مقصد ہے یا جس کام کو بیہ انجام دینا چاہتی ہے' وہ کام اپنی نوعیت میں اتنا اہم ہے اور اس درجہ اہمیت رکھتا ہے کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام اسلامی ممالک اس خواب کی تعبیر ڈھونڈنے میں بیزار ہو کچکے ہیں' اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اگو نصاب کے پہلو ہے میں قدم اٹھا سکتا ہوں اصلاح کا' تو یہ ایک عظیم الثان خدمت ہوگی۔ یہ چیز میرے سامنے آئی' اور قدرتی طور پر یہ سمینی اس وقت جو سفار شیں کرے گی، وہ صرف ان مدرسوں کے لیے کرے گی جن کو سرکاری امداد مل ربی ہے۔ وہ مدرے مجبور ہیں 'جو گور نمنٹ سے امداد لیتے ہیں کہ تعلیم کی اصلاح کے

ایدانگلام آبزاد ایدار کی ۱۳۵۵ ایداد متعلق کور نمنٹ جو بھی نقشہ ان کے سامتے رکھے وہ اسے منظور کرلیں کیونکہ امداد کی ضرورت ان کو مجور کرے گی۔ لیکن اگر نمسی طرح بیا محتی ایک مرجبہ سلحائی جا سکتی ہے اور کم از کم محدود میدان میں اگر ایک بستر نمونہ ہم پیش کر کے بیں و اس کے معنی سے ہول مے کہ اس کے اثرات مجیلیں مے اور وہ تمام دائرے کو اسمنے اندر لے سكتے ہيں۔ يہ چيزيں ميرے سامنے آئيں۔ اور اس وجہ سے ميں نے خود يہ تجويز بيش كى کہ میں اس سمیٹی میں رہوں گا اور صدر کی حیثیت سے کام کروں گا۔ کیکن آ بکو معلوم ہے کہ ملک کے حالات نے اس طرح کروٹی لیس کہ وزارت مستعلی ہوگئ اور بیا تمام کام ملتوی ہو کیا۔ اب مجھلے سال بھر جب نیا نقشہ بنا اور کا گرس نے فیصلہ کیا کہ وہ وزارتوں کو قبول کرے کی اور اس ملیلے میں میں لکھنؤ آیا اور آپ کے وزیر تعلیم سے ملاقات ہوئی تو انہوں کے ملتے بی ' باوجود اس کے کہ اس وقت تک کوئی مسٹری نہیں یک تھی اور صرف منتظو ہی ہورہی تھی' انسول نے سب سے پہلی بلت میں یاد دلائی' جس سے پتا چلتا ہے کہ خود ان کی طبیعت اس بلت پر ملکی ہوئی تھی انہوں نے کما کہ وہ سمینی بورے طور پر بن نمیں تھی بچھ ہم تجویز کیے مجھے تھے اور اس وقت وہ چیز اوحوری رو مئی تھی' تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لینا چاہیے۔ میں نے ان سے كماك يه چيز خود ميرے سامنے ہے اور ميں كوشش كروں كاك جلد سے جلد اس كام كو شروع كرديا جائے۔ چنانچہ وہ سميني بني اور اس نے كام شروع كرديا اور اس كا ابتدائي جلسہ بھی ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں مچھ سب كينيال بن جيں۔ كاموں نے قدم آھے برمعلیا ہے۔ لیکن پھر بھی جو چیز ہمارے سامنے آئی او یہ ختی کہ اس سمیٹی نے اپنا کام شروع كر ديا اور بسرحال كمي شاكس شكل بين بيا ابنا كام بوراكرے مي- ابني ربورت پیش کرے کی اور حمور نمنٹ اس ربورٹ کو یقینا منظور کرے گی۔ اس سلسلے میں جو بھی املاح کے مقاصد سامنے ہیں ان کا نعشہ بنے گا اور اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ اس ننتشہ کا اثر دو سرے حلتوں پر بھی پڑے گا اور آئندہ مزید اصلاح کے دروازے تملیں سے۔ لیکن پھر بھی یہ بہت دور کی جال ہے۔ اور نتیج میں کانی انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں نه اس امری کوشش کی جائے کہ براہ راست اس میں ایبا قدم اٹھے کہ جس کی وجہ

آزاد کالهالکلام آزاد سے بجائے اس کے کہ اس وصی جال سے کس نتیج کا انتظار کیا جائے ہم فورا کی نتیج یر پہنچ سکیں۔ تب مجھے میہ خیال ہوا کہ میں آپ معترات کو دعوت دوں اور زمت کھی ووں' اور ایک ایس کانفرنس بلائی جائے کہ اس صوبے کے جو اہم اور تدیم ترین مارس موجود ہیں' اور جن کے حلقہ اٹر میں سینکٹول نسیں' بلکہ ہزاروں انسانوں کے دماغ ہیں' انہیں زحت وی جائے اور ان کے آمے یہ مسئلہ رکھا جائے اور اس امریر غور کیا جائے کہ یہ سمیٹی جس غرض سے بنی ہے اس کو ہم اور پھیلائمیں اور خود سمیٹی میں مزید اضافہ کریں۔ اور جو طریقہ بھی مفتکو اور مصورے کے بعد قرار پائے اور جس ہے اس معلط میں اصلامی صورت ہوتا چاہیے لیتی بجائے اس کے کہ اس کو تمی محدود دائرے میں پکڑا جائے اور مُعاطے کی جو اصلی نوحیت ہے بعنی نصاب تعلیم کی اصلاح کی مستقل طور پر ضرورت کا مسئلہ ' اس مسئلے کو ہم تمسی نہ تمسی طرح از سرنو اٹھا تحییں اور اس کے متعلق سمی نتیج پر پہنچ سکیں۔ چنانچہ بعض ووستوں سے میں نے اس بات میں مشورہ کیا اور انہوں نے اس سے انفاق کیا اور آپ معزات کو زحمت دی مخید یہ زحمت وہی موٹر طابت ہوئی تو میں شکر گزار ہوں گا اور امید ہے کہ بید زحمت دی موٹر ثابت ہوگی۔ میں پھر آپ کا شکریہ اوا کرتا ہول کہ آپ نے آیک اہم مقصد کے لیے زحمت سموارا فرمائی اور مجھے امید ہے کہ میہ زحمت سود مند ہوگ۔ اب مجھے آپ بزرگول سے جو پچھ بھی عرض کرنا ہے' ابھی ہوائی جماز میں راستہ میں آتے ہوئے کوشش کی کہ میں ابے خیالات میں ترتیب پیدا کول، معاملہ بہت وسیع ہے۔ یہ ایک طول طویل واستان ہے۔ علم عربیہ کی تعلیم کا مسئلہ اس کی پچھلی ٹاریخ ورمیان عمد کے تغیرات اور اصلاح کی تحریک۔ اس تحریک سے سلسلے ہیں جو قدم اٹھائے سمنے ہیں ان کی کہانی اور پھر آج جو معاملہ منول پر بہنچ کر رکا ہوا ہے' اس کی سرکزشت۔ یہ آیک ہوی کمانی ہے۔ نہ تو اس کانفرنس کے جصے میں اتنا وقت آیا ہے ، جو اس کا متحمل موسکتا ہے ، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو بہت ہے ہملو ہیں "آپ حضرات علم کے سامنے ان کو پیش كركے وقت كو منائع كيا جائے۔ بين كوشش كروں كاكہ جو اہم نكات ہيں جو اہم یوائٹس (points) ہیں جن پر ہمیں جلد سے جلد پینچ جاتا جاہیے ان کی طرف آپ

besturduboc ووستول کی توجہ ولاؤں گا۔ لیکن آہم مشکل یہ ہے کہ وہ داستان الی ہے کہ اس کو شروع كرنے كے ليے كوئى ند كوئى ابتدائى مقدمہ سامنے لانا براً ہے اور اس ليے چند منٹ ضرور اس میں مرف ہوں سے۔ یہ چیز تو آپ معزات کے سامنے ہے کہ قدرتی طور سے ہر علم تنین مختلف دورول ہے " ننین مختلف منزلول سے گزر آ ہے۔ بہلا دور جو اس کی پیدائش کا ہو تا ہے 'جس کو عربی میں تہیں محے تدوین کا دور۔ تو علم کا بحیثیت علم مدون ہونا' وہ انیٹیں جو نی الواقع متغرق وماغوں میں پڑی خمیں' ان اینٹوں کا ایک کے اویر ایک رکھا جانا اور ایک دیوار بننا' اس کو کہتے ہیں تدوین۔ تو پہلا دور تو علم کی تدوین کا ہو آ ہے' اس کی بناوٹ کا ہو آ ہے۔ لیکن اس پر کام ختم نہیں ہو جا آلہ دیوار چن دی مئی' لیکن اہمی اس کے تعش و نگار بہت کھے بلق ہیں۔ تب دوسرا دور آیا ہے جس کو ترتی کی منزل کمنا چاہیے ' منتی علوم کا۔ پہلا دور تددین کا ہے ' دوسرا دور تندیب کا ہے۔ اب اس کی کلٹ چھانٹ کرنا' اس کو سنوارنا' اس کو بردھانا' اس کی نوک و بلک کا بنانا میہ تمذیب ہے۔ تو قدرتی طور پر پہلے دور کے بعد ہر علم پر دوسرا دور جو مزر آ ہے ا وہ اس کی شقی و تمذیب کا ہو ہا ہے۔ شقیح کا لفظ زیادہ موزوں نہیں ہے۔ بلکہ تنفیب کا لفظ زیادہ موزوں ہے۔ تنفیب کے معنی جہانتا سنوارنا ہیں کو دوسرا دور تمذیب کا ہوتا ہے۔ تو اب نہ مرف دیوار بن ملی ملکہ اس دیوار کے نقش و نگار بھی بن مکے نوک و بلک درست ہو مکے۔ تب تیسرا دور آیا ہے 'جس کو کہ آپ بلوغ اور ستحیل کا دور کہتے ہیں۔ بینی وی چیزاب اپنے کمال تک پانچ حمی۔ اور اب اس میں کوئی چنز الی باقی تمیں رہ منی ہے جس کی نوک و یک ورست کی جائے۔ اب اس کی اشاعت اس کا پھیلانا اور برمعانا ہے۔ درس و تدریس سے اس کو زیادہ استوار کرنا ہے۔ تو تيسرا دور بلوغ و منکيل کا آبا ہے۔ قدرتی طور پر بيه تنمن دور اسلامی علوم پر بھی محزرے۔ بہانا دور تدوین کا تفک دو سرا تمذیب کل اور تنین کلوغ و سکیل کا اگر ان تین دوروں اور زمانوں کی جیتو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تیسری ممدی جری کا زمانہ تدوین علوم کا زمانہ تھا۔ بیسری صدی جری کے بعد سے یا بچویں صدی تک کا زمانہ آگر آپ آرج کے اوراق النیں کے تو مطوم ہوگا کہ پانچویں صدی کا زمانہ ترذیب علوم کا

زمانہ ہے۔ ان دو معدیوں کے اندر ہو علوم مجھلی تین معدیوں کے اندر عدون ہو کھے ہے ' ان کی تہذیب' ان کی مزید تقلق آرائی ان کی ترتیب' یہ واستان ہوئی۔ آپ کو بانچیں مدی جری تک نمایاں و کھائی دے گی۔ اس کے بعد کا زمانہ اسادی علوم کے بلوغ و منحیل کا اور ان کی اشاعت کا زمانه تعلد میه اگر دفت نظر کے ساتھ تاریخ کے منوات پر نظر ڈائی جائے تو میں مجھتا ہوں' ساتویں صدی ہجری تک پنچا ہے۔ لیتی ساؤیں صدی ہجری تک ہم کو ایسے ائمہ فن نظر آتے ہیں ' جن کا کام اگرچہ بنیادی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ علوم کی تہذیب کا تھا لیکن اس بھی شہر نہیں ہے کہ بہت ے تہذیب کے کام منے 'جن کو انہوں نے بوراکیا۔ نام ان کے میری زبان پر ہیں 'مگر میں اس کے آمے نمیں برمنا جاہتا ہوں اور اس نکٹرے کو جلد سے جلد ختم کرنا جاہتا ہوں۔ ساتویں صدی کے بعد آپ ویکھیں سے کہ اجاتک اسلامی آریخ کا ایک نیا باب شروع ہو آ ہے' ایک نیا ورق اللہ ہے' اور ایکایک آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سیجھلی چند صدیاں جن علوم کی تدوین میں' ان کی تهذیب میں' اور ان کی درس و تدریس میں اور بلوغ و محیل میں مرف ہو چکی ہیں اجاتک اب ایک سے دور سے آشا ہوتی ہیں۔ اب ایک سے دور سے دوجار ہوتی ہیں۔ اس دور کو میں دور تنزل اور ذاتی تنزل کا دور قرار دیتا ہوں۔ علم و فن کے ہر موشے میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جو درخت ترزیب و تدوین کا مچل مچول رہا تھا' اس کی شاخیں ساتویں مدی تک کمل مرتبہ تک پینچ مکئیں اور بجائے اس کے کہ پھلٹا پھو<sup>0</sup> اچانک آپ کو نظر آئے گا کہ اب پت جمز شروع ہوئی اور درخت برھنے کی جکہ محمث رہا ہے۔ چنانچہ ساتویں معدی جری کے بعد اسلامی علوم پر ایک عالمکیر تنزل کا دور شروع ہو کیا۔ سب سے پہلی چیزجو نمایاں نظر آتی ے اور بیا ہے کہ علم کی ترقی کے لیے جو بنیادی چیز ہے اجس کو عربی میں نظرو اجساد ے تعبیر کیا جاتا ہے اجا تک غائب ہو جاتی ہے اور ساتویں صدی کے بعد جمود جر کوشے رِ جِها مميل چنانچه اس كے بعد ہے تمسى علم و فن ميں الابير كه ممسى موشے ميں تمجى تمجى کوئی ناور مخصیت پیدا ہوسمی جیسے علامہ ابن تیمیہ پیدا ہوئے۔ ساتویں صدی اجری میں۔ سمر عام رفتار حنزل کی شروع ہو چکی تقی اور اب کوئی قوت الی باقی نسیس رہی کہ

ابرانگلام آزار یابرانگلام آزار مرا ن besturdiboo علم کے تمی زاویے میں ممی سے موسفے کو ابھارے۔ اب جو پہلے بھی مربلیہ رہ حمیا ہے وہ یہ ہے کہ جو دیواریں اٹھ مجلی ہیں ان کی لیما ہوتی کی جائے۔ چنانچہ یہ دور وہ بیدا ہو آ ہے 'جس کو شروح کا دور کما جا سکے لیکن اس سے پہلے بھی شرعیں تکھی مٹی تھیں جو علمی جگه رکھتی تھیں۔ تکراب رماغی قوت ختم ہو چکی تھی۔ جنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برے سے برے ائمہ فن جو پیدا ہوتے ہیں' ان کی زندگی کن کاموں میں ختم ہوتی ہے؟ وہ متلخیص میں مصروف ہوتے ہیں' وہ خلاصہ کرتے ہیں' یا شرح نویسی۔ نیکن نمسی علم و فن میں نظرو اجتماد کے ساتھ قدم اٹھے' یہ چیز ختم ہو چکی تھی۔ اور لازمی طور پر اس کا متیجہ سے نکلا کہ اسلامی علم و نن کے جو کارخانے قائم ہوئے تھے وہ ایک بنیادی انتلاب سے زائل ہومجے اور درس و تدریس بجائے اس کے کہ اس دھنگ پر بنے ا جس ڈھنگ پر جھ معدیوں تک چلا تھا ایک نیا ڈھنگ شروع ہو گیا۔ یہ ڈھنگ دور تنزل ی بیدادار تعااور روزبروز به تنزل برهمتا گیا۔ اب به جو انقلاب موا میں اس کی تنصیل میں نہ جاؤں گا۔ اور میں سے سمجھتنا ہوں کہ آپ معرات علم و قطل ۔ لیے اس کی منرورت بھی نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ اس تنزل کا تقیجہ جو سکھ نظا اس نے علم و فعل کے محتلف صیفوں بر کیا اثر ڈالا اس کی داستان بہت طول طول ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس عمد میں ایسے ارباب نظر موجود تھے کہ جنہوں سے اس چیز کو محسوس کیا۔ اس چیز کو ہے جیہ صدیاں گزرنے کے بعد آج ہم محسوس کررہے ہیں اور اس پر ہم مائم کردہ ہیں۔ معلوم ہو آ ہے کہ الی سمری تظریں جو باہر کی تمام سطوں ے گزر کر حقیقت کے اندرونی موشوں تک چنچنے والی تغیمی' الیی نظریں اس وقت پیدا ہو کیں' جنہوں نے اس صدی میں اس حقیقت کو محسوس کیا جیسے علامہ این خلدون۔ معلوم ہو آ ہے کہ علامہ ابن فلدون نے یہ حقیقت محسوس کی جیساک اس نے اپنے مقدے میں اشارہ کیا۔ بسرطال بہ خال خال نظریں تنمیں۔ ان کا اثر وقت کی عام رفتاً پر نسیں بڑا۔ تنزل کا دور شروع ہو چکا تھا اور وہ برابر آگے بڑھتا گیا۔ اب اس دور میں آکر ہمیں جو تبدیلیاں معلوم ہوئیں اوہ بھی اتنی مختفر شیں ہیں کہ میں چند منتول میں معجمانے کی کوشش کرسکوں۔ سب سے بڑا بنیادی انتقاب جو پڑھنے پڑھانے کے طریقے

ايوالگهاي آزاد ايوالگهاي آزاد خطبات آزاد میں ہم کو نظر آیا ہے ' وہ یہ ہے کہ اس وقت تک قدماء یعنی پچھلوں کے طریقہ تعلیم کاللہ اللہ میں ہم کو نظر آیا ہے ' میں ہم کو نظر آیا ہے ' وہ یہ ہے کہ اس وقت تک قدماء یعنی پچھلوں کے طریقہ تعلیم کاللہ میں ہے بعد اللہ میں ہے بعد ہم رکھتے ہیں کہ وہ بالکل مبل ہو کیا۔ متقدمین کے طریقہ تعلیم میں آپ کو معلوم ہے کہ علوم و فنون عالیہ کے ورس میں ایک قتم ہے آلات کی اور آیک قتم ہے نفس علوم ی۔ عربی میں دو تشمیں کردی حملی ہیں ایک ہے فنون عالیہ اور ایک ہے نفس علوم- تو پھیلوں کا جو طریقہ تعلیم تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ طریقہ تھا اللا کا۔ الما عربی کی خاص اصطفاح ہے۔ تعلیم کی وجہ سے یہ اصطلاح اس شکل میں ایمری- املا کے جو طریقے منقد من کے نتے ' وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوئے؟ آج کیکھ کمابوں کی نقل نکل آئی ہے اور اس کے آپ انداز کر کتے ہیں کہ املا کے کمہ سکتے ہیں۔ مثلاً شریف مرتضیٰ کی مملب ہے امالی۔ املا کے معنی تھیک وہی ہیں اجیسے آج آپ کسی کالج میں چلے جائیں اوبل پروفیسر جس طریقے پر تقریر کرنا ہے تکچرویتا ہے، ٹھیک ای معنی میں الملا ہے۔ ایک صادب علم کو خاص کتاب ایپنے سامنے نہیں رکھتا تعلد وہ بیٹھتا تھا اور طالب علم اس کے سامنے بیٹھتے تھے۔ طالب علم کاغذ رکھ لیتے تھے اور جو موضوع اس کے پیش تظرور ا تعامثلا اس نے علم ادب صدحت تغییر نے لیا اس کے اور وہ زبانی تقریر کر آ تھا اور جو طلاب اس کے ملقہ ورس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سنتے تھے' اور اس کے نوٹس کیتے تھے اور یہ نوٹس جمع کر لیتے تھے جو کتابیں آج آپ کو مل محی ہیں 'مثلاً قاری کی کتاب' شریف مرتفعنی کی کتاب' یہ وہی نوٹس ہیں' جو لکچر کے وقت مستعد طالب علموں نے لیے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طریقہ تعلیم کی بکندی کتنی تھی اور آج کل کا ہو موجودہ سٹم ہے' وہ ٹھیک اس کے مطابق چاتا تھا' لیکن بنیادی فرق آپ کو ساتویں صدی کے بعد نظر آئے گا اگرچہ یہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور آگر ہم اس کی کھوج میں لکلیں " تو معلوم ہوگا کہ ساتویں صدی اجری کے بعد کا جو زمانه آنا ہے ' تو الما کا طریقہ عربی اور اسلامی مدرسوں میں بالکل مفتود اور تابید ہو جا آ ہے اور کہیں اس کی برجمائیں تظر نسیں آتی اور بدقتمتی سے الما کی جکہ کتابیں کے لیتی یں۔ یاد رکھیے کہ قداء کے طریقہ تعلیم میں کیا تھا! ان کا اعتباد الما کے اور تھا نہ کہ

آزاو آورانگام آزاو ایکام آزاو یہ سے کہ ان چیزوں کا دارومدار کتابوں پر سب نیکن آپ کو تعجب ہو گاکہ حفظ مین اور مسلمانول کا جو طریقنه رما تفا" اسلامی علوم اور صرف و نحو اور اوب یا اس قشم کی جو چیزیں میں اس میں اعتاد املا پر تعلد کتابیں بن چکی تھیں و سری مدی جری سے کتابیں مرتب ہو چکی تحمیں' وہ کتابیں اس زمانہ میں مل سکتی تخمیں' کٹیکن اعتماد ہو سیجھ قعا وہ املا رِ تعلد آب فور سیجئے کہ مختی مسافت اس تنزل کے دور میں اسلامی دماغ نے ملے ک ب- اس سنتے ہے۔ جمال اعلیٰ علوم کی تعلیم ہی نہیں بلکہ علوم عالیہ بعنی صرف و نحو و مرامروغیرو کی تعلیم بھی زبانی درس کے ذریعے سے موتی تھی، جس کو الما کہتے ہیں۔ وہاں سے تنزل کے کاروال کا سنر شروع ہو آ ہے۔ ساتویں صدی میں آپ یہاں تک پہنچ گئے۔ جو اعلیٰ علوم ہیں جیسے کہ حدیث ' تغییراور فلسفہ' ان کی تعلیم تمام تر کماب پر ہوتی ہے "ممابوں کے ورق پڑھنے والے کے سامنے میں اور دماغ کے سارے وروازے جو اس موقع پر کھلنا چاہئیں' ایک صاحب نظرہ علم کے' وہ اس موقع پر بند ہو مجھے اور قفل چڑھا روا میلہ اس طریقہ تعلیم کو رائج کیا ممیا تعلہ بظاہر آپ کہیں کے کہ یہ ایک نمایت معموم تبدیلی ہے جس میں کوئی حرج نہیں قعام کے پاس اتن کتابیں کماں تحمیں! قداء کے پاس میہ عجیب و غریب طریقتہ متون و شروح کا کماں تھا' متن نولی کا طریقہ لکلا اور شرحیں لکھی سنگیں۔ اور حواشی کیسے محصہ یہ تمام مربایہ بچھلوں کے پاس كمل تما وه محض تقرير كے ذريع ابنا كلم چلاتے تھے كتابيں بن مئ تميں۔ وہ مرتب اور مدن ہوئی تھیں۔ لیکن نہیں۔ کاش معلفہ اس تک ہو تا۔ لیکن معالمہ یہاں تک شیں ہے۔ بلکہ اس کے پہلے اس ظاہری روے کے پہلے ایک ہوی مافی تبدیلی بیٹمی ہوئی ہے۔ چیزیہ تھی کہ جس علم کو آپ ماصل کرا چاہے ہیں اس علم کے لیے آپ ك داغ كو تمى ايك معين كلب ك اوراق من يندكرنا جاسيي مقفل كرنا جاسبيد و كر أيك كمك سه رو ليت بوئ ينف وال كا وافع اور ينطف وال كا وافع علم و فن کی واویوں میں کھلے طور پر پڑھ مکھ۔ اس میں کوئی شبہ سیس ہے کہ تعلیم کے لیے

ایک خاص مد تک سمی معین سماب کا رکھنا ضروری ہے۔ وہ پڑھنے والے کو مدد کا ہے۔ وہ اس کے وماغ کو عبارت کے حل کرنے کی مثل کراتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ک<sup>ے</sup> ا م بر حقیقت اس وقت تک حقیقت ہے اجب تک احتقاد کے ورج میں ہو۔ وہاں سے جہاں وہ ادھر ادھر ہوئی' اس کے بعد وہ سر سمی ہیے اس حد تک مسیح متی جس حد تك اے جاتا جاہيے تھا، ليكن جب كتابوں كا راست كمل كميا، تو اب تمام تر دارومدار ہوئمیا کتاب ہے۔ جس کا بتیجہ یہ فکلا کہ 12 برس سے 14 برس تک آپ اپنا وماغ صرف كرتے بن ممر متيمہ كيا لكانا ہے؟ جمعے معاف كيا جائے؟ يد كنے كى بن جرات كون ك | چند کتابوں کا علم حاصل کرنے میں اور نفس علم حاصل کرنے میں بروا فرق ہو <sup>تا ہے۔</sup> تنیجہ یہ نکلا کہ اس تبدیلی سے روز بروز تمام تر اعتکو کتابوں پر ہو تا کیا اور وہ جو پچھلا طریقه املا کا تھا اور زمانی ورس کا تھا' وہ روز بروز محتم ہو آگیا۔ یہ آیک عجب مصیبت ہے کہ وتیا ان منزلوں سے مزر چکی اور معدبوں کا قرق ہو کمیا۔ آپ کو تعجب ہوگا اگر اب آپ کے ملصے اس چیز کو چیش کرول۔ مثلا آپ علم تغییر کا ورس لے رہے ہیں اور آپ کا داردیدار بیضاوی اور جلالین پر ہے۔ کیا ہوگا کہ پیضاوی اور جلالین کی لفظی إعبارت اس کے مرجع اور صار کا علم حاصل ہو جائے گا نہ کہ علم تغیر کا بلکہ اس کی ، برمیهائی تک نظرنه آئے گی۔ بتیجہ یہ نکا کہ ورس و تدریس میں علمی قوت ممزور ہو تھے۔ یہ داستان بہت طویل ہے۔ میں اس کے پھیلاؤ کو سمیٹ نمیں سکت اس لیے کے چیں نظر انداز کرنا رہیں گی۔ اس کا تتیجہ یہ لکلا کہ روز بروز تعلیم کا ڈھانچا مجڑ آ حمیا۔ تعلیم مرتی منی۔ ایک بدی فلط چیز جو پیدا ہوئی' وہ تھا متون و شروح کا مد اعتدال ے آمے ہوں جانا۔ متین و شرح لکھنے کا طریقہ فی شد منجع تھا۔ یہ چیز ہر علم و فن میں اور ہر زبان میں انھی ہوتی ہے لیکن یہ چیز جب حد سے زائد ہدے جائے گی تب ظاہر ہے کہ اس سے نفس علم کو سخت نقصان پنچا ہے۔ بجائے اس کے آپ کمی علم پس کوئی ایک کتاب بھی تلی زبین میں وضاحت کے ساتھ مرتب کریں اور وہ آیک طالب الم سے آمے رکھیں ہاکہ اس کو موقع کے کہ وہ بورے طور پر اس کتاب پر جما جائے پ نے یہ طریقہ اختیار کیاکہ آپ نے ایک چیز لکھی کہ جس کا عام متین اور ممن ممن

كر اتنے الفاظ ركھ ديئے كہ كم سے كم الفاظ مول اور وہ أيك معمد اور چيسال بن كي ا جو شرح جو لکھنی چاہیے تو اس شرح میں مبحث ایمے اسٹلا اس نیک بخت نے ایک متن لکھا اور اس امری کوشش کی کہ عبارت کو سخت منانے میں کوئی بھی وروازہ اور كركى تملى نه چمورى جائے بس سے دماغ الى راوير آجائے۔ أكر اس كو عبارت بيس اشاره كرنا تها" تو وه ان ذريعوں سے كام ليتك أكر وه ان ذريعول كو يعني مرجع اور منائز كو اس عبارت میں رکھ دینا کو معالمہ صاف ہے۔ مثلاً اس کو میہ کمنا ہے کہ الیمی صورت میں اس سے بتیجہ سے لکھ آگر وہاں وہ اس چیز کا نام مجی رکھ دے او سے بحث غیر ضروری مو جاتی ہے ممروہ نیک بخت نمیں رکھتا ہے۔ اور یہ نامکن ہے۔ اب اس ے ایک اہم بحث پرا ہوئی کہ "اس سے" جو لفظ آیا ہے ، دو س طرف جاتا ہے۔ چانچہ اس پر بحث چلی قیاس میہ چاہتا ہے کہ میہ طریقہ جو افتیار کیا گیا تو میہ اس کے افتیار کیا کیاکہ اس سے والح کو عبارت کے عل کرنے اور سجھنے کی قوت پیدا ہو۔ عل عبارت بسرعال مروری چیز ہے۔ اس میں شک نسیں کد ایک طالب علم سے لیے تو سے بت بی مروری ہے کہ وہ نمی کتاب کو بڑھنے اور اس کی عبارت کو سجھنے میں اور ماحث کو قابو میں لانے کے لیے اپنے اندر ملاحیت پیدا کر سکے۔ لیکن اس کے لیے ہے بہت سے طریقے افتیار کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ تمام علوم و فتون ی جو آپ تعلیم دیں ان کی تمام کمایوں کو آپ اس طریقے سے غارت کریں اور دماغی قوت کا برا حصہ اصلی علم کو حاصل نہ کرنکے بلکہ وہ بیکار کی بحث میں خریج ہو۔ آپ غور سیجنے کہ ایک مخص کو منطق بڑھا رہے ہیں۔ آپ کے لیے جو چیز منروری ہے ، وہ ب ہے کہ آپ منطق میں اس مخض کے داغ میں زیادہ سے زیادہ جو براہ راست رشتہ بدا كريجة بيں پيدا كريں۔ يه رشته جتنا زيادہ مضبوط ہوگا' اتنا بى زيادہ دلماغ اس كے ليے تیار ہوگا اور منطق اور لاجک (Logic) کو پکڑ میں نے گا۔ لیکن آپ نے طریقہ کیا افتیار کیا ہے؟ وہ ایک تماب شروع کر آہے۔ اس کے دماغ کی ساری قوت اس کتاب میں مرف ہوتی ہے۔ <sub>ن</sub>ماغ کو مرف کیا جاتا ہے منطق کے مباویات مسائل مباحث ' مقاصد کے اوپر۔ اس چزر ہو ایک خاص نام کی کتاب ہے اس کا ایک خاص نام کا

مستف ہے۔ اس نے آیک متن لکھا ہے' اس کی جو آیک خاص مطرہے' اس کی کیا مستف ہے۔ اس سے بیت ان سے ہیا ان ہے۔ مطلب ہے؟ آپ خیال سیجئے کہ اس کے اصلی موضوع سے "آپ اس کے دماغ کو بھٹالان سے اس سے اس سے اس کے اسلی موضوع سے "آپ اس کے دماغ کو بھٹالان كر كمال سے كمال لے محيا يہ سب مكھ آپ اس ليے كردہے ہيں كہ عبارت كے حل كرنے كى اسے مشن ہو۔ محريمان معالمه اس كے بالكل برتكس ہے۔ آپ اس كے واغ کو غارت کرتے ہیں۔ معیبت یہ ہے کہ ہر علم کے لیے مرامر بہ زیادہ ضروری ہے اور بیک وقت آپ وو بوجد اس پر لادتے ہیں' اور ہندوستان میں تین بوجد۔ پہلا بوجہ ہے' اصل علم کلہ دو سرا' عل عبارت کلہ اس کی ساری قوت عبارت کے طل كرنے ميں صرف ہو جاتى ہے۔ بتيجہ بيد نكاتا ہے كہ وماغ كى مكر ميں چيز نسيں آتى ہے۔ بمر آپ شکایت کرتے ہیں کہ لوگ کوڑھ مغز ہیں لیکن جو طریقہ ہم نے الفتیار کیا ہے' وہ ان کو کوڑھ مغز ہنانے کے لیے مجبور کرنا ہے۔ میں اس چیز میں زیادہ وقت نہیں لول مل طریقہ ورس میں جو تبدیلی ہوئی اس سے اسلامی علوم کو بہت سخت نقصان پہنچانہ قداء کے طریقہ املاکو ترک کردیا۔ اعلیٰ علوم کی تعلیم زبانی ورس کے ذریعے سے اور تکچرس (Lectures) سے ری جاتی تھی' یہ بالکل ناپید ہو کیا اور تمام تر کتابول پر اعتاد ہو کیا۔ اور جو طریقہ افتیار کیا کیا گیا ، وہ اصولی تعلیم کے لحاظ سے بالکل غلط طریقہ اختیار کیا ملید اب اس سلیلے میں جو بہت می چیزیں ہیں ان سب کو بیان کرنے کی ضرورت شیں ہوگی' آپ سب حضرات علم و فقتل کی موجودگی میں۔ برسوں سے میرا خیال ہے ہے تمیں برس سے میرا خیال ہے کہ علامہ تعتازانی ایک غیر معمولی فخصیت کے مالک تے اور تمیں برس سے میری میر رائے ہے کہ انہول نے جو متن و شرح لکھے وہ ان کی زندگی ہیں بہت متبول تنے اوران کے علم و فعنل کا مکد سب پر جما ہوا تھا اور جو چیز ان کے قلم سے تکلی تھی وہ تمام ملک ہیں جہا جاتی تھی اور بعض تفنیفات ان کی زندگی میں واخل درس مولئی اور آج تک ہم سب منت مزار ہیں ان کی تعنیفات کے کوئی صاحب بہاں پر ایسے نہ ہوں مے جنہوں نے علامہ موصوف کی تقنیفات نہ رزهمی ہوں۔ علامہ تفتازانی کی کتابوں کی مغبولیت اس زمانے میں اس لیے ہونے ملکی تقی که اسلامی علوم کا دماغی تنزل شروع ہو چکا تھا اور ترتی کا دور ختم ہو کمیا تھا۔ اور ان

كماوں سے بجائے اس كے كه آمے جل كر ترقی كے وروانے كھلے موں الكي تک نقصان پیچل ہے میں ڈرتے ڈرتے ایک لفظ آپ معزات سے کمہ رہا ہوں' ماکہ آب حصرات کو محرال ند محزرے۔ یہ بھی میرا عقیدہ کہ اوب عملی اور عملی بلاغت کو مطول نے سخت نقصان پینچایا۔ قدماء کی کتابیں لکل اکی ہیں میسے ولائل الاعجاز اور اسرار البلاغت اس کے علاوہ اور بھی چیزیں نکل آئی ہیں جن سے ہم اندازہ کرسکتے یں کہ بلاغت عربی کی تعلیم کہاں تک عقی۔ ہم بدهشمتی سے کہاں سے محر کر کہال آسے۔ جرجانی کی تفنیفات کو چھوڑ دیجئے۔ سکائی اس دور کی پیداوار تھا۔ درامل ترقی کا دور ختم ہو چکا تھا' اس نے سنڈح لکھی۔ کاش وہ اصلی شکل میں رہتی۔ کیکن شیں ر کمی سمی۔ بسرطال میہ داستان طولانی ہے۔ میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ والنا جاہتا موں وہ یہ ہے کہ ساتویں مدی جری میں ایک بنیادی تبدیلی ہوئی اور اس نے اسلامی علوم اور اس کی بنیاد کو ہلا دیا۔ اس سلط جس بیات آپ یاد ر تھیے کہ ترقی اور تنزل کا معالملہ ایک عجیب معالمہ ہے۔ کھنی تھلی ہوئی اس حزل کی باتیں ہوں کیا ترقی کی باتیں موں' ان کو آپ یا آپ کا زمانہ فورا نہیں بکڑ سکتا یا محسوس نہیں کرسکتک ترقی اور تنزل حقیقتاً دونوں بری دهیمی جال جلتے ہیں۔ ایس دهیمی جال جلتے ہیں کہ آپ کو بتا ہی نہیں چاتا کہ کوئی چل رہاہے۔ کیکن کانی وقت محزر جاتا ہے اور کانی مسافت جب زمانہ لطے كرليتا ب تب آپ چونكتے إلى امورخ چونكتا ب اور لكمتا ب كر حقيقت يمال ے بیاں ایمنی۔ لیکن وہ اچانک شیس آئی ہے۔ پہل ساٹھ یا سو برس میں بہال آئی ہے۔ لیکن اس سو برس میں اس کی جال اتنی دھیمی تھی کہ اس جال کو کوئی چکڑ تہیں سکٹا تعلہ منوں کو آپ بکڑ کئے ہیں محمنوں کو آپ بکڑ کئے ہیں کیونکہ ساٹھ منٹ کا ممند ہوتا ہے ممراس کو آپ نہیں مکڑ سکتے۔ اس کی جال اتنی دھیمی ہے کہ اس کو آپ کی آگھ بھی نہیں پکڑ سکتی۔ اس طرح دنیا کی تمام حقیقیں وهیمی جال جلتی جی اور یہ وهیمی جال بکڑ میں نمیں آتی ہے۔ جب زمانہ بہت کافی مسافت کے کرلیتا ہے اور جب ایک نقطے کو چموڑ کر دو مرے نقطے تک پنچا ہے تب تب چو تکتے ہیں کہ کتنی مسافت کے کرلی' تو اس طریقہ ہر رہائی ترتی اور تنزل کا افسانہ ہے۔ ترتی شروع ہوتی

الوالكالم آزاد ہے' تو کوئی مورخ اس کو بکڑ شیں سکتا کہ فلال سنہ' فلال برس بیہ ترتی شروع ہوئی $\mathbb{Z}_{g}$ بجائے اس کے تنزل کے کاروال کا سفر شروع ہو جاتا ہے الیکن آتھ اس کو مکڑ شیں سکتی کہ وہ نتلا سکے کہ فلاں سنہ میں اشتے بعج اسلامی علوم کے کاروال کے شزل کا سفر شروع ہوا۔ لیکن وہ چیز شروع ہو جاتی ہے' اور پھر ایک کبی مسافت طے کر کیتی ہے' تب مورخ كا علم آشنا ہو آ ہے۔ اس ليے آكر آپ كوشش كريں سے كه ساؤيں صدى جری کا زمانہ تخمینا" مقرر کر رہا ہے ' تو ساتویں صدی جری کے بعد دمانی تنزل کا زمانہ تھلے طور پر کھڑا ہر جکہ نظر آجائے ' تنزل اس طرح شروع نسیں ہو آ ہے کہ ایک مرتبہ اس نے سر اٹھلیااور ساری نکابوں نے دیکھ لیا کہ وہ تنزل کھڑا ہے ' وہ تو اس طرح آیا ہے کہ لوگوں کو پہنہ مجی تمیں جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کے میدان میں ہیں محروہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سے کہ ساتویں صدی اجری یس اسلامی اور عملی علوم کے مدارس آباد ہیں۔ ہر جگد علاء و نغملاء ورس وے رہے جی ' جن کے ملقہ درس سے سکڑوں عالم و فاضل قیض یاب ہو کرزندگی کے بلند سے بلند مرہبے تک وسنچتے ہیں۔ لیکن حزل کے کاروان کا جو چھ تھا وہ زمین مکڑ چکا تھا اور اس نے اپنے برگ و بار بیدا کرنا شروع کر ویدے تنے اب کانی وقت تھا کہ وہ درخت جو بیدا ہوا تھا' وہ جب اس حد تک پنجا اور بلند ہوا' تو اس کی پھیلی ہوئی شافیس ہرایک کو نظر آنے لکیں۔ اگر آپ آاریخ کا مطالعہ کریں او یہ بنیادی حقیقت سائے اہمرے گی۔ ہیں اس چیز کی طرف آپ کی توجہ ولا رہا تھا کہ ساتویں صدی ججری کے بعد اسلامی علوم کے حنزل کا دور شروع ہوا۔ اب جب ہم نے اس زمانے کو ایک حد تک معین کرایا او جارے کیے یہ چیز صاف ہوسٹی کہ جندوستان میں مسلمانوں کے ورس و تدریس کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا تو وہ سمس خمیرے پیدا ہوا تھا۔ ترتی کے خمیرے یا تنزل کے خمیر ے۔ ہندوستان میں اول بی روز سے اسلامی علوم کے ورس و تدریس کی بنیاد جو قائم ہوئی متنی وہ تنزل کے دور کا نتیجہ تھی مترقی کے دور کا نتیجہ نسیں متنی۔ اس کے خمیر میں تنز<sub>ل</sub> کا مواو موجود تعلف ساتویں صدی جمری سے پہلے اسلامی علوم کی ترتی کا دور ختم ہو چکا تھا۔ چھٹی صدی میں آ آربوں کی یغلوت علاقت کا خاتمہ اور بغداد کا تحلّ عام '

خطبات آزاو ان تمام چیزوں کا جو عالمکیراٹر پڑا علوم اسمامیہ اور نیز ان کی دماغی اور علمی حالت پر اسکاری ملاکسیں اس تمام چیزوں کا جو عالمکیراٹر پڑا علوم اسمامیہ اور قدرتی طور سے بیہ جو ایک موشد مسلسلی میں اور قدرتی طور سے بیہ جو ایک موشد تها درس و تدریس علوم کا وه بھی اس سے متاثر ہوا اکیکن بسرطل اس کی تفصیل میں تنیں جاتا جاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے ہے کہ اب موجودہ صالت ہیں جو معالمہ الدرے باس موجود ہے اس کو کس شکل میں حل کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد وہاں تک پہنچوں۔ یہ چیز کہ جس ڈھنگ پر اسلامی اور عربی علوم کا طریقہ سلسلہ جاری ہے اس میں اصلاح ہونا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں اس کا احساس کب شروع ہوا' یہ بھی کمنا مشکل ہے۔ لیکن میری نظر سے جو چیز محزری ہے۔ اسے میں یمال عرض کرنا جاہتا ہوں۔ شاید سب سے پہلے ایک فخص بین تو ی نے انیسویں مدی میں ممالک اسلامیہ کا سفر کیا اور حمیارہ جلدوں میں اپنا سفرنامہ مرتب کیا اور خاص اہتمام سے اسے معرض چھوایا۔ میں سمجھتا ہون کہ موجودہ دور کو آپ لے لیس اس صدی میں آیک مسیحی عالم یہ کہتے ہوئے تظر آتا ہے کہ جن طریقوں پر اسلامی اور عربی علوم کا وْحانیجا چل رہا ہے، وہ کامیاب تہیں ہے۔ یہ عالم بیرن توسی ہے۔ اس کے بعد بمرجو فخص اس کے خلاف بوری قوت ہے اٹھا وہ مرحوم مجنخ عبدہ (۱) تھا۔ یہ جب معر ے جلا وطن کیے مجے ' تو بیروت مجئے۔ اور پھر سید جمل الدین (2) سے مل کر بیروت میں 1892ء میں ایک لائحہ' ایک سلیم تیار کی اور یہ مرتب کرکے برکی کے مختخ الاسلام کے پاس مبیجی۔ ان کا خیال مواکہ میہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اگر اس مسئلہ کو چمیزا جا سكما ہے واس كے ليے مجع الاسلام موزون بي كدوه اس مسلدكو اين باتھ من ك لیں۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ عربی اور اسلامی علوم کا جو سلسلہ اس وقت قائم ہے وہ غلط م، اور اس سے امید نہیں ہے کہ میج نتائج پیدا ہوسکیں۔ اس لیے اس می اصلاح ہونا جانہے اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ نرکی کے شیخ الاسلام ایک نیا مدرسہ اور کالج قسطنطنیہ یا اعتبول میں قائم کریں۔ چنانچہ کھنے رشید رضا (3) کے مضامین میں یہ سمیم · وجود ہے۔ یہ نمایت متیتی تحریک تھی لیکن اس کو اس قابل نہیں سمجھا کیا کہ مجتمع تھے مبدو کے اللہ کا کوئی جواب دیا جائے اور ظاہرہے کہ ترکی میں یہ سلسلہ جس فکل میں

قائم تھا اور جو لوگ اس مدے پر مقرر کیے جاتے تھے ان سے سمی تبدیلی گا امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن وہ اسکیم ایک لیجی چیز ہے۔ اس کے بعد سید جمل الدی فی میں کے عربی بین ایک افراد کے عربی بین ایک افراد کے عربی بین ایک افراد کے افراد بیرس سے لکا تھا۔ مینے میں دو تمبر لگاتے تھے۔ حقیقاً یہ ایک افتلاب انگیز چیز تھی۔ وہ اسکیم اس اخبار میں بھی شائع ہوئی۔ عربی بولنے والی ونیا پر اس اخبار میں افراد کے اور اس اسکیم نے ایک افتلاب انگیز اثر ڈالا۔ بسرطال وہ مضافین کی شکل میں تھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سے زیادہ مضافین میں مختر میدہ نے اس موضوع پر کھے محمر ان کا کوئی تیجہ نہ لگا۔

آج جب جمال وقت لكمنو مين أكفها موت بين اس كي ياد دلانا بهت أسال ہے۔ اگر اس مسلے کو تمسی البحن نے بوری قوت کے ساتھ اٹھایا تو وہ ندوہ العلماء تفل ندوۃ العلماء کے مدرے کا قیام 1311ھ میں ہوا۔ ملکہ اسکے بعد ندوۃ العلماء علم کی تحریوں کا مرکز بن کیا اور آج بھی وہ بت سے انتیازات رکھتا ہے۔ ندوہ العلماء نے بوری قوت کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا جس میں ارباب فلم حضرات موجود ہے 'جو اس مسئلے کی حمرائی کو سمجھ سکتے تھے۔ ندوہ العلماء نے اپنا بنیادی مقعد اصلاح نصلب تعلیم قرار دیا تعل سمر میں اس کی تعلیات میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے مخلف وجود تھے کہ ندوة العلماء أس معلط من قدم آمے نه يوسا سكا اور يه محتى سلجه نه سك- اور ايمى تک الجمی ہوئی ہے۔ مل آل کہ بارہا ندوۃ العلماء نے اس سلسلہ میں جو قیمتی خدمات انجام دی میں وہ بیشہ اس مسئلے کو سلحائے میں مدد دیں گ۔ مجھے بہت جلد ایل داستان کو ختم کرنا ہے۔ جمال تک اس چنے کا تعلق ہے کہ عملی اور اسلامی علوم کی تعلیم جس ومنک پر دی جاری ہے" اس کی اصلاح ہو" اس کے بارے میں اہم اور بنیادی چنزیں کمی منی ہیں۔ وہ چیزیں سرسری طور پر ہمارے سامنے ہیں۔ ایک وہ عین کار بانج-اور اس کے بعد ہم کو موقع ملے مگاکہ ہم غور کرسکیں کہ کیا واقعی ان اصلاحول کی منرورت ہے! کیا اب ہمی وقت نمیں آیا ہے کہ جو حضرات مسلمانوں کی تعلیم کی اگر ائے ہاتھ میں رکھتے ہیں اسلامی علوم کی تعلیم کی باک این ہاتھ میں رکھتے ہیں وہ الی

besturdubooks. With press. com ذمہ داریوں کو محسوس کریں؟ ان کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ وہ ہ صرف ملک کے سامنے بكه تمام عالم اسلام كے آمے جوابدہ بير-كيا اب بھى وقت نسيس آيا ہے كه وہ اپنى دمد واربوں کو محسوس کریں اور اس عظیم الشان خدمت کو انجام دیں۔ اس خواب کو جو سو برس سے لوگوں نے دیکھا ہے اور جو آج تک شرمندہ تجبیر جیس ہوا ہے ہم از کم آج تو اس کی تعبیرعالم اسلامی کے سامنے آئے۔ اس سلیلے میں اس پر خور کرنا جاہیے کہ جو طریقے اصلاح کے ہیں' ان کی اہم باتیں کیا ہیں۔ اور مصلت کیا ہیں۔ سب سے بہلی چیز مختمرا میں آپ سے کمول گاکہ وہ فنون الیہ کے متعلق ہے۔ میں نے فنون آلیہ کے متعلق آپ سے کملہ وہ فن خود مقعود نہ ہو آبککہ وسیلہ ہو پچھ الیی چیزوں کا جو مقعود ہوں او اس کے وہ بھی ضروری ہو گئے۔ کھے چیزیں تو بطور وسلے کے بیں اور کھے چیزیں بطور مقعود کے بیں۔ اس سے برمہ کر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی علم و نظر کے سمی میغے میں کہ ہم وسیلے کو مقعد بنا دیں۔ بدقتمتی ہیا ہے کہ ہر موشے میں سب سے پہلی ٹھوکر جو انسانی دماغ لیتا ہے اور یہ ہے کہ جس چیز کو اس نے بطور وسیلے کے مکڑا تھا اس نے اے مقعود بنالیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو آ ہے کہ علم و حقیقت کے ہر میغے میں ہم مقصد سے اتنا دور جا پڑے ہیں کہ ہم سمی حالت میں بھی اس کے نزدیک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یمل دیکنا سے بے کہ کون ی چیز وسیلہ ہے اور کون سی چیز مقمود ہے۔ آگر ہم نے وسیلہ کو مقسود بنالمیا اور ای وسیلہ کو سمجھ لیا کہ سے ہمارا مقسود کے تب ہم کے شیرازے کو درہم برہم کر دیا۔ تو اس کو ڈھونڈٹا پڑے گا کہ وہ فنون آلیہ کون کون ہیں' مرف و نو (کرام)۔ تو مرف و نو ایک بنیادی چیزے کہ جس کے بغیر عملی زبان کو ہم نسيں سيكه سكتے ہيں۔ آپ جس چيز كو ذهوعانے نظلے ہيں اود عربي كرامر نسيں ہے الله ود اسلامی علوم و فون میں ' جو صندول میں بند ہیں اور ان پر تقل چڑما ہوا ہے۔ آپ کو سننجی کی خلاش ہے۔ جو چیز آپ کو ڈھونڈنا ہے اور جو صندوق کے اندر ہے اس کو بغیر سنجی کے آپ نہیں پا سکتے اور مرف و نحو وہ سنجی ہے جس سے اس صندوق کا قفل كل سكما بهد اس طرح علم اوب على علم اوب بهد جب حك آب كى قابليت بورے طور پر نمیں ہوتی ہے اور وہ قابلیت صحت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اس وقت

الكلام آزاد الكلام آزاد الكلام آزاد الكلام آزاد تک آپ اپنے مقعود سے آشا نمیں ہوئے۔ اس طریقے سے لاجک اور منطق بی ضروری ہے۔ منطق بجائے خود مقصود نہیں ہے۔ اصلی مقصد تو آپ کا ہے کسی نہیج کی تک پنچنا کس بحث کو اس طریقے ہے ترتیب دینا کہ معج بنتیج تک آپ پنچیں۔ یہ چیز آپ کو ماصل نہیں ہو سکتی اس کی آپ کو منرورت ہے۔ بھیجہ یہ لکلا کہ منطق بھی بهرمال وسیله مولی اور متعمود شیس مولی- اور وه فنون آلیه میس داخل مولی- آپ کو توجہ ولاؤں کا کہ اگر آپ تموزی دور تک بھی میرے ساتھ چلیں۔ میں زیادہ دور تک آپ کو لے جانے کی ہمت شمیں کروں گا۔ چند قدم آپ میرے ساتھ چلیں 'اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری طرح مطمئن ہو جائمیں سے کہ ان فنون آلید کی تعلیم جو ہارے مدرسوں میں وی جاری ہے ، وہ سیح نہیں ہے اور جو کام تھوڑے وقت میں کیا جاتا ہے ، اس كام كو بهم زياده وفت مي كررب بين اور بمتر بتيجه سي نكل رما ب وكوئى فائده تہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کما تھا کہ طالب علموں پر ووسری جگہ دو بوجہ ڈالے جاتے ہیں محمر ہمارے بیمان ہندو متان میں طالب علم پر بیک وقت تبن بوجھ پر رہ ہیں۔ سب سے پہلی بلت جو میں آپ کو ماو ولاؤل گا' وہ میہ ہے کہ نہ عربی ہماری ماوری زیان ہے' اور نہ فارس جاری ماوری زبان ہے۔ جو طالب علم تیار کیا جاتا ہے' اس کے سامنے یہ اجنبی زبانیں ہوتی ہیں اور اس کو ایک لمبی چوڑی مسافت عربی زبان میں طے كرنا يزتى ہے۔ آپ ايك طافب علم كو أيك مدرسے ميں بنھاتے ہيں اور اس كے سائنے علی کتابیں رکھتے ہیں۔ آپ یہ چیزیں محسوس شیس کرتے ہیں کہ عملی زبان میں آپ نے اس کے اوپر ایک وقت میں تمن بوجھ ڈالے۔ پہلا بوجھ خود عملی زبان کا ہے۔ دو مرا بوجد کتاب کا اور جو اس میں عبارت مکھی تنی ہے اور تبسرا بوجھ ہیا کہ اس زبان کو سکھتے ، جو اس کی ماوری زبان سیس ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جارا پرانا طریقہ ہو تھا کہ عربی مرف و نحو اور مرامز میزان اور مشعب سے شروع ہوتی تھی۔ اور مرف میرا اور نحومیر پڑھائی جاتی تھی۔ یہ کتابیں جس زمانے کے لیے تکھی کئی تھیں' اس زمانے کے لیے صحیح تمیں کیونکہ فارس زبان اس زمانے میں عام طور پر پھیلی ہوئی تھی۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے میں فارس اجنبی زبان ہے۔ ہندوستان میں مجمی ایسا

دور نہیں مخزرا کہ فاری ماوری زبان ہوئی ہو انکین اس میں شبہ نہیں ہے کہ فاری کھی زبان کی تعلیم اتنی عام ہمنی کہ لوگوں کو اس سے توحش نہ نما۔ اس کیے عربی صرف و نحو کی کتابیں فاری زبان میں لکھی منی تھیں۔

جو چیز میں آپ سے کمنا جاہتا ہوں او ایک محمری چیز ہے 'محر بہت معاف ہے اور وہ بغیر کسی کدو کلوش کے آپ کے سامنے ابھر آئے گی۔ ایک مخص عملی زبان سے نا آشنا ہے۔ ایک بچہ آٹھ برس کا عربی زبان کو شروع کرنا ہے۔ آپ میزان اور مشعب ے شروع کراتے ہیں۔ فاری زبان اس کے لیے اجنبی زبان ہے اس کی ماوری زبان اردد ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں اس پر تمن بوجھ ڈالتے ہیں۔ پہلا بوجھ سے کہ وہ فاری عبارت کو عل کرے ہو اس کے لیے بالکل بیکنہ زبان ہے۔ دو سرا بوجہ یہ ہے کہ وہ کمابیں اور وہ رسائل اس وعنک پر لکھے مجئے ہیں کہ فن تعلیم سے لحاظ سے جو سل آسان اور سمویا ہوا ڈھنگ ہوتا چاہیے' اس ڈھنگ پر وہ نہیں کھیے محصہ تیسرا بوجھ ہے عربی مرف و نو کے مجھنے کلہ تو آب آپ غور سیجئے کہ اسکا دماغ ایک ہی وقت میں آپ کتنی قولوں میں صائع کررہے ہیں۔ اس کی ساری وماغی قوت تین خانوں میں بث رہی ہے۔ فارس زبان کا سمجھنا معبارت کا حل کرنا اور عربی محرامر لیعنی صرف و نحو کے مسائل کو سمجھتا اور حل کرنا ہے۔ ان خیوں خانوں میں اس کا دماغ بث جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ طریقہ افقیار کیا ہو آگہ اس کا دماغ آیک تی چیز میں صرف ہو آ لیعنی مرف و نمو حاصل کرتا' تو کیا وہ عربی زبان کے صرف و نمو کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ اینے دماغ میں جگہ نہ ویتا؟ اور عربی زبان کا صرف و نحو اس کے دماغ میں رائخ نہ ہو جا آ؟ کیکن آپ ایک ہی وقت میں اس کے دماغ پر تنین بوجھ ڈالیتے ہیں۔ تنیجہ یہ ہے کہ اس کی دماغی قوت منتشر ہو جاتی ہے اور جو چیز آپ اس کو سکھا رہے ہیں لینی مرف و نحو اس کی دماغی قوت اس کو مرکز بنا کر سامنے نہیں رکھتی۔ وماغ بھٹکتا ہے۔ چونکہ فاری ایک اجنبی زبان ہے۔ فاری کی عبارت کا مطلب اول سمجھے۔ عبارت ویجیدہ ہے' اس کے عل کرنے میں اسے وقت ہوتی ہے' اور عربی مرف و نحو کے عاصل کرنے میں مزید مشکل پڑتی ہے۔ بسرحال اب مجھے جلد ختم کرنا ہے۔ ایک ہمیادی

المالي الكلام أزاد المالي الكلام أزاد غلطی جو منی تعلیم میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کھیجاتی ہے کہ آگر ہم اصلاح چاہتے ہیں و بسرطل ہمیں تشلیم کرنا ہے کہ ہندوستان میں عربی کھی علم اور تعلیم ہیں جس فن کی تعلیم ہمی شروع کی جائے' اس کی پہلی رونمائی ماوری زبان میں ہوتا جاہیے ' ماکہ وہ اس کو فورا بکڑ لے اور اگر پہلی رونمائی باوری زبان میں نہیں ہوتی ہے اور ایک اجنبی روپ اس کے سامنے آیا ہے ، جسے وہ پہچانیا نہیں ہے اور کیر كلنى دفت اس كے دماغ كو لك جاتا ہے كه وہ النے دماغ كو اس اجنى صورت سے آشا كرے۔ آپ اسكو فارى يومانا جا ہے ہيں اس كى كيا ضرورت ہے كہ عربي صرف و نحو کی تعلیم کے بیج و خم سے اس کے دماغ کو متوحش کریں۔ بلکہ بنیادی اصول میہ ہونا چاہیے کہ ہر قن کی ابتدائی رونمائی ہاوری زبان میں ہوا کرے۔ کوئی علم جو اس کے سائے آئے میلی مرتبہ جو اپنا محو تکسٹ ہٹائے اپنے چرہ سے تو دہ یہ سمجھ کہ بیہ جانی بوجمی ہوئی صورت ہے۔ تو جمیجہ یہ لکلا کہ عربی کے صرف و نحو کی پہلی کتاب اردو میں مونی چاہیے۔ اس طرح سے منطق کی پہلی کتاب اردو میں مونی چاہیے۔ اس طریقے ہے جتنے ننون آلیہ ہیں' ان کی پہلی کتاب ماوری زبان میں ہونی جانے ہے' آکہ بیک وقت حل زبان مل عبارت مل موضوع كا بوجد اس كے اور ند يزے اس بى بى بل د یر بیں محرمیں اس کو ختم کر تا ہوں۔

ووسري چيز جس کي تعصيل مين مين نه جاؤن کا وه منون و شرح کي بابت ہے اس کا طریقنہ حد اعتدال ہے گزر کیا۔ جس حد تنگ یہ معاملہ پڑنچ کیا ہے' وہ ہماری تعلیمی قوت کو نقصان پنجا رہا ہے۔ تو بسرطل یہ چیز بھی پیش نظر دیکھیے۔ ایک اور اہم چیزیہ ہے کہ منون و شروح کے جو طریقہ اختیار کیے محے ہیں' ان میں ہمی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو آپ سے میں کھوں گا وہ یہ ہے کہ وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے ہندوستان میں عربی علم و ادب کی تعلیم بیشہ کمزور ربی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی علم ادب میں اسلامی علوم کا فزانہ مدفون ہے' اور بغیراس سے آشنا ہوئے' ہم اسلامی علوم سے مشا نسیں ہو سکتے۔ ہندوستان میں ادب عربی کی تعلیم کا سلسلہ بیشہ کنرور رہا ہے۔ چنانچہ اس کا تنبید ہے ہے کہ ہندوستان کی ایک ہزار برس کی زندگی میں' جو یمال

اسلامی علوم کو آئے ہوئے ہو مھے اس ایک ہزار برس کی زندگی میں آکر آپ معلوم کرنا جاہیں کہ کون کون اعلام الیے پیدا ہوئے ' جن کو میہ قدرت تھی کہ وہ ایک عرب کی طرح سلیس اور نسیح عملی لکھ شکیں' جتنے افتحاص پیدا ہوئے ہیں' ہیں ایک ہاتھ کی الكليول يرحمن سكماً مول أور بانجول الكليول كاشار نسيل ختم موكاكه نام ختم مو جائيل کے۔ یہ چیز بیشہ کمزور ری۔ اس کے کیا اسباب تھے! آپ آگر اس میں جائیں سے تو ریہ ایک بوی داستان معلوم ہوگ۔ اس داستان کا آیک حصد اس بنمادی غلطی پر بنی ہے" جو اس كے بارے يس مولى۔ آپ كوس كر تعب موكاكد ايك چيز فن بديع ہے اور أيك فن کتابت یہ کتنی بوی بنیادی غلطی تھی کہ لوگوں نے فن بدلیج اور فن کمابت میں فرق سی کیا بدیع کیا ہے اب سے کئے کی مرورت سی جل جدید تعلیم یافت اخباب موجود ہیں من بدیع ایک طرح کی صنعت مری ہے جو ابحرتی ہے استرل کے نانے میں۔ پھر ایک وقت آنا ہے کہ لفظول کا مورکھ وحندا بنانے میں بوے سے برا کمل دکھانا جاتا ہے۔ ہر زبان میں پہلا دور معانی کا دور ہو یا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ آئیں سے کو محسوس کریں ہے کہ معانی کی جمعولی خالی ہو چکی ہے۔ المقدا وہ لفظول کے مور کھ دھندے میں بیش جائیں ہے۔ آگر مری کا لفظ بہلے مصرع میں آیا تو سردی کا لفظ دو مرے مصرع میں آتا ضروری ہے۔ اس طرح کی جو لفظی کار مجریال ہیں ' ان کو علی بیں کہتے ہیں فن بدیع۔ یہ تو آپ سمجھ مسئے کہ فن پدیع لینی کفظ مشعب محری کا فن سير ايك الك چيز ہے اس كو آپ نثر ميں بھى لاسكتے بيں اور نظم ميں بھى۔ مسجے اولى وهنگ پر نکسنا ، یہ چیزے فن کتابت۔ کتابت میں اگر آپ فن بدیع کو جوڑ دیں مے ، تو وہ کتابت شیں رہے گے۔ اور یہ گفتلوں کی صنعت مری لفتلوں کا مور کھ دھندا اور کتابت کا معمہ اور چیبتان اور تمانتا بن جائے گا' کیکن فن کتابت نہ ہوگ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فن بدیع کا زیادہ تعلق نثرے ہے۔ یہ چیزوہ ہے جو عربی میں نثرہے ہیدا موئی ہے۔ اے مقامات کا طریقہ کمہ سکتے ہیں۔ اور اس کے لکھتے والے کو اصحاب مقللت کہتے ہیں۔ مثلاً حرری کے مقللت ' بدلع الزمان کے مقللت، بسرحال یہ فن بدلع میں لکھے سمئے تھے۔ اور ان کی وجہ سے ان کی شرت ہوئی۔ لیکن خود حریری اور بدلیج

محطبات آزاد 306 ابوالكلام آزاد - مرد مرد المحلام آزاد - مرد مرد المحلام المدن

الربان کے ذہن میں ایک منٹ کے لیے ہی یہ بات نہیں آئی کہ کوئی ذات انظامی منعت کری کا ایسا آئے گا کہ وہ فن کلیت کا نمونہ سمجھا جائے گا۔ لین بندو متان می منعت کری کا ایسا آئے گا کہ وہ فن کلیت کا نمونہ سمجھا جائے گا۔ لین بندو متان می علی کے فدارا انصاف کیجئے کہ فن کلیت ہے اس کا کیا تعلق ہے اور کیا اس کو ورس میں رکھ کر آپ نمونہ بیش کرتا چاہج میں کہ عملی میں اوٹی ہے اوٹی ترقی ہو گئی ہے ، وہ یہ ہے؟ اس طرح ہے آپ طالب علم کا وقت تراب کرتے ہیں۔ جس کا متجہ یہ ہو آ ہے کہ اس کے مائے مونہ فن بدلج کا رکھا جائے۔ انعلی کاریمری کا جس کا کلیت ہے کہ اس کے مائے اگر آپ ایک صفی کلیس جہ کہ اس کے مائے اگر آپ ایک صفی کلیس جہ بیل ہوا اگر آپ ایک صفی کلیس کہ جس میں بر لفظ میں یا ہر سطر میں تاف (ق) آئے 'اگر آپ کی عمر کا دامن بہت پھیلا ہوا اگر آپ کی عمر کا دامن بہت پھیلا ہوا ہے 'و کیجئ' چشم ماروش ول ماشاد۔ لیکن آپ نمونہ خطوط لکھنے کا نمیں بنا سکتے ہیں۔ ہی آگر آیک محض کو خط لکھنا ہے گا تو اس کو لوگ بجنون سکھنے گئیں گے۔ نتیجہ یہ لکلا کہ طریقہ سے کوئی شط لکھنے گئے گا تو اس کو لوگ بجنون سکھنے گئیں گے۔ نتیجہ یہ لکلا کہ فن بدلئے الگ ہے اور فن کابت الگ ہے۔

حضرات! مجمعے معاف کیا جائے کہ 14 یا 15 ہرس تک اڑکے پڑھتے ہیں اور دس مطرس عنی کی صلاحیت کے ساتھ نہیں لکھ سکتے 'اگر تکھیں سے تو الی عنی ہوگی 'جس کو ایک عرب پہچان نہ سکتے گا تو یہ ایک بہت بڑا تقص ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوا۔ مرورت ہے کہ عنی کی تعلیم کی نیو سے سرے سے آٹائم کریں۔ بہترین کماییں موجود ہیں 'بہترین مواو موجود ہے 'الی کماییں موجود ہیں کہ عنی اوب کے مجزات میں جن کا ایل بہترین مواو موجود ہے 'الی کماییں موجود ہیں کہ عنی اوب کے مجزات میں جن کا شام ہو کہ ایک انہم جو افسوس یہ ہے کہ ایک انہم جیز کی طرف آتے ہوئے مجھے دیر لگ گئے۔ بہرطل یہ معالمہ انا انہم ہے اور انا کم وقت جمھے طا جس کا مجمعے افسوس ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ زور جواب میرے دماغ میں باتی ہے۔ وہ میں کوشش کروں گا کہ اس میں صرف ہو۔

حعرات اب میں آیا موں معقولات ر۔ آپ کی تعلیم کا بہت برا حصہ ان چیزوں

المالكام أزاد پر مشتل ہے ، جن کو عام بول جال میں معقولات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جمال تک ورس نظامیہ کا تعلق ہے' اول روز سے اس کی بنیاد اس پر رکمی مٹی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عضر معقولات کا رکھا جائے۔ خود لحا نظام الدین نے جو کہابیں رکھی ہیں' وہ محدود تھیں۔ ہارے درس نظامیہ میں معقولات کا عضر بہت جیما کیا ہے۔ اب میں اس کی مقدار کے متعلق آپ کو متوجہ نمیں کرنا جاہتا۔ بسرحل میں اس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا جاہتا ہوں کہ 1947ء میں کیا اس کا وقت نہیں آیا ہے کہ آپ اس حقیقت کو مشلیم کریں کہ جو حقیقت آج سے ڈیڑھ سو برس پہلے ونیا نے مسلیم کرلی تھی میک تک آپ اس سے انکار کرتے رہیں سے؟ کب تک آپ اس کو جمٹلائیں سے؟ کیا آپ نے اس کو محسوس کیا ہے کہ دنیا کمال جاری ہے اور اب کمال سے کمال چینے گئی ہے! یس نے بھی میٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کران کتابوں کو پڑھا ہے اور میری ابتدائی تعلیم کا وہ سرایہ بین ایک منٹ کے لیے مجی میرے اندر خالفت کا خیال نہیں پیدا ہوسکا ہے۔ محراس بارے میں میرا دل زخمی ہے۔ یہ معالمہ تو ایبا تھاکہ آج سے ایک سو برس پہلے ہم نے اس چیز کو محسوس کیا ہو تا اور اس حقیقت کو تتلیم کیا ہو تا کہ اب دنیا کہال سے کمال المی ہے آور اس کے بارے میں کیا تبدیلی ہمیں کرنا ہے۔ لیکن آگر سو برس پہلے ہم نے تبدیلی شیں ک و کم از کم یہ تبدیلی ہم کو پیاں برس پہلے کرنا جاہیے حمی۔ کیکن آج 1947ء میں اپنے مدر سول میں جن چیزوں کو ہم معقولات کے نام سے روها رہے ہیں وہ وی چیزیں ہیں جن سے دنیا کا دماغی کاروال دو سو برس سیلے مزر دیکا۔ س جائ کی دنیا میں کوئی مجلہ نہیں ہے۔ اگر میں اس معلطے کی تنعیل میں جاؤں اور یں آپ کو توجہ ولاؤل او کم از کم تمن جار مکنٹے جاہیے ہیں کہ حقیقیا معاملات کی نوعیت کیا ہے' کیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم از تم جس زماند میں ندوۃ العلماء قائم ہوا تھا' آج سے چالیس برس پہلے اس وقت شاید بیہ وقیس موں اسکن اب بیہ حقیقت اتنی کمل چکی ہے کہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وفت جملیا ہے کہ جمال تک معقولات کا تعلق ہے' آپ اس حقیقت پر غور کریں کہ معقولات کا جو م کھے ذخیرہ ہے اور سب بیکار ہے۔ سوائے اس کے کہ دماغ کو اس سے بیکار کریں اور

خطبات آزاد کوئی نتیجہ شیں ہے۔ بسرطل اب جس تنسیل جس نسیں جاؤں گلہ لیکن اس پر توجہ اسلامی اس کا تعلق میں اس کا میں اس کا میں مقامل ہے۔ اور مسلم میں ایک عمد متوسط ہے اور مسلم میں ایک میں ایک میں ایک عمد متوسط ہے اور مسلم میں ایک میں ا آج کل کی بول چال میں ظف آریخ کے جو خاص سے کے سکتے ہیں' اس میں ایک زمانہ ہے' دور وسطنی کا۔ یہ درمیانی حمد حقیقتاً ایک کڑی ہے' جو یونانی فلینے کو موجودہ زمانے کے قلیفے سے قریب کرتی ہے اور یہ کڑی وراصل عربوں کا ظف ہے۔ اس میں فنک نہیں ہے کہ عربوں نے اپنے قلسفیانہ جدوجمد کے زمانہ میں جو یادگاریں چھوڑی بیں وہ قلفہ کے مختلف سینوں ر چمائی ہوئی بیں کہ ان کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سے بیں کہ بوتان نے ' ہندوستان نے ' معاملت کو جس حد تک پہنچایا تھا' اب اس کے بعد عربوں نے آج کل کے قلفہ کو بھس جکہ پنجایا ہے اس کے پہلے کی ایک جگہ ہے چھیلی جگہ سے جُتی ہوئی' آنے والی مجلہ سے جڑتی ہوئی' یہ عربوں کا فلف ہے۔ اگر یہ کڑی ج کی نہ ہوتی' تو شاید سے دور میں جو اٹھان ہوئی ہے' وہ اٹھان اس شکل میں نہ ہوتی۔ بسرحال بدوہ دور ہے جے موجودہ زمانے کے لوگوں نے تعلیم کیا ہے۔

اس میں شک نمیں کہ وہ نمایت عظیم اور بلند چزے۔ لیکن وہ اس لیے نمیں ہے کہ اس فلف کی تعلیم میں وقت صرف کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ وہ ایک جمتی میراث ہے اور جمارا فرض ہے کہ اس کو محفوظ رکھیں اس کی بلندی اور عظمت کو نملیاں ر تھیں۔ اس لیے زمانے کو اس کی ضرورت ہے کہ کوئی ایک کتاب تو الی ہو کہ جس ے اہل علم کو معلوم ہو سکے کہ فلقہ عربوں نے جو یونانیوں سے لیا' اس کو انہوں نے مس طریقہ سے محفوظ رکھا اور آنے والی تسلول تک پیچیا۔ نیز اس کے مباحث میں انہوں نے کتنے نے قدم اٹھائے۔ بلاشیہ کوئی نہ کوئی اٹسی چیز ضرور ہونا جا ہے کہ جس کے ذراید سے ہم اس چیز کو محفوظ رکھ سکیں۔ آج ہو طریقہ ہے فلف کا مثلاً انہوں نے مریک فلفہ کو لیا ایونانی فلفہ کو لیا۔ اس کے خاص مسائل پر روشنی والی ایج کا جو وور آیا اس کی کمانی سائی۔ اس کے بعد ماؤرن زمانہ آیا ہے عمدحاضر کہتے ہیں۔ اب یہ واغ اس كا مطالعه كريا ب اس كے اك جو ايك نصور آجاتى ب قلف ك مخلف حمدول کی مختلف دورول کی وہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے کہ دماغ آمے برہے کے

آزاد المارية الكلام آزاد لیے تیار ہو جائے۔ اب ہمیں کوئی نہ کوئی چیز اس طریقے کی رکھنا ہے کہ جو تدریم فرخیرہ علم جو ہمارے مدرے میں آیا ہے ، وہ اس سے بے خبر نہ رہے۔ کیکن ساتھ تی اس کے ضرورت ہے کہ یہ حقیقت مان کی جائے کہ ورامل جو فلفہ آپ کو پڑھاتا ہے ، وہ مخلف مائل بي، بوكه اس وفت مقع بو يج بي- أكريد چيز آب نيس كرت، و میں آپ سے کموں گاکہ آپ زمانہ سے واقف شیں ہیں۔ بلکہ آپ زمانے سے لڑ رے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آاریخ کی ایک لبی چوڑی واستان عارسے ملف ہے جو ہم کو یقین ولائی ہے کہ قدامت برسی نے جب ہتھیار افعایا کو عنیجہ یہ نکلا کہ کش سمش ہوئی ممر اس تحکش کا یہ نتیجہ لکلا کہ قدامت پرستی کو ہارنا پڑا اور وقت کو جیتنا برار آب اس مفکش کی عمر برده سکتی ہے۔ لیکن آخر میں بار ماننا بڑے گی اقدامت برستی كو- تواس سليل ميں جيها ميں نے كماكه آپ وقت سے لؤنسيں كتے- ايك چيز ميں نے آپ سے کی کہ آپ وقت سے نہیں او سکتے۔ آپ کمد سکتے ہیں کہ آپ نے اتنی لبی چوڑی کمانی سنائی' اور یہ کمہ ریا کہ ساتویں صدی کے بعد سے جو دور رہا' وہ تنزل کا وور رہا۔ لیکن اس ساتویں مدی کے بعد یک مدے ہے کی تعلیم کابیں تھیں اور کی نسائب تعلیم تھا' میں بڑھانے والے تھے' جن سے ایسے لوگ پیدا ہوئے' جن کی قابلیت کا بے حال تھا کہ علوم و فنون تو چھوڑ دیجئے' ملک کے انتظام کی باک ڈور ان کے ہاتھ میں رہتی۔ اگر میہ تعلیم اور اس تعلیم کا طریقہ خلط تھا تو کیونگر ممکن تھا کہ اس کے برمے ہوئ ایا انتقاب بدا کرسکت اور شنشای امور میں اوٹے سے اوٹے عمدہ بر يَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اور قيض (5) كمال ك يرجع بوئ تحا لكام الملك طوى (6) كمال كريد يوسع موت تصريد وو لوك تع جنول في مك ك انتظام كى يأكيس این ہاتھ میں لیں اور این نقوش اور یادگار بیشہ کے لیے چموڑے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زمین کی پیائش اور اس کے بعروبست کا خیال اور بعروبست کے لفظ کی اصطلاح آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر بندوبست آج بھی ان علی تھمیوں پر قائم ہے ، جن تحموں پر اکبر (7) کے زمانے میں قائم ہوا تھا۔ پہلی بنیاد تو شیر شاہ (8) کے زمانے میں

آبوالکام آزاد ابوالکام آزاد ایک مخص تھا وہ شیراز کا ایک پروفیسر تھا۔ وہ ہندوستان آیا اکبر کے زائے ہیں۔ یہ يؤنش كا معالمہ اس كے سپرد كيا كہا۔ فتح اللہ نے اك رسالہ اس كے اور لكھا اور راجہ ٹو ڈرمل سے مل کر اس کام کو انجام دیا۔ اور می تو تعلیم علی جس تعلیم سے ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ نہ صرف علوم و فنون کے صفح جن بلکہ ملک کے انظامی معالمات میں بھی ان کا بیشہ وخل رہا۔ آج میں کموں گاکہ کسی اونے عمدے پر کسی مولوی کو ر کھ ویجئے تو اوگ ہمیں بریشان کریں گے۔ لیکن میں مولوی تھے 'جن کے ہاتھ میں سول (Civil) اور دیوانی کے انتظالت تھے۔ جمال تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہی لوگ تھے جو ان بی مدرسوں سے تعلیم حاصل کرکے آئے تنے اور جمال تک ہندووں کا تعلق ہے، وہ یاٹھ شالاؤں کے برجے ہوئے تھے۔ مرایک چیز آپ بمول محقہ وہ چیز ہے تعلیم۔ اور وقت اور زندگی کی جال کے متعلق کوئی تعلیم کامیاب سیس ہوسکتی اگر وہ وقت اور زندگی کی جال کے ساتھ نہ ہوا جو تعلیم ہو وہ الین ہونی جاہیے کہ زماند کی جو جال ہےا دہ اس کے ساتھ بڑ سکتی ہو۔ اگر آپ دونوں محلوں کو الگ الگ رسمیں سے ' تو وہ تعلیم کامیاب شمیں ہو سکتی۔ یمی عربی کی اور فارس کی تعلیم عتی۔ لیکن اس وقت زمانہ 1947ء کا نہ تھا۔ اس تعلیم میں اور وقت میں رشتہ تھا۔ ووٹوں ایک دو سرے کے ساتھ جرے ہوئے تھے۔ تیجہ یہ تھا کہ ان مدرسوں سے جو لوگ پیدا ہوئے زمانہ ان کا استقبل كريا تعد بسرطور وہ تعاند كزر كيا ليكن اس كے بعد كيا مواكد زماند تو ابني يوري تیز رفاری کے ساتھ چانا رہا اور آپ وہیں بیٹے رہے آپ ان بی مدرسول میں بیٹے رہے 'جن مدرسول میں آپ نے آج سے پارٹج سو برس پہلے قدم رکھا تھال اس پانچ سو برس کے اندر ونیا جیٹمی نہیں رہی۔ زمانہ مجمی جاتا رہا۔ وہ پانچ سو برس کی مسافت طے كريكا ب اور آپ ويں كے ويں جينے ہوئے يں۔ آج جو تعليم آپ ان مرسول من دے رہے ہیں آپ وقت کی جال سے اسے کیے جوڑ سکتے ہیں؟ نمیں جوڑ سکتے۔ نتیجہ ب ہے کہ زمانہ بیں اور آپ بیں ایک اوٹی دیوار کھڑی ہوگئی ہے۔ متیجہ میر ہے کہ دو

تعلیم کہ جس تعلیم سے ملک سے بھترین مرر علک کے بمعرین منتظم اور ملک کے بمترین عدہ دار پیدا ہوتے تھے۔ آج ان بی مدرسوں کو یہ سمجھ لیا کیا ہے کہ یہ لوگ بالکل مستحقے ہیں ان مدرسوں سے لکلنے کے بعد مسجدوں میں بیٹھ کریہ لوگ بس خمرات کی روٹیاں توڑ لیں۔ کتنے افسوس کی بلت ہے۔ اس میں شک شیں کہ جو لوگ الیا سمجھتے ہیں' انہوں نے حقیقت کو نمیں سمجما ہے۔ نیکن جمیں میہ ماتنا پڑے گا اور اس میں کوئی شبد نمیں ہے کہ ہم زانے سے دور ہوسے ہیں۔ میرے پاس ایک بہت عی جی تلی بمتر طریقے سے لکسی ہوئی ایک تحریر آئی کہ چونکہ آپ کور نمنٹ آف اعظ کے میغہ تعلیم مِس موجود ہیں او کیا یہ توقع کی جائے کہ جو عربی فاری علوم کے مرسے موجود ہیں ' جل سے بمترے بہتر مستعد طلبا فارغ موکر ڈیمریاں حاصل کرکے نکلتے ہیں 'کوئی وجہ ہے کہ ان کے لیے ملک کی انتظامی زندگی میں وہ دروازے تھلے نہ ہول' جو انگریزی تعلیم کے حاصل کیے ہوئے اور ردھے ہوئے لوگوں کے لیے تھلے ہوئے ہیں؟ کون ک وجہ ہے کہ جو تعلیم ہمارے ملک کی اصلی تعلیم مدرسوں اور پاٹھ شلاؤل میں وی جاتی تھی اور جس تعلیم کو عاصل کرکے فتح اللہ شیرازی اور ٹو ڈر مل پیدا ہوتے تھے۔ آج اس تعلیم سے جو لوگ نکلے ہیں' ان پر ملک کے انتظامی وروازہ بند ہوں؟ مجھے ان کے جواب دینے کی مسلت نہیں ہو گی۔

لین میں آپ سے کتا ہوں کہ اس کا جواب ای میں موجود ہے۔ آپ نے کہمی اس کی کوشش نہیں کی کہ آپ اپ بررموں کو زمانہ کی چال کے ساتھ جو ڈ سکیں۔ زمانہ چانا رہا اور ترقی پر پہنچ گیا۔ اور آپ وہیں رہے اجہاں تھے " نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی تعلیم کو زمانہ کی ماتھوں سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ اور زمانہ نے آپ کے ظلاف آپ کو کما سمجھا ہے " آپ کو کما سمجھا ہے۔ مدرسہ میں عربی آن کر پڑھنا ہے " تو یہ مجبوری ہے کہ کس نہ کسی مولوی کو رکھ لیا۔ لیکن کوئی حقیقی وقعت آپ کے دل میں مولوی کی نہیں ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ کے دل میں مولوی کی نہیں ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ کے دل میں اس کی عزت ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے کتا ہوں کہ اس کی تہہ میں جو جے دو زمانے کی ناقدر شنای ہے۔

ام كو افي جكد اس كے ساتھ يہ مجى ماننا جائے كد جارا فرض تعاكد بم زماكنے كے ہم وربی جد سے مدید ہے۔ تقاشوں کا ساتھ دیتے۔ مرہم نے زانے کا ساتھ حسی دیا۔ بسرطال تعربیا آدھے سے الاست زیادہ ہاتیں باتی رہ سنی ہیں۔ جار بجنے میں جبے منٹ باتی ہیں' کیکن اب میں زیادہ وفت نمیں لوں مک اب مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ کام تو اس وقت او مورہ رہ ممیا ہے ، محریس آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کل ہمی میرا ساتھ دیں مے اور جس طرح ے آپ نے آج کے لیے وقت تکلا ہے کل بھی وقت تکالیں مے۔ کام ابھی بہت كرفے كا ب ميں جابتا تھاك أكر آپ متفق بول توكل بجائے وو كے أيك بج كا وقت ر كما جائد أكريد آپ معرات كے نايند ند مو او بمتر ب- اصلى كام أبعى بالى ب-میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میجہ کموں کیلہ میں اس لیے آیا تھا کہ آپ معزات سے سنول۔ مجھے اس کا افسوس ہے۔ میرا ارادہ نفاکہ بیں پچھ عرض کرکے درخواست کرول کا کہ بہب حضرات اپنے مشورے سے مدد دیں۔ لیکن تمام وقت میری تقریر میں خراب ہو کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہارا کام کھے آمے برجے گا اور ہم کامیانی کی مد تک پنجے او زیادہ بمتر ہوگا۔ اس کیے جارا یہ فرض ہے کہ ہم معاملات کو ترتیب کے ماتھ موجیں اور اس کے بعد طے کرکے ایک سب سمیٹی اس کانفرنس کی مالی جائے۔ میری بریشان کوئی نے جو نکہ سارا وقت لے لیا ہے' اس لیے ڈیڑھ بجے کل پھریہ کانفرنس ہوگی۔

# روابط -- بين ايشيائي كانفرنس

### تَى دلى كارچ 1947ء

صدیوں کا سویا ہوا ایشیا عوس نو کی طرح اگرائی لے کر بیدار ہورہا ہے۔ ہر طرف آزادی کی لربیدا ہو چکی ہے۔ جین نے سالما سال کی بماورانہ جنگ کے بعد جلیانی غلیہ سے نجلت ماصل کی۔ اعدونیشیا آزاد ہوگیا ہے، فلیائن آزاد ہوگیا ہے، ویث فلیائن آزاد ہوگیا ہے، ویث فلم آزادی اورموت کی مخلف میں جنا ہے، بہا سے آزادی کا دعدہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی گرزخ مقررہ ہوگئی ہے، فلطین آزادی کا عزم کرچکا ہے۔ مصر سے برطانویوں کا انخلا مورماہے۔

ہندوستان کو اہمی ہم آزادی بی حاصل ہوئی تھی کہ اس نے ایٹیائی ہمائیوں کو دعوت دی کہ آؤ مل بیٹیس اور سنتنبل کے امن و الن انتحاد و اخوت البہی میل بول کی آیک بنیاد رکھیں اور الحداللہ کہ ہمارے ایٹیائی ہمائیوں نے ول کی محرائیوں سے قبل ہوئی اس مدا پر لبیک کما وہ سب پردانہ وار آئے کہ آئیوں نے دار آئے کہ آئیوں کریں۔ ایٹیا کے ایک لائحہ ممل مرتب کریں۔ ایٹیا کے

Oesturdubooks. Washing

32 ممالک سے تقریباً 250 فمائندے آئے ہیں اور ان میں سے
تقریباً 15 ممالک کے نمائندے اسلام ملکوں کے نمائندے ہیں۔
اس موقعہ پر امام الهند مولانا آزاد نے اپنی ہے مثل تاریخی
بصیرت کی روشنی ہیں اس اجہاع پر ایک بیان دیا جو حسب ذیل

بین الایشیائی کانفرنس جس کا اجلاس آج کل دیلی میں مورہا ہے ' آریخ بیں اپنا ٹائی نہیں رکھتی۔ اس میں فک نہیں کہ بدھوں کے عمد بیں ہندوستان میں بھکشوؤں کے زیردست اجتماع موئے ہیں۔ اس میں برا سیون اور دور انڈو نیشیا سے نمائندے شرک موئے ہیں۔ اس میں برا سیون اور دور انڈو نیشیا سے نمائندے شرک موئے ہیں۔ مر وہ اجتماع خالص ذہبی مقاصد کے پیش نظر ہوئے ہیں اور صرف بدھ مت کے جامیوں کے لیے مخصوص شعے۔ ان میں نہ وسعت مغاویا یا جاتا تھا نہ دائی کی اس کانفرنس کی می مختلف قوموں اور زیروں اور تدنوں کی نمائندگی ہوتی تھی۔

انھارہویں صدی میں ناور شاہ کو بھی مسلم عقائد کی آیک زبردست کانفرنس بلانے کا خیال ہوا استعیال اور سینوں کے اختلافات ہے اسلام کے انتخاد کو خطرہ لاحق تعلہ خود شعیوں اور سینوں کے اختلافات ہے اسلام کے انتخاد کو خطرہ لاحق تعلہ خود شعیوں اور سینوں میں دھڑے بندی اور اختلاف تھا۔ اس مجاولہ کے وقت ان اختلافات کو مثانے کی کوشش میں بغداد میں علماء کا ایک زبردست اجتماع کیا کیا۔

اس میں عراق ابران بخارا سمرقد اور وو سرے مسلمان ندہی خیال کے سمراکز سے نمائندے جمع ہوئے تھے۔ قدیم ہندوستان کے بدھ ست کے پیروؤل کی سید کانفرنس میں ایک عقیدے کے حامیوں تک محصود تھی۔ اس میں بین الایشیائی کانفرنس کی طرح ان بی اندیشیائی کانفرنس کی طرح ان بی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تظرفہ ہونے کی خامی مجمی تھی۔

### عام مساكل

اس طرح یہ پہلا موقع ہے کہ جب اقوام ایشیا ایک پلیٹ فارم پر ان مسائل پر غور کرنے کو جمع ہوئی ہیں جو کہ ان کے مشترکہ مسائل ہیں۔ وہ قومی آزادی کے مطالبہ کے باطنی مقامد اور طاہر صورت پر غور کریں گے۔ وہ اپنے مشترکہ کلچرکی الجمنوں کو besturdubooks.worth ess. سلھانے کی کوشش اور رضح اختلافات و ہاہمی میل جول کے ذرائع تلاش کریں سے وہ اقتعادی مسائل کو سیھنے کی سعی کریں گے۔ جس نے سوشل طریقوں میں اختلاف کی صورت پیدا کی ہے اور ایسے سوشل طریقوں کو وضع کرنے کی کوشش کریں مے ' جن کی روے عوام عمل اور آزاد زندگی بسر کرسکتے ہیں۔

مندوبین میں مخلف ممالک کی عورتیں ہمی شامل ہیں اور اب تک کی تاریخ میں میلی بار وہ بیٹیت ایشیا کی عورتوں کے اپنے مسائل پر خور کریں گی۔

اس سے تیل مجمی ایسا اجتماع شیں ہوا ہے اور میہ بردی بدخشتی ہوگی مگر کانفرنس لوگوں کے معقبل اور باہی اتھاد کے خاکہ کی بنیاد رکھے بغیر ناکائی کے ساتھ ختم ہوگئ۔ اس متم کی آر کنائز بیش (1) کی بنیاد شاید اب اور یسال نسیس رسمی جا سنی بلکه مستقبل میں کام کرنے کی تجاویز پر اس کانفرنس میں بحث ہونی جاہیے۔

میں ریہ چاہتا ہوں کہ اس میں شریک ہونے والے تمام ممالک کے نمائندول کی اسٹیڈ تک سمین (2) کی ایک انٹیٹیوٹ (3) ہونی جانبیے۔ اس انٹیٹیوٹ کا کام مرف میں نه مونا چاہمیے که وہ وقا" فوقا" مخلف ممالک میں کانفرنسی منعقد کرے۔ بلکہ لا سرمال مبی بنائ جمال پر ان ممالک کی تازه ترین کتب فراہم کی جائیں۔ اسٹیٹیوٹ اگر ماہنامہ نسی کو تم از تم آیک سہ مای جریرہ بھی جاری کرے جس میں مشرقی ممالک کے عوام سے متعلقہ موالات اتحاد اور مونے سمجھنے کے جذب سے بحث کی جائے۔

# سیاسیات کو دخل نه جو

ہم سب کو مسرت ہونی چاہیے کہ ایٹیائی اقوام کے اس محقیم کام میں رہنمائی کا شرف ہندوستان کو حاصل ہے۔ بسرحل اب وقت جمیا ہے کہ آمے قدم برمعلیا جائے۔ اب عرمه تک ہاری دنیا خوابوں اور تصورات تک محدد نہیں ہوگی کہ حقائق ک ایک زندہ تقویر ہے گی۔ انسانی اتحاد کے مقاصد کے لیے وفت اور فاصلہ کا سوال ختم موكيا هيد الذابيه ايشيائي كانفرنس أيك عالكير كلير كانفرنس كا خاكد تيار كرك جس من مرف مشرقی ہی نہیں ' بلکہ مغربی اقوام بھی شرکمت کریں گی۔

جیں کانفرنس کے رہنماؤں کو کانفرنس کو قبرسیای اور ناظر فدار بنائے پر الل کی فیم و
نظریہ مبارک باد ویتا ہوں۔ الی کلچرل کانفرنس میں نگ نظر سیاست کے لیے کوئی چکہ
شیں ہے۔ اور نہ قرقہ وارانہ اور جماعتی تعقیبات پیدا کرنے کی مخبائش ہے۔ بجھے اس
بلت میں قطعا " شبہ نہیں ہے کہ شرکائے کانفرنس کے ولوں میں وسیع انسانی اور کلچرل
نظریہ پیدا کرتے اور سجھنے اور باہمی میل جول پیدا کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ ہم ان
لوگوں کے ممنون میں 'جنوں نے ہندوستان کا دعوت نامہ قبول کیا۔ وہ وور دراز ممالک
سے آئے میں اور جھے امید ہے کہ جب وہ واپس جائیں میے ' قو اپنے ساتھ ہندوستان کی
ووستی اور خیرسکال کا پیغام ملے کر جائیں گے۔

# مسلمانان دبي كااجتماع

#### جامع مسجد ولي اكتوبر 1947ء

میرے عزیزوا آپ جانے ہیں کہ وہ کون ی چیزہ یو جھے یہل لے آئی ہے۔
میرے لیے شاہ جہان کی اس یادگار معجد میں یہ اجتماع کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں نے
اس زمانہ میں جس پر کیل و نمار کی بہت ی گروشیں بہت چکی ہیں ' حمیس بہیں ہے
بطالب کیا تعلد جب تمہارے چروں پر اضحال کی بجائے اظمینان تھا اور تمہارے ولوں
میں شک کی بجلے احتماد۔ آج تمہارے چروں کا اضطراب اور ولوں کی ویرانی دکھا
ہوں' تو جھے بے افتیار چھلے چند برسوں کی بھولی بسری کہتیاں یاد آجاتی ہیں۔ حمیس یاد
ہوں' تو جھے نے افتیار چھلے چند برسوں کی بھولی بسری کہتیاں یاد آجاتی ہیں۔ حمیس یاد
ہوں' تو جھے کہ اختمال کے میری زبان کا فیل کی افرانی اور تم نے
میرے ہاتھ تھم کر وید۔ میں نے چانا چاہا' تم ے میرے یاؤں کا وید۔ میں نے
میرے ہاتھ تھم کر وید۔ میں نے چانا چاہا' تم ے میرے یاؤں کا وید۔ میں نے
میرے ہاتھ تھم کر وید۔ میں نے چانا چاہا' تم ے میرے یاؤں کا وید۔ میں نے حمیس
کردٹ لینی چان ' تم نے میری کم قوڑ دی۔ حتی کہ چھلے سات برس کی طفح توا سیاست
نا) جو حمیس آج داخ جدائی دے گئی ہے' اسکے عمد شباب میں بھی میں نے حمیس
شطرے کی شاہراہ پر جمجھوڑا' نیکن تم نے میری صدا ہے نہ صرف احراز کیا' بلکہ خفات
ہو انکار کی سادی سنتیں آذہ کریں۔ حمیہ معلوم کہ آج ان ہی خطروں نے حمیس گھر لیا
ہو انکار کی سادی سنتیں آذہ کریں۔ حمیہ معلوم کہ آج ان ہی خطروں نے حمیس گھر لیا

یج بوچھو تو میں ایک جموفہ ہوں یا ایک دور افقادہ صدا اجس نے وطن میں رہ کر

فطيات آلاو

ابرالگام آزلو ابرالگام آزلو مینی ا ممی غریب الولمنی کی زعری سزاری ہے۔ اس کاب مطلب تہیں ہے کہ جو مقام میں نے بہلے دن اپنے لیے چن لیا تھا' وہاں میرے بال و پر کاٹ کیے مجئے ہیں۔ یا میرک با آشیائے کے لیے چک نمیں ری الک میں بد کمنا جابتا ہوں کہ میرے دامن کو تساری وست ورازیوں سے محلہ ہے۔ میرا اصاس زخی اور میرے ول کو صدمہ ہے۔ سوچو تو سی من تم نے کوئی راہ افتار ک۔ کمال بنتے اور اب کمال کھڑے ہو؟ کیا یہ خوف کی زندگی شیں؟ کیا تمہارے حواس میں اختلال شیں الکیا ہے؟ میہ خوف تم لے خود عی فراہم کیا ہے۔ یہ تسارے اپنے اعمال کے پیل ایں-

ابھی کیجے زیادہ عرمہ شہر بیتا جب میں نے تم سے کما تھا کہ دد قوموں کا تظریر حیات معنوی کے لیے مرض الموت کا درجہ رکھتا ہے ' اس کو چھوڑ دو۔ یہ سنون جن پہ تم نے بعروسہ کیا ہے۔ نہاست تیزی سے نوٹ رہے ہیں " لیکن تم نے سی ان سی برابم سروی اور بدند سوچا که وقت اور اس کی جیز رفار تهمارے کے اینا ضابلہ تبدیل سیل سر بجتے۔ وقت کی رفار متنی نہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ جن ساروں پر حمیس مجروسہ تھا وہ تہیں لاوارث سمجے کر تقدر کے حوالے کر مجئے۔ وہ تقدیر جو تہمارے دماغی لفت کی منشاء سے مختلف مفہوم رکھتی ہے بعنی ان کے زویک فقدان است کا نام تقدیر ہے۔ الكريز كي بسالا تمهاري خوابش كے برخلاف الث دى متى اور راہ نمائى كے وہ بت ج تم نے وضع کیے بتھے وہ مجمی دغا وے محك طلائكہ تم نے يكى سمجھا تفاكه بير بسلط بيث کے لیے بچھائی منی ہے اور ان بی بتوں کی بوجامیں تساری زندگی ہے۔ میں تسار ز قموں کو کریدنا نمیں جابتا۔ اور تنہارے اضطراب میں مزید اضافہ میری خواہش نہیں۔ کین آگر سمجھ اور مامنی کی طرف بلیٹ جاؤ' تو حمارے لیے بہت می محربیں تکمل سکف ہیں۔ ایک وقت تھا میں نے ہندوستان کی آزادی کے حصول کا احساس دلاتے ہو۔ حهيس يكارا تعاادر كما تعك

''جو ہونے والا ہے اس کو کوئی قوم اپنی ٹنوست سے روک نسیں سکتی۔ ہندوستا کی تقدیر میں سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے اور اس کی غلامانہ زنجیریں بیسویں معد کا ہوائے حست سے کمٹ کر سرتے والی ہیں۔ اگر تم نے وقت کے پہلوب پہلوقدم اٹھا الوافقائم آزاد

خطیات آزاد سے پہلوتن کی اور فنطل کی موجودہ زندگی کو اپنا شعار بنائے رکھا کو مشتبل کا مور مح کالاللہ کا مور میں کالیاری کے سے پہلوتن کی اور فنطل کی موجودہ زندگی کو اپنا شعار بنائے رکھا کو مشتبل کا مور می کے مسابق کا مور کی کے مسابق ک لکھے گاکہ تمہارے مروہ نے جو سات کروڑ انسانوں کا ایک فول تھا کلک کی آزادی کے بارے میں دہ رویہ افتیار کیا ،جو منحہ ستی سے محو ہو جانے والی قوموں کا شیدہ ہوا کریا ہے۔ آج ہندوستان کا جعنڈا اسینے بورے فکوہ سے ارا رہا ہے۔ یہ وہی جعنڈا ہے جس كى ا ژانوں سے ماكماند غرور كے ول آزار البقي مسخركيا كرتے متعد"

> یہ ٹھیک ہے کہ وقت نے تہاری خواہشوں کے مطابق آگازائی خیس لی کلکہ اس نے ایک قوم کے پیدائش حق کے احرام میں کروٹ برل۔ اور یمی وہ انتلاب ہے اجس کی ایک کروٹ نے مہیں بہت حد تک خوفزدہ کرویا ہے۔ تم خیال کرنے ہو کہ تم سے کوئی اچھی سے چمن منی ہے اور اس کی جگہ بری شے آئی ہے۔ ہال تماری بے قراری ای کے ہے کہ تم نے اپنے تیل اچھی شے کے لیے تیار نہیں کیا تعلد اور بری شے کو ملیا و ملوی سمجھ رکھا تھا۔ میری مراد غیر کھی غلامی سے ہے۔ جس کے ہاتھوں تم نے مدتوں حاکمانہ طمع کا محلونا بن کر زعد کی بسر کی ہے۔ ایک ون تھا کہ جب ماری قوم کے قدم کمی جنگ کے آغاز کی طرف تھے اور آج تم اس جنگ کے انجام سے مصلرب ہو' آخر تہماری اس عجلت پر کیا کہوں؟ کہ او هر سفر کی جبتو ختم نسیں ہوئی اور اد حر مرى كا خطره بعى چين المياا

> میرے بھائی! میں نے بیشہ سیاست کو ذاتیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس پرخار وادی میں قدم تمیں رکھف میں وجہ ہے کہ میری بہت سی باتیں كنايوں كا پہلو كيے ہوتى بيں۔ ليكن مجھے آج جو يكو كمنا ب اے بے روك موكر كمنا چاہتا ہوں متحد ہندوستان کا بؤارہ بنیادی طور پر غلا تھا۔ نہی اختلافات کو جس ڈھب ے ہوا دی گئ اس کا لازی متیجہ کی جوار و مظاہر تھے ، ہو ہم نے اپنی آ کھوں سے و کھے اور بدقتمتی سے بعض مقللت میں آج بھی و کھر رہے ہیں۔

> مجھلے سات برس کے رویداو وہرانے سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ اس سے کوئی اچھا تیجہ نکل سکتا ہے۔ البت مندوستان کے مسلمانوں پر جو ریاد آیا ہے وہ بیفینا مسلم لیگ کی غلط قیادت کی فاش غلطیوں ہی کا نتیجہ ہے لیکن میرے کیے اس میں کوئی نئ بلت

آزار کارگام آزار الگام آزار

سیں۔ میں مجھلے ونوں ای سے ان سائج پر نظر رکھا تھا۔

خطبلت آزاد

یں۔ بن بی دون بن سے میں ہے۔ اس پہر اسلام اللہ کا بہت کا رق بدل چکا ہے مسلم نیک کے لیے یماں کوئی جُلگی ہیں ہیں ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے وافول پر مخصر ہے کہ ہم کسی ایتھے انداز فکر میں بھی سوچ کتے ہیں یا شہیں۔ اس لیے میں نے نومبر کے دو مرے ہفتہ میں ہندوستان کے مسلمان رہنماؤں کو ویلی بلانے کا قصد کیا ہے۔ دعوت نامے بھیج دیے مجھ ہیں۔ ہراس کا موسم عارضی ہے۔ میں تم کو بھین ولا تا ہوں کہ ہم کو ہمارے سواکوئی ذیر نہیں کر سکک میں نے بھیٹہ کما اور آج پھر کہنا ہوں کہ ہم کو ہمارے سواکوئی ذیر نہیں کر اللہ میں نے بھیٹہ کما اور آج پھر کہنا ہوں کہ تذبذب کا راستہ چھوڑ دو شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بدعملی کو ترک کر دو۔ یہ تمین دھار کا انواحا نخبر لوہے کی اس دو دھاری المان نے نہمارے نوجوانوں کی ذبانی سے سے نہیں۔ نہمارے نوجوانوں کی ذبانی سے سے بھی ہیں نے تہمارے نوجوانوں کی ذبانی سے سے بھی اس میں سے تہمارے نوجوانوں کی ذبانی سے۔

یہ فرار کی زندگی جو تم نے بھرت کے مقدس نام پر الفتیار کی ہے' اس پر غور کرد' ایٹ دلول کو معنبوط بناؤ' اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو' اور پھر دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جارہے ہوں اور کیوں جارہے ہو؟

یہ دیکھو مجھ کے بلند مینار تم سے انجک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی ہاریخ کے صفات کو کہاں مم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ جمنا کے کتارے جمہارے قاظوں نے وضو کیا تھا۔ اور آج تم ہو کہ خمیس یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہو آ ہے۔ عال آئکہ دبلی تمہارے خون سے سینجی ہوئی ہے۔

عزیزوا ہے اندر ایک بنیادی تہدلی پیدا کرد۔ بس طرح آج ہے کہ عرصے پہلے تہمارا بوش و خروش بھا تھا ای طرح آج یہ تہمارا فوف و ہراس بھی بھا ہے۔ مسلمان اور اشتعال ایک جگہ بحج نہیں ہوسکتے۔ سے مسلمان کو نہ تو کوئی طمع بانا سکتی ہے اور نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانی چروں کے فائب از نظر ہو جانے سے ڈرو نہیں۔ انہوں نے حمیس جانے کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ آج انہوں نے تہمیس جانے کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ آج انہوں نے تہمیس جانے کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ آج انہوں نے تہمارے ہائے سے انہوں کے بات نہیں۔ یہ ویکھوا تہمارے دل تو یہ عیب کی بات نہیں۔ یہ ویکھوا تہمارے دل تو ان کے ساتھ تی رفصت نہیں ہو میں آگر دل ابھی تک تہمارے پاس بی تو اسے

ابرالكالم ويزار ابرالكالم ويزار معرفت معرفت خداکی جلوہ کلا بناؤ مجس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے عرب کے ایک ای کی معرفت فرملیا تھا: "جو خدا پر ایمان لائے اور اس پر جم مکے تو پھر ان کے لیے نہ تو کمی طرح کا ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔" (2) ہوائیں آتی ہیں اور محزر جاتی ہیں۔ میہ مر مرسمی الیکن اس کی عمر پچھ زیادہ نہیں - ابھی دیکھتی آتھوں اہلا کا موسم محررنے والا ہے۔ بوں بدل جاؤ 'جیسے تم پہلے تمھی اس حالت ہی میں نہ ہتھ۔

میں کلام میں تکرار کا عادی شمیں ہوں ' لیکن مجھے تنہاری تعاقل سمیتی کے پیش تظربار بار به کمنا رو ما ہے کہ تیسری طاقت این محمند کا بشارہ اٹھا کر رخصت ہو چکی ے۔ جو ہونا تھا' وہ ہو کر رہا۔ ساس زائیت ابنا پچھا سانچہ قار بھی ہے اور اب نیا سانچہ نسیں ہوئی ' تو پھر حالت وہ سری ہے لیکن آگر واقعی تمہارے اندر سجی تبدیلی کی خواہش پیدا ہو من ہے ' تو پر اس طرح بدلو' جس طرح تاریخ نے اپنے تئیں بدل لیا ہے۔ آج بھی کہ ہم ایک دور انقلاب کو بورا کر چکے ہیں ' ہمارے ملک کی تاریخ میں کھے منعے خالی ہیں اور ہم ان مفول میں زیب عنوان بن سکتے ہیں۔ محر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے کیے تیار بھی ہوں۔

عزيزوا تبديليول كے ساتھ چلو بياند كوكه جم اس تغيركے بليے تيار ند تھا بلك اب تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ مھے الیکن سورج تو جمک رہا ہے۔ اس سے کرنیں مانگ لواور ان اندهری را مول میں بچھا دو' جمال اجالے کی سخت مرورت ہے۔

میں تم سے میہ خمیں کہنا کہ تم حاکمانہ افتدار کے مدرے سے وفاواری کا سرفیقکیٹ حاصل کرو اور کلسہ لیسی کی وہی زندگی اختیار کرو ،جو فیر علی حاکموں کے عمد میں تہمارا شعار ربا ہے۔ بین کمتا ہوں کہ جو اجلے نعش و نگار تہیں اس ہندوستان میں مامنی کی یادگار کے طور پر نظر آرہے ہیں' وہ تمہارا ہی قاظمہ تھا' انہیں بھلاؤ نہیں۔ انہیں چھوڑو شیں۔ ان کے وارث بن کر رہو' اور سمجھ لوکہ اگر تم بھامجنے کے لیے تیار شیں' تو پھر تہیں کوئی طاقت بھٹا نمیں سکتی۔ آؤ عدد کرو کہ یہ ملک جارا ہے ہم اس کے لیے ان اور اس کی تقدر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر او مورے بی رہیں مے۔

مج زاران سے ورتے ہو مملی تم خود اک زارالہ منے اور الدميرے سے كانتے ہو' کیا یاد نمیں کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا! سے ہداوں نے میلا پانی برسایا ہے تم نے بھیک جانے کے خدشے سے اپنے پائینے چڑھا لیے ہیں۔ وہ تمارے ہی اسلاف تھ'جو سمندروں میں اثر صحیے' مہاڑوں کی جھانیوں کو روند ڈالا' بجلیاں آئیں' تو ان یر مسکرا ديے۔ باول مرج عن تو قبقوں سے جواب دیا۔ مرمر انفی او اس کا رخ چير دیا۔ م تدهیاں آئیں و ان سے کما کہ تمهارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جان کی ہ کہ شہنشاہوں کے حمیانوں سے تھیلنے والے استے خود اینے حمیانوں سے تھیلنے لگے۔ اور خدا ے اس درجہ غافل ہو مجے کہ جیسے اس پر مجمی ایمان ہی جہیں تملہ

عزيزوا ميرے يأس تهارے ليے كوئى نيا نسخد نميں ہے۔ ويل يرانا نسخد ہے، جو برسوں پہلے کا ہے۔ وہ نسخہ جس کو کائٹلت انسانی کا سب سے بردا محسن فایا تھا۔ وہ نسخہ ہے۔ قرآن کا بے اعلان کہ لا تھنوا ولا تحزنوا وانتہالا علون ان کننم مومنین-

آج کی صحبت ختم ہو گئے۔ مجھے ہو مجھے کہنا تھا' وہ اختصار کے ماتھ کمہ چکا ہوں۔ پھر کہنا ہوں اور بار بار کہنا ہوں: اینے حواس پر قابو رکھو' اپنے کردو ٹیش اینی زندگی خود فراہم کرو۔ میہ منڈی کی چیز جسیں کہ حمہیں خرید کر لادول۔ میہ تو دل کی و کان عل میں ہے اعمال صالحہ کی نقدی ہے دستیاب موسکتی ہے۔

والسلام عليكم ورحنه اللهو بركاته

# مهاتما گاندھی کی یادگار

### نئى دلى' فرورى 1948ء

گاند همی جی کے حادہ قتل کے چند ہی روز بعد فروری 1948ء میں کانسٹی ٹیوشن کلب (تی دلی) میں ایک اجتماع ہوا تھا ا جال یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ گاند ہمی جی کی یادگار کس شکل میں قائم کی جائے۔ اس جلے کی صدارت مولانا آزاد نے فرائی تھی۔ یہ ان کی صدارتی تقریر ہے۔ یہ ان کی صدارتی تقریر ہے۔

آج مماتما گاندھی کے بعد نہ صرف ہندوستان بیں ' بلکہ تمام دنیا بیں ان کی یادگار مختلف کشکوں بیں قائم ہے۔ حال ہی کا تحریس ورکنگ سمیٹی نے بھی چھ اصحاب پر مشتمل ایک سمیٹی بنائی ہے۔ جو مماتما گاندھی کی ایک ایک یادگار قائم کرنے کے مسئلے پر فور و گکر کرے گئ جو ان کے پاکیزہ مقصد حیات اور اس کی روح کو دنیا کے ماسنے نمالان کردے۔

اس کے علاوہ دو سرے طریقوں سے بھی ان کی خدمات کے تذکرے اور تھی یادگاریں' ان کے کارنامے محفوظ کیے جارہے ہیں' گاکہ آنے والی تسلیس جب ان کی زندگی کا مطالعہ کریں' تو ایک روشن حقیقت ان کے سامنے آجائے۔ یہ سب کچھ ہے لیکن ہیں جب بھی سوچٹا ہوں ایک چیز بار بار میرے سامنے آتی ہے' اور وہ یہ کہ اس طرح جو کچھ بھی کیا جارہا ہے' اس بیں جھھے آیک بڑا خانہ خالی نظر آتا ہے' اور اگر آگ کو پر نہ کیا گیا' تو ایک بڑی کمی رہ جائے گی۔

آپ کو معلوم ہے کہ مہاتما تی کی زندگی مخلف کاموں میں مخزری ہے ' لیکن ان جیسی مخصیتیں دنیا میں مجھی مجھی ابھرا کرتی ہیں' جو دنیا کی تمام خودساشنہ حدینہ یوں سے بلاتر ہوا کرتی ہیں۔

آریخ انسانی کے ہر دور میں آپ دیکھیں مے کہ انسان نے دنیا میں ہست کی مدہدیاں قائم کی جیں جے ہے انسان نے دنیا میں ہست کی مدہدیاں قائم کی جیں جینے جغرافیائی حد بندی کماجا آ ہے : یہ بورپ ہے کہ یہ ایشیا کہ عرب ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ عیمائی کو جب کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ عیمائی کہ جندو کیے منظمی وغیرہ۔ کم سلمان ہے کہ یہ عیمائی کہ جندو کیے منظمی وغیرہ۔

قومی حد بندی کما جا تا ہے : یہ انگریز ہے ' یہ اٹالین ' یہ ہندی وغیرہ۔ نسانی حد بندی ' کما جائے گا : یہ قلال زبان کا بولنے والا ہے اور یہ فلال زبان کا میں نہ میں نہ کہ میں نہ میں نہ میں نہ ہوئے ہوئے کا ایس نہاں کا بولنے والا ہے اور یہ فلال زبان کا

وغيره' ايسے بي رنگ و نسل کي حد بندي وغيره-

یه تمام حد بندیاں ہماری زندگی کی قدرتی ضروریات ہیں الکین جب تک یہ نقیری دائرہ میں رہتی ہیں اہمارے لیے ایک بوا سمارا بنتی ہیں اور جب یہ تخریبی رنگ الفتیار کر لیتی ہیں تو گروہ انسانی کو جاہ کر دینے والی اور مٹا دینے والی بن جایا کرتی ہیں۔

ونیا کی بوری تاریخ بیں جب بھی ان حد بندیوں کا غلط استعلل ہونے لگتا ہے او وی مقاصد جو ان کے سمارے جیکتے تھے 'خاک بیں مل جاتے ہیں۔

مثل کے طور پر ندہب کی حد بندی کو لیجئے۔ سب جائے ہیں کہ ندہب دنیا کی املاح کے لیے آیا ہے۔ اور صلح و آشتی' امن و انساف وغیرہ الی چیزیں ہیں' جن کو ہر ندہب بنیادی طور پر صحح مانتا ہے لیکن کی ذہبی حد بندی جسب تخریجی جامہ ہی لیتی ہے' تو ہزاروں خوں ریزیوں کا باعث بن جاتی ہے۔ دنیا کی آریخ میں ہزاروں کشت و خون ہیں' جو اسی قد ہب کے نام پر ہوئے ہیں۔

آیے علی ماحول کو دیکھیئے۔ آج ہمارے جاروں طرف جو پکھے ہو چکا ہے' دہ خدا کا نام لے کر ہی کیا حمیا ہے۔ ایسے علی جغرافیائی حد بندی کو کیجئے۔ قرآن کی بولی میں ب

ازاو المجالية المجالم أزاو مراكة المجالية المجالم المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة الم خطبات آزاد بندشیں اس کے تعین کہ لنعارفوا ۱۱ تم میں باہم پیچان پیدا ہو۔ لیکن یکی عد بھی سندشیں اس کے تعین کہ لنعارفوا ۱۱ تم میں باہم پیچان پیدا ہو۔ لیکن یکی عد بھی ہ

یک طل قومی حد بندی کا ہے۔ اس کا مقصد ہمی وہی لنعار فوا ہے۔ لیتی آپس کی پہلان کا ذربید! لیکن کی قومیت کی مد بندی جو ایک ذربیہ پہان کا بھی جب اپی صدول سته کزر جاتی ہے' تو ونیا میں بوی خول ریزیاں ای قومی حرم و طمع اور غرور و ممند کے نتیج میں ہوتی ہیں۔

غرض که دنیا جس بست سی حد بندیال بین جو اعاری زندگی بر جیما گئی بین اور ہم ان عل الیے بندھ مھتے ہیں کہ اگرچہ ہم میں بری سے بری روح برائی کی بری سے بری عبك بيداكر سكتي ہے۔ ليكن ان حدود كے اندر على اندر رہ كرا ان سے آسے قدم ركھنے ک ان میں جرات بی پیدا نہیں ہو سکتی۔ نیکن جس طرح نبچرایک خاص ڈھنگ پر چاتا ہے 'کیکن مجمی مجمی اپنا رمک مجموڑ رہتا ہے 'ایسے ہی ہم ویکھتے ہیں کہ تاریخ کے افق پر مجمی مجمی الی مخصیتیں ابحرتی جیں کہ دنیا کی کوئی حد بندی بھی انہیں برائی تک پہنچنے سے قیس روک سکتی۔ غیمب کی حد بندی ان کی آگھوں کو بند نیس کر عتی۔ قومیت کی حد بندی ان کے یاؤل کی زنچے رشیں بن علی۔ وطبیت کی حد بندی ان کے ہاتھوں کو پکڑ نہیں سکتی۔ وہ ان تمام حدود سے بہت ادینے اور بلند ہوتے ہیں۔

جب میں مخصیتیں ان بندشوں کی حدود سے بلاتر ہو جاتی ہیں' تب آپ ریکسیں مے کہ ان کی آئکموں میں سچائی مکا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کی نگاہ میں تعصب کا ایک شمه نمیں رہتلہ ان کی تظر ہر طرف اور ہر کوشے پر بکساں پڑتی ہے۔ دنیا کا تمام اچھا برا ان کے سلمنے ہو آ ہے۔ وہ سب کو ایک بی نور سے دیکھتے اور پہچائے ہیں۔ انسیں جمل کمیں حسن نظر آنا ہے اوہ دوڑتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہے۔ انہیں جس طرف خوبی نظر آتی ہے' وہ اس کو اپناتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن آب ماد رکھیے " آرم می الی متیال بہت علی مواکرتی ہیں۔

مهاتما تی کی ہستی تاریخ عالم کی ان بی ہستیوں میں سے ایک متی۔ وہ ونیا کی ان تمام حد بندیول سے بلند تر نتے اور ان کی نکاہ میں ہر قوم اور ہروطن مر نسل اور ہر المام وجوا**ير الكلام أ**ولر

تخفيات آزاد

سروہ ایک بی حیثیت رکھا تھا اور وہ ہر آیک کی خوبوں کو اپناتے اور پیند کرتے تھے۔ جہل تک میری یادداشت کام کرتی ہے 'مجھے ان کا تعارف مب سے پہلے 1908ء

میں ہوا۔ جب کہ والد مرحوم نے انتقال فرمایا۔ جمین ٹرانسوال وغیرہ میں والد مرحوم تملیاں میٹیت رکھتے تھے۔ اور ان اطراف میں ان کے بہت سے مردین و معقدین ہتے۔ ان وتوں گاندھی جی ان اطراف کے حالات سے دلچیں لے رہے تھے اور ڑانسوال کائمریس کے بروگراموں میں سرگرم ممل تھے۔ اس وفت مجھے ایک ٹیلی کرام للد جس کے نیچے گائد می جی سے و معظ عصد انہوں نے اس ٹیلی مرام میں والد مرحوم کی تعرب کی تھی۔ ایکے بعد 1918ء تک جھے ان سے خط و کتابت یا زیارت و ملاقات کا موقع ند لملہ 1918ء میں جب میں رائجی جیل میں تظربند تھا' ان دنوں مکاند عمی جی بمار ك دورے كے ليے آئے اور انہوں نے ايك فخص كے ذريعہ مجھے جيل من پيغام جيما کہ جس بھار آیا ہوا ہوں اور تم سے ملنا جابتا ہوں۔ ممر مورز بمارتے مجھے اس کی اجازت شمی دی۔ اس کے بعد جب میں رائجی جیل سے رہا ہوا اور آیک جلسہ میں شرکت سے لیے 1920ء کی 20 جنوری کو دیلی آیا او حکیم اجمل خان صاحب مرحوم کے مكان پر سب سے پہلے مجھے كاندمى مى سے نیاز حاصل ہوا۔ اس دن سے آج تك جب كد 1948ء ہے 28 يرس كزر بيك يوس 28 يرس كے بيدون جم ير ايسے كزرے میں کہ محویا ہم ایک بی چست کے بیچے رہے۔

ہیں نہ وی م بین ہی ہے ہیں ہو ہے ہے۔

اس عرصے میں بااو قات ان سے اختافات بھی ہوئے۔ چنانچہ اس الوائی کے زیانے میں میرا اور ان کا جو اختاف ہوا تھا اس سے آپ بھی واقف ہول کے۔
کاکھریں ورکنگ کمیٹی میں میری یہ قطعی رائے تھی جس پر ممبران کی آکٹریت کو انفاق تھاکہ اگر برطانیہ یہ مان لے کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو آزاوی وے دی جانے گی تو تھاکہ اگر برطانیہ یہ مان لے کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو آزاوی وے دی جانے گی تو ہم الکی او سری جنت اختلاف تھا وہ بالکل دو سری جم الوائی میں شرک ہو الفاق کے سامیہ جانب جارہ جے۔ وہ کہتے تھے ہم الکی آزادی لینا ہی نمیں جانے ہو الوائی کے سامیہ بین جمل جانے دو کسی طرح بھی الوائی میں شرکت کے لیے تیار نہ تھے۔

میں جمکو طے اس لیے دو کسی طرح بھی الوائی میں شرکت کے لیے تیار نہ تھے۔
میں جمکو طے اس لیے دو کسی طرح بھی الوائی میں شرکت کے لیے تیار نہ تھے۔
میں جمکو طے اس لیے دو کسی طرح بھی الوائی میں شرکت کے لیے تیار نہ تھے۔
آپ کو یہ معلوم ہے کہ کاگل یس درگنگ کمیٹی کی شجادیز کا ڈرافٹ گائد می جی بی ا

ايوالكالم آزار ايوالكالم آزار

خطبات آزاد بنایا کرتے ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اپنے اس ریزولیوشن کا ڈرافٹ بنوانے کے سکھی اپنے سر مسلم میں است نے انسان کا ڈرافٹ بنوانے کے سنگھی میں اور پنڈت سو محارمی جی کے پاس سے اور انہوں نے اپنے بورے اختلاف کے بلوجود اس تجويز كا دُرافث بنا ريا-

327

غرض اس طویل دت میں بہت ہے موقع آئے اکہ ہم میں اور ان میں اختلاف ہوا اور مختکش تک نوبت میٹی۔ انسوں نے اور ہم نے اورنوں بی نے اپنی اپنی جگہ اسکو محسوس مبنی کیلہ کیکن اس بوری زندگی میں کوئی ایسا وفتت تهیں آیا کہ ہارے ولوں کا درخ پر کیا ہو۔ ایسے ایسے اختلانوں کے باوجود ان کی عظمت کی جو رس ہماری مروتوں میں بڑی ہوئی حقی' ہم تم بھی اس سے باہرنہ ہو <del>سک</del>ے

اس موقع پر آپ سے میہ کمہ وول کہ میری طبیعت میں ایک طرح کا نقص اور خای ہے وہ یہ کہ جب تک کس کی کوئی خصوصیت میرے سامنے نہ آجائے 'جو میرے وماغ پر جیما جائے اور میری مرون کو دبا لے' اس وقت تک وہ مجھے اپنے سامنے جمکا نہیں سکتا۔ "میری کرون کی رسمیں سخت ہیں۔" میرے سامنے جب کوئی داغ آتا ہے" تو پہلے میرا زمن اس کے خلاف ہی جانا جاہتا ہے ' یمان تک کہ وہ میرے زمن کو اپنی مضبوط كرهنت ميں لے باہے۔ چنانچہ جب ميں پہلي دفعہ مهاتما جي سے ملا' اس دفت ميں ان کا معتقد نسیں تغلبہ میری آکھوں پر اعمالو کی ٹی نہ تھی' جو انسان کی آتھوں کو بند تردیا کرتی ہے۔ لیکن اس سے بعد ان کی ہر ہر چیز نے ان کی عظمت کو میرے ول میں رائخ کردیا۔ اور جو دن محزرا میرا اعتقاد ان کے بارے میں ' برحتا ہی چلا کیا۔ ہم دو آدمیوں کو ان سے انتہائی قرب تھا اور جمیں بہت طویل موقع ملا۔ وہ ایک تھلی ہوئی كتاب ينفط بشخص كا هرورق كلا موام هر مطرروش أور هر لفظ دهلا موا اور هر حرف جمكتا ہوا تھا۔

آج تمام دنیا میں شاید ان ہی کی زندگی الیمی تقی<sup>، جس</sup> کا ایک حرف مبھی چمپا ہوا نہ تھا یہ انسانیت کی عظمت کے لیے سب سے بری سونی ہے اور اس معیار پر اترفے والے تمام آریخ انسانی میں صرف چند انسان ہوئے ہیں جنسیں آپ ای انگلیوں پر حمن یجے ہیں۔

جن کو تمام دنیا کی حد بندیوں نے البحالے کی کوشش کی الکین وہ الجھ نہ سکے تمام بندشوں نے ان کا دامن بکڑنا جاہا مگر وہ مرفت میں نہ آسکے۔ میرے نزدیک محالم می اللہ میں ہے۔ جی کی سب سے بڑی عظمت کی ہے۔

یہ نہ تھا کہ ممانما ہی ہندو نہ تھے۔ وہ بے شک ہندو تھے۔ لیکن انہول نے ہندو ہے۔ نیکن انہول نے ہندو فرہب و واغ کی ایک نئی تعبیر کی تھی اور ایک نیا زاویہ بنایا تھا، ہو تمام صد بندیوں پر چھا کمیا تھا اور وہ ایک ایس مگر بن می کہ نہ وہاں جغرافیہ اور قومیت کی کیسریں مگل سکتی ہیں نہ اور قومیت کی کیسریں مگل سکتی ہیں نہ اور دو سری حد بندیوں کی دیواریں قائم رہ سکتی ہیں۔ یہ دہ بلندی ہے کہ اگر جمارا وباغ وہاں تک مجنج سکے تو اس سے بری کوئی خوبی شیں ہے۔

ہندو فرہب کا پانا وطاع اور نقشہ جو ہمارے سامنے آیا ہے' اس میں بہت زیادہ وسعتیں تھیں اور جمال تک میرا مطالعہ ہے' دنیا کے تمام فراہب میں نظریہ تودید کو جس فرجب نے سب سے زیادہ قریب سے ویکھا ہے' وہ ہندو فرجب ہے۔ میرے پاس اس کے بہت سے آریخی شواہر و نظار موجود ہیں۔ نیکن آج ہندو دحرم کی وہ شکل باتی نہیں ہے اور اس کے بہت سے فانے خال ہو چکے ہیں۔ ہندو فرجب نے ابتدائی دور میں بوتانوں کو وہ درجہ دیا تھا' جو ایک برہمن کا ہو یا ہے۔ صرف اس لئے کہ بوتان علم دوست ملک تھا۔ لیکن ور مرک جات ارد علم درخ پریا ہوگیا۔ تب می جندو دحرم اپنی باند سطح سے کر کیا۔

مخار می بی ہندو تنے اور ہندو ہی رہے۔ کین انہوں کے ہندو دحرم کی اتن اولی کی مخار می بندو دحرم کی اتن اولی محکد منائی تنمی کہ جب وہ اس بلندی پر سے دیکھتے تنے تو دنیا کے تمام جنگڑے ان کو منے ہوئے نظر آتے تنے۔ ان کے ملئے آیک کملی ہوئی سچائی تنمی جو کسی آیک کا درشہ نہیں ہے ' بلکہ سورج اور اس کی شعاعوں کی طرح سب کے لیے ہے۔

بی ہمیں محادمی می کی عقبت ان اونی درج کی چیزوں میں نہیں ڈھونڈمنی چاہیے ' بلکہ پردہ اٹھا کر دیکھنا چاہیے۔ نب حقیقت کا چرو صاف تظر آئے گا۔ وہ اتن بلندی پر نتے کہ ونیا کی کوئی حد بندی ان کا راستہ روک نہیں سکی۔

آج ہم ان کی کوئی مجی یادگار بنائیں' وہ ناکمل ہوگی۔ جب تک کہ وہ ان کی اس

خطبات آزاد میں ہے۔ میں مرباندی کو ظاہر نہ کرے۔ اس لیے جمعے آپ سے مید کرنا سبے کہ گاندھی بی کی یادگار الاسلامی میں میں میں میں کہ کاندھی بی کاندھی کو ظاہر کرے۔ آنے وال الملول كو ابني خاموش زبان سے جا دے كه حماتما جى كا مشن اور مقصد حيات بي تما ، بو دنیا بھرکے زائرین کو این زبان طل سے محادمی تی کی عظمت و بلندی کی آدیج تنا سکے۔ آب کتنی ہی یادگاریں بتالیں۔ لیکن وہ بیکار ہیں اجب تک کہ ان کی انگل اس عالکیر تھائی کی طرف نہ اٹھے جو گاند می جی کے ویش نظر تھی۔ besturdubooks.Mordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

# حواشى از مرتب

# حواشي

#### ۱- انتحاد اسلامی منککتنه

حوالہ نمبر: ا مورہ آل عمران 3: 26 (یااللہ، اے سلطنت کے مالک۔ او سلطنت دیتا ہے، جے چاہتاہے، اور سلطنت چیمین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے۔ اور عزت بخشا ہے، جے چاہتا ہے، اور ذلیل بنا دیتا ہے، جے چاہتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب خوبی ہے، دیک تو ہر چیز پر قادر ہے)

والد نمبر: 2 قرآن میں ہے (النمل 16: 98) "جب تو قرآن پڑھے" تو شراک پڑھے" تو شیطان مردود ہے (النبی خداکی پناہ مانک" ای لیے تلاوت کے وقت کما جاتا ہے: اعوذ بالله من الشبطان الرجیم (پی مردود شیطان ہے ہا کہ ایک بناہ مانگا ہوں)

حوالہ نمبر: 3 الفاطر 35: 15 (اے لوگو! تم اللہ کے مختلع ہو اور وہ سب
تعریفوں کے لاکل بے نیاز ہے۔ اگر وہ چاہے تو تنہیں منا دے اور
(تنماری مجکہ) ایک نی طفقت لے آئے اور یہ بات اللہ کے لیے پجھ
مشکل نہیں)

حوالہ نمبر : 4 نظیری نیٹا ہوری کا شعر ہے (دیوان نظیری نیٹا ہوری : 308) مطبوعہ دیوان میں معرع طاقی ہول ہے : حرسفے ز ملل خویش بسیما نوشتہ ایم

حواله نمبر: 5 مقابله شيجيئ: عهدنامه جديد (الجيل) متى 5:11 نيز لوقا ُ 7: 22

حواله نمبر: 6 سورة نوح 16:71

حوالہ نمبر: 7 یمال اشارہ ہے تورات کی کتاب اشتناء کی مندرجہ ذیل تھی۔ آیات کی طرف:

اور مرد خدا مویٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ بیہ ہے۔ اور اس نے کہا: خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر آشکار ہوا۔ وہ کوہ فاران سے جلوہ کر ہوا اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا۔ اس کے دہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتش شریعت تھی (33: 201)

حواله نمبر: 8 الجرات 49: 13

حوالہ نمبر: 9 الروم 30: 22 (اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے اسمان اور زمین اور تمہاری مختلف زبانیں اور رنگ پیدا کیے)

حواله نمير: 10 سورة المومنون 23: 52

حوالہ نمبر : 11 ہو تیس - کے کے نواح میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اس کا بیہ نام یوں پڑا کہ قبیلہ جرہم کا ایک مخص تیس بن شالخ اس پر گیا تھا اور وہ وہیں ہلاک ہوگیا۔

حواله نمبر: 12 سورة آل عمران 3: 103

حوالہ نمبر: 13 مسلم (کتاب البر: 66) کے علاوہ بیہ حدیث بخاری میں بھی ہے (کتاب الادب: 37) بلکہ مسند احمد بن حنبل میں مجھے ملی ہی نہیں۔ مخیمین میں کچھ خفیف سالفظی اختلاف ہے۔

حوالہ نمبر: 14 بخاری (کتاب العلوۃ: 88 کتاب الاوب: 36 کتاب المنظلم: 5) مسلم (کتاب البر: 65) سمجیحین کے علاوہ یہ حدیث نسائی (کتاب الزکاۃ: 67) ترندی (کتاب البر: 18) اور مسند احمد بن حنبل کے

متعدد مقامات پر بھی ہے۔

حواليه تمبر: 15 الفتح 48 : 29

حوالہ نمبر: 16 اے (مسلمانوا عبرت کالا اور ان لوگوں کے سے نہ بوگھی جنوں نے کما: ہم نے من لیا طل آنکہ وہ نمیں شنے)۔ اس عبادت کا پہلا کلڑا فاعتبروا ما ایھا المسلمون فود مولانا آزاد کا ہے وہ مرا کلڑا اولا نکونوا ... پسمعوں قرآن سے ہے۔ (المائفال 12:8)

حوالہ نمبر: 17 الحاقہ 69: 31 (اے مکڑو کیر اس کے طول بینا دو۔ پیر اے آگ کی بیش بیس جھونک دو)

حواله نمبر: 18 کی جو جواب ان کا وی جواب جارا۔

حوالہ نمبر : 19 اسکندر اعظم مقدوئی۔ ولادت 355 قم۔ بونان سے ہندوستان تک کا تمام علاقہ اس نے فتح کیا۔ وہ بنجاب میں دریائے بیاس کر سے تک پہنچ عمیا تھا۔ بسل سے واپسی پر بابل (عراق) میں کثرت شراب نوشی (یا شنید زہر ہے) 323 قم میں وفات ہوئی۔ صرف 32 سال کی عمر یائی۔ بیشک ونیا کے عظیم ترین فاتحوں میں سے تھا۔

حوالہ نہر : 20 ہن بل۔ قرطاب (شمال افریقا) کا مشہور جرئیل۔ رومنوں کا جانی وشمن شملہ اس نے ہاتھیوں کے ساتھ کوہ الیس کو پار کرکے اٹلی پر حملہ کر دیا اور رومن فوج کو آیک خونریز جنگ میں محکست فاش دی۔ کیکن اسے واپس قرطاب جانا پڑا۔ اور اب رومنوں نے حملہ کیا جس میں اسے قبلت ہوگی اور وہ بھاگ کر شمق اوسط چلا آیا۔ اس نے تہر میں اسے خودکش کی (182 قم) غالباس وقت 70 سائل کی عمر تھی۔

حوالہ نمبر : 21 مرض کی پیش بندی اس کے لاحق ہو جانے کے بعد علاج سے بہتر ہے۔

حوالہ نمبر: 22 ومیبری' اس کا اصلی نام ہرمن ، مبرجر تھا' کیکن مضہور آرمین ومیبری کے نام سے ہوا۔ دریائے ڈینیوب (مبلکری) کے وسط میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے' شوت' سے وجیں 19 مارچ 1832ء کو پیدا ہوا۔ اس کی سیاح' مستشرق اور مورخ کی حیثیت سے بہت شہرت ہے' 1905ء تک بوڈاپسٹ بوغورٹی میں پروفیسر تھا۔ مدتوں تسطنطنیہ کی مقیم رہا۔ اس نے ایران وسط ایٹیا افغانستان کی سیاست کی اور ان ممالک سے متعلق اس کے سفرناہے جمعی بچھ ہیں۔ اس کی جرمن ترک لفات اور ترکی آباری لفات آج ہمی متند مانی جاتی ہیں طال آنکہ انہیں جمعی نوے برس سے اور ہو بچھ ہیں۔ 15 سمبر 1913ء کو انہیں جمعی نوے برس سے اور ہو بچھ ہیں۔ 15 سمبر 1913ء کو بوڈاپسٹ (ہنگری) ہیں انقال ہوا۔

حواله تمبر: 23 وجودک ذنب لایقاس به ذنب تاکل کا تام معلوم جمعلی بوسکا

حوالہ نمبر: 24 ، انجیل نوقا 19: 27- هفرت عینی کے نمیک الفاظ یہ میں

مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہیں جایا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں ' بہل لاکر میرے سامنے کمل کرد۔

والد نمبر: 25 مورۃ التوبہ 30.9 (یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں' ان کی ریس میں جنوں نے پہلے کفر کا ارتکاب کیا۔ خدا انہیں ہلاک کرے' یہ کمال کھرے جارہے ہیں۔)

حوالہ تمیر: 26 - سورة الاحراف 176:7

حواله نمبر: 27 سورة أل عمران 3:103

حوالہ تمبر : 28 كمثل هذا رب القلب من كمد ان كان فى قلب اسلام و ايمان توتيہ الي البقاء كا شعر ہے۔ مستف ابوالبقا مسالح بن شريف الرزى ہیں۔

حوالہ نمبر: 29 سورۃ المائدہ 3:5 (آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی سخیل کردی' اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی' اور تمہارے لیے اسلام پند کیا)

حوالہ تمبر: 30 سورة البقرہ 16:2 (كى دہ لوك بين جنوں نے ہدايت

خطبات آزاو

۔۔۔ کے بدلے ممرائی خریدی۔ ان کی رہ تخارت سودمند ٹابست نہ ہوئی ' اور محلالاللاق ر

حالم تمبر: 31 يورا شعر ہے: السيف اصد ق ابناء من الكتب في حده الحدبين الحدواللعب اوريه ابو تمام كم اس قميد مي ے جو اس نے معتمم باللہ محد بن بارون الرشید کی مدح بین کما تعل (ديوان : 45 كاخرة الايرارو مسامرة الاخيار 2: 108)

حواله تمبر: 32 الحديد 25:57

والد نمبر: 33 عبدة بن الليب كا شعر بي جو اس في قبي بن عامم المترى كي دفات (تقريباً 20هـ) ير كلما تقد (اللي الرتعني، 1: 114 المستطرف: 76 زهر الاداب 104:4 لبيان ولتبين 353:2 العقد الغريد' 386:3 وغيره)

حوالہ نمبر : 34 اور وہ (شیطان) ان کے دلول کو جس طرح جابتا ہے' کھیرویتا ہے۔

حوالہ تمبر: 35 سورة ابراہیم 14: 3 (جو لوگ ونیا کی زندگی کو آخرت کے مقلطے میں ترج وسیتے ہیں اور (لوگول کو) اللہ کی راہ سے روسکتے ہیں اور اس مین کجی کے خواہ شمند ہیں وہ بست دور تک مرا، ہو محظ ہیں)

حواله نمبر: 36 سورة الاحزاب 33 : 57

حواله نمبر: 37 سورة البقرة 2: 14

حوالہ نمبر: 38 سورة البقرہ 2: 15 (اللہ آن سے بھی کرتا ہے اور ان کی مرتمثی میں اسافد کرتا ہے وہ علی کے اندھے ہیں)

حوالہ نمبر: 39 سورة محمد 47 : 31 (اور بم تمهارا احتمان کیں ہے، حتی کہ ہمیں معلوم ہو جلسے کہ تم ہیں سے کون مجلد ہے اور کون مبرکرنے

حواله نمبر: 40- سورة آل ممران 3 : 106-107

Desturdubooks indress com

حوالہ نمبر: 41 - سورة فاطر35 : 15-17

حوالد نمبر: 42 المائدو 5: 54

خطيلت آزاد

حوالہ نمبر: 44 العماقات 37: 105-105- آخری آبت کے معنی متن میں۔ منیں آئے میہ ہیں: ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح انعام دیتے ہیں۔

### 2- افتتاح بدرسد املامیه " کلکت

حوالہ نمبر: ا تحریک خلافت اور ترک موالات کا ایک شاخسانہ یہ بھی تھا

کہ سرکاری مرارس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جو طلبہ وہاں سے نکلے' ان

کے پڑھنے کا انتظام سنظ مرارس قائم کرکے کیا گیا تھا۔ ای طرح کا ایک
مررسہ جائع مسجد (مسجد ناخدا)' کلکتہ جس مولانا آزاد نے اپنی گرانی جس
جاری کیا تھا۔ اس جس بیشتر طلبہ مدرسہ عالیہ' کلکتہ کے بھے' جو مولانا

آزاد کی ترخیب پر وہاں سے لکل آئے تھے۔

آزاد کی ترخیب پر وہاں سے لکل آئے تھے۔

اس مدرے کا افتتاح مہاتما گاند می نے 13 دسمبر 1920ء کو کیا تھا۔ ای موقع پر مولانا آزاد نے یہ تقریر مہاتما ٹی کو مخاطب کرکے کی تھی۔ (تنسیل کے لیے دیکھئے' ذکر آزاد' عبدالرزاق کیج آبادی: 56-55)

## 3- خطیہ صدارت مجلس خلافت' آگرہ

#### حواله نمبر: 1 - سورة المستحنه كم اصلى الفاظ بيرين:

لا ینهکم الله عن الذین لم یقا تلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان تحب المقسطین-مثن بی آخری گڑے کے معنی بیان نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بی : بیک اللہ انساف کرتے والوں کو پہند کرتا ہے۔

حوالہ نمبر : 2 الہلال کا پہلا شارہ 13 جولائی 1912ء کو نظا تھا۔ نیکن ہندو مسلم تعلون اور التحادیر انہوں نے اور کئ جگہ بھی لکھا ہے۔

حواله تمير: 3 - ميرة البوب للبن بشام 2 : 147 ابسه الله الرحسل

ایرانگام آزار الرحیم هذا کتاب من محمد النبی صلی الله علیه وسلم بین الله علیه وسلم فلحق می تبعهم فلحق می تبعهم فلحق بهم وجاهدمعهمانهمامته واحدة من دون الناس.... النه) اس معلدے کے تمل زہے کے لیے دیکھتے عمد نبوی میں نظام حكمراني از محمد حميد الله (ص 102 - 111)

> حاله نبر: 4 سورة العصر 103 : 1-3 (هم ہے مسری کہ انسان یقینا صارے میں ہے۔ بجو ان لوگول کے جو ایمان لائمی اور نیک کام كريں اور آپس من أيك ووسرے كو يكى كى تاكيد كرتے رہيں اور ياہم مبرو خل پر عمل کریں۔

## 4- خطبه اختباريه ، مجلس خلافت ، تأكره

مولانا محمد على ولادت : راميور 10 وممبر 1878 ء وقات : اندن ' 4 جنوری 1931ء مختر مالات کے لیے دیکھتے تذکر (حواثی) 344 (سا سبه اکلؤی ایڈیشن)

حوالد نمبر: 2 - مولانا شوكت على ولادت: راميور 1873ع وفات: دلى 27 نومبر1938ء مختصر حالات کے لیے دیکھئے ماخذ سابق مانذ کر۔

حواله نمبر: 3 حسين احمد عنى- 1879ء بين بيدا موست ديوبند مي تعليم یائی۔ لیکن ابھی اس کی محیل نہیں ہوئی تھی کہ اینے الل و عیال کے ساتھ ان کے والد 1316ھ (1889ء - 1890ء) میں بجرت کرکے مکہ ہلے محصه سوله برس تک خاندان محاز میں متیم رہا۔ مولانا حسین احمد اگرچہ اس دوران میں مجمعی محمد متان آئے الیکن ان کا بیشتر زمانہ مدینہ میں بر ہوا' ای لیے ان کے ہم کے ساتھ منی کی نبت ملتی ہے۔ 1916ء میں ان کے استاد مختخ الهند مولانا محمودالحن مکہ بہنچ تو مولانا حين احمد ان كے ہمنہ ا موسئے۔ اس كا متجد يد مواكد يد مجى ان كے

مراکی پر ہندوستان میں ہے۔ رماکی پر ہندوستان میں

ماتھ مالنا جلا وطن کر دیے گئے۔ 1920ء میں رہائی پر ہندو ستان آئے۔
اور تحریک خلافت اور ترک موالات کی سرگرمیوں میں کود پڑے۔
مولانا ابوالکلام نے دسمبر 1920ء میں جو مدرسہ کلکتہ میں جاری کیا تھا،
ایکے صدر مدرس مولانا مانی بی تھے۔ کلکتے کے بعد وہ سلمت کئے،
جمال چھ برس تک صدیت کا درس دیتے رہے۔ 1928ء میں انہیں دارالعلوم دبوبند کا صدر مدرس منتخب کیا گیا۔ وہ یماں 30 برس رہ۔
جمعہ 6 وسمبر 1957ء (13 جملوی اللہ ل 1377ھ) کو انتقال ہوا۔ (الذکرہ مشائع دبوبند)

حوالہ نمبر: 4 ۔ ڈاکٹر کچلو - سیف اندین نام نقلہ 15 جنوری 1886 ء کو امرتسریس پیدا ہوئے۔ یمال تعلیم کے بعد انگلتان سکے اور کیبرج بیندرمنی سے بی اے کی سند لی کیربیرسٹری کا استخان پاس کیا۔ 1912ء میں برلن یونیورشی (برمنی) سے بی ایج ڈی کی سند لی۔ 1913ء میں ہندوستان واپس آئے" اور قومی تحریک میں شامل ہو تھے۔ پہلی مرتبہ 1919ء میں جلیانوالہ (امرتس) کے المناک سانحہ سے کچھ بعد مرفار ہوئے۔ اس کے بعد کئی مرتبہ قید و بند کی سزا ہوئی۔ مجموعی طور پر 14 ہریں جیل خانے میں کائے۔ وسمبر 1929ء میں کامحریس کا جو اجلاس پنڈت جوا ہرلال نسو کی صدارت میں لاہور میں ہوانھنے ڈاکٹر کپلو اس کی مجلس استقباليد كے مدر تضد انہوں نے مسلم ليك اور خلافت تحريك یں بھی سرگرم حصہ لیا تھا۔ آخری زمانے میں ان کا ربحان بائیں بازہ کی سیاست کی طرف ہو کیا تھا۔ چنانجہ وہ آٹھ سال تک اوپیں کونسل" کے صدر رہے۔ وہ پہلے ہندوستانی سے 'جنہیں 1954ء میں اولینن پرائز " ملا۔ بدھ کے دن 9 اکتوبر 1963ء کو نئی دلی میں انتقال ہوا۔ اسی دن جامعہ طیر اسلامیہ و جامعہ گر 'نی ولی کے قبرستان میں سروخاک ہوئے۔ حوالہ نمبر: 5 ہیر غلام مجدد: شیاری شدھ کے رہنے والے اور وہال المالكام آزاد

خطيات آزاد

کے سطاوہ نشین شخصہ

besturdubooks.w حوالہ نمبر: 6 - مولانا فار احمد کاتیور کے رہنے والے عصد ان کے والد مولوی احمد حسن بریلوی مسلک کے بینی حولانا احمد رضا خان کے مریدوں میں تنصد انہوں نے مشوی مولانا روم کا ایک خاص ایریشن جھ جلدون میں کاتیور ہے شائع کیا تعلد

حالہ نبر: 7 - جکت مودو کھر اجاریہ۔ ان کا اسلی نام دیکسٹ رامن تھا' شاروا چنے کے میکت کورو نے 4 جولائی 1916ء کو انہیں اپنا جانشین مقرر کیا اور 27 فروری 1921ء کو جسدن میں شیں مکدی پر بٹھا کر خود صحت کی بنا ہر وست بردار ہو مجھ۔ وہ اس مقدے میں بے گناہ قرار

حواله نمبر: 8 مولانا احمد سعيد والوي، وسمير 1888ء (ربيع الثاني 1306هـ) میں دلی میں پیدا ہوئے۔ خاندان کے تعمیری تنے۔ ان کے والد حافظ نواب مرزا زینت الساجد کے پیش الم شخط اور کھتب بھی روحلتے ہے۔ احمد سعید کے بچین میں ان کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ سیں ، ہوئی۔ قرآن تو شرور حفظ کرایا تھا الیکن اس سے آگے کوئی ترقی حسیں ك البته مولويوں كے وعظ سفتے سفتے خود تقرير كرنے كا شوق بيدا موا۔ چونکه طرار اور زبین شه بست جلد چل نظے اور تقریری اور دعظ کرنے کھے۔ 22 برس کی عمر ہوگی کہ 1910ء میں مفتی کفایت اللہ مرحوم کی نظران پر بڑی اور انہوں نے اپنی مکرانی میں ان کی تعلیم کا سلسله قائم كيا اور چند سال بن فارغ التفسيل كرويا-

اب یہ اسحاب علم کی طرح تہی مناظروں میں معد <u>لینے مح</u>کے۔ ان میں مفتی کفایت اللہ مرحوم ان کے معلون ہوا کرتے ہے۔ جب 1919ء من عميت العلمائ بند قائم مولى ومفتى صاحب اس ك صدر اورب ناهم مقرر ہوئے۔ اس سلسلے میں سیاسی حمریک میں حصہ لیا اور قید و بند

الله المجارية الكالم إزاد المجارية الكالم المرادع المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحارية المحار

تک نوبت کینجی اور متعدد مرتبه جیل گئے۔

تقریر کے میدان میں بہت کم لوگ ان کے حریف تھے۔ ای مہارت اور خطابت کے باعث اصحاب علم نے انہیں " سجان الهند" کا لقب عطا کیا تھا۔ صاحب تھیے و تالیف بھی تھے۔ ان کی کتابوں کی فہرست کیا تھا۔ صاحب تھنیف و تالیف بھی تھے۔ ان کی کتابوں کی فہرست لبی ہے، لیکن سب سے اہم ترجمہ و ترآن ہے ، جو دلی کی صاف سخری کھری زبان کا اچھا نمونہ ہے۔

4 دسمبر 1959ء (3 جمادی الثانی 1379ھ) بروز جمعہ مغرب کے بعد حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہوا۔ اسکلے دن ہفتے کو جنازہ مر والی کیا اور اپنے استاد اور دیرینہ مربی مفتی کفایت اللہ مرحوم کے پہلو میں درگاہ حضرت بختیار کاکی کے دروازے کے برابر ظفر منزل کے نیچ دفن ہوئے۔ (مفتی اعظم کی یاد میں: 184-218)

حوالہ نمبر: 9 عبدالعزرز۔ افسوس ان کے طالت معلوم نمیں ہوسکے۔

حوالہ نمبر: 10 اللہ تعالیٰ کی صفات میں' عزیز' یعنی (زبردست طاقت والا) بھی ہے۔ یہ لفظ بلامبلغہ قرآن میں' بیسیوں جگہ خداکی اس صفت کے ساتھ آیا ہے۔

حوالہ نمبر: 11 اس صدیت کے الفاظ ہیں افضل الجہاد کلمنہ عدل عند سلطن جائر (اوا میر جائر) یہ صدیت صحاح ست کے متعدد مجموعوں میں ملتی ہے۔ مثلاً ابوداؤد (کتاب الملاح: 17) ترزی (کتاب الفن: 13) النسائی (کتاب البعد: 37) ابن ماجہ (کتاب الفن: 30) اس کے علاوہ مند ابن ضبل کی تیسری اور چوشی اور پانچویں جلد کے کئی متعلق یر بھی ہے۔

حوالہ نمبر: 11 جلیاں والا باغ: امرتسر میں ایک پرانے و تنوں کا باغ تھا' جہاں لوگ میلے لگاتے اور جلسوں کے لیے جمع ہوتے تھے۔ پہلی عالمی جنگ عظیم (1914-1918) کے بعد پنجاب میں بہت بے چینی پھیل گئ علا متعدد عوای لیڈر مرفار کرلیے سمولی چلا دی جس می ب مناه لوگ مارے محصّہ حکومت کے ان اقدالات کے خلاف احتماج کے لیے عوام نے بروز اقائر 13 اپریل 1919ء کو جلیل والا باغ میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جلسہ ہورہا تھا کہ بریکیڈر جزل ڈائز فوج لے کر جلسہ کا پر بینج میں۔ انہوں نے لوگوں کو منتظر ہونے کے لیے کما تک شیں کیکہ ونجتے بی جوم ر مول چلانے کا علم دے ریا۔ آج کے معلوم شیں ہو سكاكه واتعى كن آدى اس اليه من بلاك موسك تحقيقاتي سميني كا اندازہ مماکہ اگر مرنے والوں کی تعداد ایک بزار قرار دی جائے او اس یں کوئی مبلا نہیں ہوگا۔

> حوالہ نمبر: 12 سورۃ الغرقان 25 : 69 - ظاہر ہے کہ متن کی اس آیت كا جو ترجمه ويأكياب، وه تغيري ب الفظى نهين-

> حوالم تمبر: 13- والفتنة اكبر من القتل (اليترو 2 : 217) والغتنة اشد من القنل (البقرو 2: 191 (منذ و فساد كلّ سے بعی برا (جرم) م)

> حوالہ نبر: 15 البقرة 2: 179 (اے امحاب عثل! قعاص میں زندگی کی روح) ہے۔

> > حواله تمير: 16 النساء 4: 93

حوالہ نمبر : 17 اسلمہ بن زید بن حارث معمور محلل جی۔ ان کے والد زید بن مارٹ رسول کریم صلح کے آزاد کردہ غلام سے اور انہول کے خود ان کی تربیت کی تقی۔ اس کے اسامہ معترت رسول اللہ مسلم کو بت عزيز شف ان كي ولاوت چوشف سال نبوت (تقريباً 614ء) من مولى۔ ان كے والد زيد شام ميں البلقاء كے مقام ير مارے مينے " تو حضرت رسول الله مسلم نے انہیں ایک فوج کا سید سالار بنا کر شام

حواله تمبر:1

المرادة ويوالكام "زار الكالم "زار المرادة الكالم "زار المرادة الكالم "زار المرادة الكالم "زار المرادة الكالم " مواند کرنے کا فیملہ کیا۔ اس لفکر میں ہوے ہوے اکابر محلَّد ان کی رووند ترے میں ہے۔ مانتختی بیں تھے' ملل آنکہ اس وقت ان کی اپنی عمر 17-18 سال سیکھیں مانتختی بیں تھے' ملل آنکہ اس وقت ان کی اپنی عمر 17-18 سال سیکھیں متجاوز نهیں تھی۔ لکنکر اہمی روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضور بالہام کا وصال موكيا اور حضرت ابوبكر خليفه بنا ديد محف بيشتر لوكول في مثوره دياك ' حالات کو رکیمیتے ہوئے جسم ملتوی کر دی جائے' کیکن ان کی مخالفت کے باجود معترت ابو بمرنے یہ مهم بھیج دی تھی۔

حضرت عمرنے اینے زمانے میں ان کا 4000 درہم سالانہ و کلیفہ مقرر کیا تما' جو بدری محلیوں کو ملتا تعلد 54 اجری میں انتقال کیا اور مدینہ میں

یماں جس واقعے کا ذکر ہے ہی قبیلہ بھینہ کے خلاف مم میں پیش آیا تعلد ہوا یہ کہ حضرت اسامہ نے ایک خالف کو پکڑ لیا۔ جوننی اے تق كرف كو تكوار الفائل اس في كمه والذاله الدالله راوى ابن الى شيد نے اس کا معنزت رسول کریم صلم سے ذکر کیا او آپ نے وریافت قرملاً : كيا واقعى اس في لا اله الا الله كما تما اور اس كم بنوجود تم في اسے الل كرويا۔ اسامه في جوابا مكا: حضور اس في تكوار سے وركر اليابكما قلك اس ير حضور في سوال كيا: قد كيا تم في اس كاول جرا فنا كد ديكھے كد اس نے ول سے كما تمايا نسيس اور اس بلت كو متاسفا" وہرایا۔ اسلمہ کہتے ہتے کہ کاش میں اس دن اسلام لایا ہو آ۔ (مج مسلم ممثلب الايمان)

5- خطيد ممدارت بمعت العلماء بنذاكا بور

جمعیت العلماء بند کا بیا تیبرا ملائد اجلاس تقا<sup>و</sup> بو لابور <u>ش</u> 18 تومیرے 20 تومیر 1921ء تنگ متعقد ہوا۔ یہ لاہور کے معہور بریڈلا بل من جوا تعله خطيه صدارت جو چميا جوا موجود تعام پيلے دن 18 نومبر تے۔ پہلا امرتسر میں (28-31 دسمبر 1919 و کیم جنوری 1920ء) بعدارت معتى محمد كغايت الله اور دومرا وبل مي بعدارت مي الهند مولانا محمود الحن (28 29 29 30 نومبر1920ء کو)

حوالہ نمبر: 2 سورة اكست 18: 10 (اے مارے رہا ہمیں الی بخشش عطا كر اور جارك لي جارك كام كى درستى كمل كروك)

حواله نمبر: 3 - ديوان كائل خواجه حافظ شيرازي: 143

حوالہ نمبر: 4 الینا : 147- دوسرے شعر کے معرع اول میں مطبوعہ دیوان ين و تدسيال كى مكد خاكيال ملكا بدووان كے بعض دو سردر تسخول جن سرے سے میہ غزل موجود ہی شیں ممکن ہے الحلق ہو۔

حوالہ نمبر: 5 سے مشہور حدیث مجع بخاری کے متعدد مقالت ہے ہے۔ مثلًا بدرالوی : 1 حق : 6 وغیرہ) اس کے علاوہ صحیح مسلم (كتاب الدارہ : 155) اليواؤد (كتاب العلل : 11) نسائي كتاب الغماره : 59 كتاب ا العلق : 24 وغيرو) اور اين ماجه (كمكب الزيد : 26) بس بعي لمتي ہے۔

والد نمبر: 6 سے صف مج یخاری بی کی جکہ کی ہے مثل کتاب الليمان ملب العنق مناقب الانصار وغيرور اس كے علاوہ يه مسلم (كتاب الغاره) وارمى (كتاب العلاق) ترزى (كتاب الغضائل الجملى) نسائی (کتاب الایمان) اور سند حنیل (1: 43) میں بھی ہے۔

حوالہ نمبر: 7 - سورة البقرہ 2 : 207 (اور بعض آدی اللہ کی رہنا ہوئی کی فالمرايخ آپ کو چ زا0 ہے)

حواله نمبر: 8 سي آيت سورة الشعرا (26) يمل بار بار آئي ہے حلا 109 127' 145' 164' 180- اس کے معنی ہیں : میں اس کے لیے تم سے کوئی معلوضہ نہیں مانگا کیونکہ مجھے معلوضہ جمالوں کا رب دے گئے

الزارة المالية المالي أزار

حواله نمبر: 9 سند داري: مقدمه

خطبات آزاد

ولا برو معروق الاحزاب 33 : 21 (تمهارے لیے رسول اللہ میں کالکائی کا اللہ میں کالکائی کا اللہ میں کالکائی کا اللہ میں کالکائی کی کا اللہ میں کا اللہ میں کا کہ کی کا کہ کا کا کہ ک

حوالہ نمبر: 11 مورۃ مستحنه ف 60 : 4 (تمہارے کیے اچھا نمونہ ہے ' ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا)

حوالہ نمبر: 12 سورو فاتحہ' 1: 5-6 (ہمیں سیدھے رائے پر چلا' راستہ ان لوگوں کا'جن پر تونے فضل کیا)

حوالہ نمبر: 13 سورۃ النساء 4: 69 (جن پر اللہ نے انعام کیا نمبوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور نیکوکاروں میں سے 'اور کیا اچھے رفیق ہیں ہیر انگ میں

حوالہ نمبر: 14 سورہ ہود' 11: 7 ، نیز سورۃ الملک: 67: 2 (الکہ تہمارا امتحان کرے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے)

حوالہ نمبر: 15 سورہ النور 24: 40 (اندھرے ایک دو مرے کے اوپر)

حوالہ نبر: 16 سورۃ الجافیہ 45: 24 (انسیں اس کا کچھ علم نمیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اٹکل سے کام لیتے ہیں)

حواله نمبر: 17 سورة الدخان: 44: 9 (بلكه وه وهوك ميس كهيلت بي)

حوالہ نمبر: 18 سورۃ النجم 53: 28 (انہیں اس کا کچھ علم نہیں' محض قیاس کی پیروی کرتے ہیں' اور حقیقت کے مقابلے میں قیاس تو کام نہیں دیتا)

حوالہ نمبر: 19 سورۂ محمر' 47: 14 (بھلا ایک آدی جو اپنے رب کے (ہتائے ہوئے) صاف رہتے پر چاتا ہے'کیا اس کے برابر ہے' جے اسکے برے اعمال ایجھے معلوم ہونے گئے' اور وہ چلتے ہیں اپنی ہوا و ہوس سے متحد م

کے پیچے)

حواله نمبر: 20 سورة النحل 16: 79 (مرجيز كا كطلا كعلا بيان)

ایرانگان<sup>م ت</sup>زار

حواله نمبر: 21 سورة البقره 2: 256 (مطبوط ملقه عاقلل فكاست)

besturdubook حوالہ تبر: 22 مورة يوسف 12: 108 (بياہ ميري راه مي الله كي طرف بلاتا ہوں) میں صاحب بعیرت ہوں اور وہ ہمی جو میری پیروی کرتے ہیں۔

حوالہ تمبر: 23 سورة الانعام 6 : 5 خيز رعد \* 13 : 17 (كيا اندها اور ديكھتے والا ایک برابر ہوتے ہیں)

حاله نمبر: 24 سورة الزمر 39: 9 ذكيا جو لوگ جانتے ہيں وہ نہ جانتے والے لوگوں کے برابر ہوتے ہیں)

والد نہر : 25 گلتی کے باب پیم کی آخری (منتوم) حکایت کا شعر ے' (کلیات سعری: 102)

حواله تمبر: 26 مولانا محودالحن على المند 1268هـ -1851ء ميں بريلي بيس بيرا ہوئے 'جمال ان ايام ميں ان كے والد مولانا ذوالفقار على بحيثيت السيكثر مدارس مقيم فيص تعليم كے بعد 1289ه - 1872م ميں اولا" دارالعلوم ربوبند میں معین مدرس مقرر ہوئے اور پیجاب برس تک (1339هـ) يمل يزحلت رهب آخري 34 برس يبين مدر مدرس رے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے تغید طور پر بہت کام کیا تعلد اور ای مقد کے لیے عمیت الانسار کی تحریک شروع کی تقی۔ ای کے نتیج میں مندوستان کی شال مغربی سرمد پر انگریزوں کے خلاف کلا قائم ہوا۔ ان کی ہدایت کے مطابق جن نوگوں نے بجرت کرکے افغانستان میں سکونت افتیار کی تقید انہوں نے وہاں ایک متوازی حومت قائم کا۔ بیرون بند ای تحریک کو تقومت پنجانے کے لیے انہوں نے 1915ء (1333ء) میں مکہ کا سترکیا یمان انہوں نے دو ج کیے۔ یہ پہلی جگ عظیم کا زمانہ تھا" اور اکاریز کی ان کی تخالفانہ سر کرمیوں پر کڑی تکاہ متی۔ انہوں نے شریف مکہ یر دباؤ ڈالا اور بیہ

الله الكالم آزاد الكام آزاد الكام آزاد الكام آزاد

دو سرے رفقاء کے ساتھ گرفتار کرلیے گئے۔ یمال سے پہلے قاہرہ اور پھر جزیرہ مالٹا میں قید رہے۔ یہ قید و بند کا سلسلہ مارچ 1920ء تلکسی چلا۔ رہائی کے بعد جون 1920ء میں وہ جمبئ پنچ اور ای سال 20 نومبر 1920ء کو دلی میں مانقال ہوگیا۔ جنازہ دیوبند گیا' جمال دارالعلوم کے قرستان میں سپردخاک ہوئے (شیخ الهند' اسپرمالٹا' تذکرہ مشائے دیوبند)

حواله نمبر: 27 شاعر كانام نهيس معلوم موسكا-

حواله نمبر: 28 سورة يوسف 12: 33 (ميرے نزديک قيدخانه اس چيز کی به نبت زيادہ محبوب ہے ،جس کی طرف وہ مجھے بلاتے ہيں)

حوالہ نمبر: 29 ' سورۃ یوسف' 12 : 54 (یقینا تم نے آج ہمارے پاس اعتماد کا متعام پایا)

حوالہ نمبر: 30 سورة يوسف 12: 56°21 (اس طرح بم نے يوسف كو زمين ميں صاحب قدرت بنايا)

حوالہ نمبر: 31 سورۃ یوسف 12: 90 (اللہ نے ہم پر احسان کیا ؑ ہاں جو کوئی ٔ (اللہ ہے) ڈر آ ہے اور (مصیبت میں) مبر کر آ ہے ' تو یقینا اللہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ضائع نہیں کر آ)

حوالہ نمبر: 32 سورۃ بوسف 12: 7 (ہاں، بوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں دریافت کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں)

حوالہ نمبر: 33 سورۃ یوسف 12: 39 (اے میرے قید خانے کے ساتھیو! (یہ تو بتاؤکہ) کیا منتشر متعدد معبود بہتر ہیں' یا ایک اکیلا زبردست اللہ ؟)

والہ نمبر: 34 سورۃ یوسف 12: 101 (اے رب! تو نے مجھے حکومت دی اور ہاتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا سکھلیا۔ اے آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے' تو ہی میرا کارساذ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے اٹھائیو تو اپنی فرمانبرداری کی عالت میں' اور ان کے ساتھ شال کیمیو جو تیرے نیک بندے ہیں)

حواله تمير: 35 شاعر كانام نهيس معلوم بوسكك

حوالہ نمبر : 36 سورۃ پوسف 12 : 94 (بیں اس میں پوسف کی ہو پاتا ہوں' بشرطیکہ تم یہ نہ کہو کہ پو**ڑھا بمک ک**یا ہے)

حوالہ نمبر : 37 سورۃ یوسف 12:84 (اور اس نے کہا' وائے افسوس یوسف پر) اور غم کے مارے اس کی آٹھیس سفید ہو گئیں' حال آنکہ وہ بہت منبط کرتا رہا)

حواله نمير: 38 شاعر كانام معلوم نه يوسكك

والد نبر: 39 مثنوی مولانا روم وفتر اول 60:49- عنوان "تغیر باشاء الله نبر: 19 الله کلن و بالم بیثا لم بین- اس سلط بی دو یا تیم کلنے کی بین: اول اسد دیگرے نبیس کشنے کی بین: اول ک بید دیگرے نبیس آئے بلکہ ان کے دو مورے شعر بیل- دو مرے شعر اول کے مصرع عانی بیل "روز و درمیان چند شعر بیل- دو مرے شعر اول کے مصرع عانی بیل "روز و شب در کی جگہ "تہا او با" ہے بینی "جہاد ادیا کریے و آشوب باش"

والدنير: 40

نوث: اس مائيه كے تحت مرتب في مجد تين لكمال (ناش)

حوالد نبر: 41 مولانا احد سعيد- ديجي خطبه 4 ماشيد 8

والد نمبر: 42 عباس بن الاست كا شعر هي (ديوان : 96 ) بيز ديميئ تذكره (حوافي): 371 (ماشيه 5 متعلقه ص 62)

حوالہ نمبر :43 حفاج کا شعر ہے (دیوان : 128) مطبوعہ شعر کے معرع ٹانی میں "امعون" کی جگہ "اسمل" کما ہے۔

حوالہ نمبر : 44 ہیہ حدیث متعدد مجامیع ہیں آئی ہے مثلاً ترندی (باب الفن' نیز تغییر سورۃ المائدہ)' این ماجہ (باب الفن)' مند حنبل (491-49:3)' ابوداؤد (کمک الملائم) ٹھیک الفاظ یہ ہیں : الصابر نیمم علی دينه كالقابض على الجمر-

حواله نمبر:45 شاعر كانام نهيس معلوم موسكاً

حوالہ نمبر :46 سورۃ بوسف 12 : 83 (شاید اللہ ان سب کو میرے پاس کے آئے وہی جاننے والا حکمتوں والا ہے)

حوالہ نمبر :47 سورۃ ا ککن 10:18 (اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش' اور ہمارے کام کی ٹھیک سے پخیل کردے)

حوالہ نمبر :48 سورۃ ا ککھت 23:18 (میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ے)

حوالہ نمبر :49 ایسنا : 13 (وہ کئی جوان تھے 'جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں پختہ کیا)

حوالہ نمبر :50 ایفناً : 14 (انہوں نے کما : ہمارا رب 'آسانوں اور زمین کا رب 'ہم اس کے سواکسی دو سرے کو معبود کمہ کر نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایبا کما' تو یہ بے عقلی کی بات ہوگی)

حوالہ نمبر:51 ایفناً: 16 (اب پناہ لو اس غار میں' تہمارا رب تہمارے لیے اپنی رحمت وسیع کردے' اور تہمارے کام میں تہمارے لیے آسانی پیدا کردے)

حوالہ نمبر :52 سورۃ ہود 120:11 (اور ہم تیرے لیے رسولوں کے احوال میں سب باتیں بیان کرتے ہیں ماکہ اس سے تیرا دل مضبوط ہو اور اس میں تیرے پاس مومنوں کے لیے سچائی اور تھیجت اور یاد رکھنے والی باتیں ہیں)

حوالہ نمبر :53 ایضاً 102-103 (اور اس طرح کی ہے گرفت تیرے رب کی' جب وہ ظلم کرتی ہوئی بستیوں کو پکڑتا ہے۔ بیٹک' اس کی گرفت سخت دردناک ہے۔ اس میں آخرت کے عذاب سے ڈرنے والے کے لیے نشانی ہے)

ابر الكام الجارار اور الكام المراد المراد المراد الكام المراد المراد الكام المراد المراد المراد المراد المراد ا besturduboo' حواله نمبر :54 سورة يوسف 105:12 (اور كلي نشانيل بي جسانول اور نشن میں جن سے وہ بے توجی سے گزر ملتے ہیں)

حوالہ نمبر:55 سورة آل عمران 1913 (تو نے یہ عیث پیدا شیس کیا)

حوالہ تمبر :56 مورہ الانعام <sup>4</sup> 79:6 (عن نے ہر طرف سے مند موڑ کر اینا مند اس کی طرف کولیا ہے ،جس نے آسان اور زمین بنائے)

حوالہ نمبر :57 سورة المومنون 44:23 نیز سورة سپا 19:34 (اور بم نے ان کی کمائیاں بنا ڈالیں۔)

حوالہ نمبر 58 سورۃ ہود' 101:11 (ان میں سے بعض اب تک کھڑی ہیں' اور بعض تباه ہو مشکس

حوالہ نمبر :59 سورة يونس 73:10 نيز صافات 73:37 (ديکھو کيا انجام ہوا ان کا جنہیں (بدا مالیوں سے) ڈرایا کیا تھا)

حوالہ نمبر :60 سورة الاعراف" 84:7 (دیکھو کیا انجام ہوا نافریلل کرنے والول كا)

حوالم نمبر :61 سورة الشعراء ' 26 : 158 (يقينة اس ميس نشكن بيس أور ان مں سے اکثراہے تنلیم نیں کرتے)

حوالہ نمبر :62 سور**ۃ ا**لتور 34:24 (اور ہم نے تم پر **مانک مان**ے ہیتیں تازل کیس اور ان لوگوں کے حالات مجی جو تم سے پہلے مزر میلے میں)

حوالہ نبر :63 مورة الح 45:22 46-46 (كتنى بى بىتياں جنس بم نے عارت کردیا " کیونکه وه گنگار خص اب این چینوں بر مری بزی بیں اور كتف كنوئي بيكار اور كتف منقش محل (خلل) بين. كيا انهول نے زين میں چل کار کر نہیں ویکھا کاکہ انہیں (مثلدے سے) سوچنے والے ول يا سفنے والے كان ملت بعض آكسيں اندهى شيں ہوتيں، بلكه مینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں)

حوالہ نمبر :64 سورۃ الاحزاب' 62:33 (یہ تھا قانون اللہ کا ان لوگوں ہے

متعلق ہو پہلے گزرے اور تو نسیں پائے گا اللہ کا قانون بدلنے والگ<sup>ا کا اللہ</sup> عوالہ متعلق ہو پہلے گزرے اور تو نسیں پائے گا اللہ کا قانون بدلنے والگ<sup>ا کا اللہ</sup> حوالہ نمبر :65 سور**ۃ** الانفال 8:8 (اور اگر وہ اپنے کرتوتوں کا) اعلی کریں تھے۔ میے ' تو انگلوں کا بنا ہوا قانون موجود بی ہے)

352

حوالہ نمبر :66 سورۃ فاطر \* 43:35 (کیا وہ انتظار کردہے ہیں ' اس قانون کا جو پہلوں پر (نافذ) ہوا۔ (اگر یوں ہے ' تو) تو اللہ کے قانون کو بدلنے والا نہیں یائے گا اور نہ اللہ کے قانون کو شلنے والا بائے گا)

والہ نبر :67 سورۃ النساء 26:4 (قانون ان لوگوں کے جو تم سے پہلے مزر چکے)

حوالہ نمبر :68 کسورہ الحدید 21:57 نیز الجمعہ 4:62 (یہ اللہ کا فعنل ہے ' جے جاہتا ہے' دیتا ہے' لور اللہ بوے فعنل والا ہے )

حوالہ تمبر بوہ المومنون 123 (یلکہ یہ بھی وی کچھ کہتے ہیں ' جیسا ان سے پہلے کے لوگ کماکرتے تنے)

حوالہ نمبر : 70 سورۃ التوبہ' 33:9 الفتح' 28:48' العنت 9:61 (آکہ اے سب دیوں پر غالب کرے)

حوالہ نمبر :73 سورۃ غافر' 78:40 (پس جب اللہ کا تھم نافذ ہوا' تو انصاف سے فیعلہ ہوگیا اور اس وقت جموئے نقصان میں دہے) حوالہ نمبر :74 سورۃ الروم 41:30 (لوگول کے ہاتھوں نظلی اور تری میں

فهاو کا دور دوره جوگیا)

الإلى المال الم حوالد تمير :75 سورة القصع ' 78:28 (كون ہے اس سے طاقت على زياره 7)

حوالہ نمبر :76 مقابلہ کے لیے دیکھتے انجیل نوقا (58:9) (پیوع نے اس ے کما کہ لومزیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے برندوں کے محون لے محرابن آدم کے لیے سروھرنے کی ہمی جگہ سیں)

حوالہ نمبر :77 عمرہ بن الحارث بن عمرہ بن مضاض الاصغر کا شعر ہے (السيرا لابن بشام ' 221 مجم البلدان 1865 وفيات الاعيان ' 301:1 الحاضرات للراغب 147:1)

حوالہ نمبر :78 ہے شعر نبج البلاغہ میں ہے (55:9) آگرچہ وہاں منکر کی جگہ تكر ب ليكن معلوم سيس موسكاك ب سي كل

حوالہ نہر :79 ہیں تمام اشعار نونیہ البقاء کے بین شاعر کا نام ابوالبقاء صلح بن شریف الرزی ہے (نفخ اللیب 233:6)

حوالہ نمبر :80 سورة الكلف 10:18 (اے عارب رب! بمیں اپی جانب ے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں ہدایت بخش)

حوالہ نمبر :81 سرسید احمد خان انیسویں صدی کے ہندوستان کی ملیہ ناز صخصيت ولادت : دلي 6 زوالحبه 1232ه - 17 أكتوبر 1817ء- باني موزن اینگلو اور نیمٹل کالج (مثل علی مورد مسلم نوننورش)۔ ملک کی تعلیم' ساتی' سای ترقی کی تاریخ ان کے تذکرے کے بغیر کمل سی ہو سکتی۔ 27 مارج 1898ء کو علی کڑھ میں انتقال ہوا اور اینے قائم کروہ کالج (يوغورش) كى معجد كے پہلو من وفن بوسك (حيات جاويد)

حوالہ نمبر :82 سلطان محود خان (1785-1839ء) سلطان عبدالحبیہ اول کے صاجزادے ' یہ اپنے بڑے بھائی مصطفیٰ جمارم کی وفات پر 1808ء میں تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے اپنے وزیراعظم میرآکتر کی ترخیب پر ملک

354

میں اصلاحات نافذ کرنے کا فیملہ کیا لیکن فوج (بی سری) کی تخالفت کے باعث انسیں مانوی کرنے پر جمیور ہو محکے۔ سیای اور فوتی پہلو سے محکے بھی اطمینان تعبیب نہ ہوا۔ اولا ہونان سے لڑائی ہوئی 'جس کی بہت پر تمام بورٹی طاقتیں تغییں۔ سے ختم ہوئی' تو روس نے مملہ کردیا۔ اس جنگ کا غاتمہ مسلح نامہ اورنہ پر ہوا (14 سمبر 1829ء) جس نے ترکیا کو کم جنگ کا غاتمہ مسلح نامہ اورنہ پر ہوا (14 سمبر 1829ء) جس نے ترکیا کو کم و بیش روس کے ہاتھ میں کئے تیلی بنا دیا۔

تحد علی پاٹنا (معر) ان کی اصلاتی کوششوں کا سب سے مستقد خالف تھا اور اس لیے وہ لوگوں میں بہت ہر دلعور تھا۔ سلطان نظام حکومت اور فرج مغربی ممالک کے اسلوب پر منظم کرنا چاہتے تھے ' بھی محم علی پاٹنا نے بھی خود معر میں کیا تھا۔ لیکن پراپیگنڈے میں بہت طاقت ہے۔ سلطان چو تکہ مدة العر جنگوں میں الجھے رہے ' اس لیے اپنے منصوب کو مکمل نہ کرسکے۔ اس کے باوجود انہوں نے 1839ء میں جی سری کا خاتمہ کردیا۔ جس سے تعلیمات کے لیے راہ صاف ہوگی۔ خاتمہ کردیا۔ جس سے تعلیمات کے لیے راہ صاف ہوگی۔ کم جولائی 1839ء کو انقال ہوا۔

حوالہ نمبر :83 فواد پاشلہ ترکیا کے مضہور شاہر عزت ملا کے بیٹے ہے۔

جنیں سای سرگرمیوں کے باعث 1829ء میں جلا وطنی کی سزا ملی

تھی۔ ان کا اصلی نام محمہ تھا۔ اور بیہ 1815ء میں استامول میں پیدا

ہوئے۔ طب اور فرانسیی زبان کی تعلیم کی حکیل کے بعد حکومت کی

ملازمت میں واخل ہوگئے۔ اور یماں سے ان کی ترتی اور تجربہ بتدریج

برحتا رہا۔ تمین چار مرتبہ وزیر خارجیہ رہنے کے بعد 22 نومبر 1861ء کو

پرطتا رہا۔ تمین چار مرتبہ وزیر خارجیہ رہنے کے بعد 22 نومبر 1861ء کو

بیلی مرتبہ وزیراعلی مقرر ہوئے کی سلطان عبدالعزیز سے اختلاف کی

بنا پر انسیں جنوری 1863ء میں وست بردار ہوتا پڑا لیکن جلد ہی سلطان

نے انسیں دائیں بلا لیا اور جون میں وہ ووہارہ وزیراعلیٰ بنا ویے گئے۔

اب کے وہ اس حمدے پر تمین برس تک مشکن رہے۔ اس اثنا میں

اب کے وہ اس حمدے پر تمین برس تک مشکن رہے۔ اس اثنا میں

ابوالگانی آزلو مرکا سلطان عبدالعزيز معرك خديو اساعيل كي يني سه شادي كرنا جاجة تنے اور فواد اس کے خلاف یتے اس لیے اس نے اسس جون 1866ء میں وزارت اعلیٰ کے منعب سے الگ کردما۔

> فردری 1867ء میں وہ (مانجویں اور آخری مرحبہ) وزیر خارجیہ کی حیثیت ے سلطان عبدالعور کے ساتھ پیرس اندن ویانا کے سنر یر محصہ جمل آیک طرف اس سے سیای فائدے حاصل ہوئے وہیں اس سز میں سلطان کو مغرب کی مادی ترقیوں کے دیکھنے کا موقع ما اس بہ سفر ترکیا میں اصلاح و تبدیلی کا پیٹیہ خیمہ تابت ہوا۔

> فواد یاشا صحت کی خرانی کی وجہ ہے نیس (اٹلی) مکئے تھے کہ وہیں 12 فروري 1869ء كو بعاومه قلب انقال موكيك لاش استامول آئي جمل وه دفن جوئے۔ فواد باشاکو فرانسیس زبان پر غیرمعمول قدرت حاصل تنی اور می اس زمانے میں (بلکہ بست قریب کے زمانے تک) جن الاقوامي ساست كي زبان تقيد اس سے اسس بست فاكرہ موا انہوں نے احمہ جودت کی شرکت میں ترکی کی پہلی جدید کرائمر (قواعد عثانیہ) کے نام ہے تکعی۔ وہ اصلاح کے زبردست عالی تھے' لیکن ب بمی جائے شے کہ جلد بازی ترکیا کے قدامت پرست حلتوں کی مخالفت كا باعث موكى اس في انهول في بندريج كلم كيا. حقيقت يه ب كه اس کے بعد تنظیمات کے نام سے جو کچھ ہوا' اس کی بنیاد اسی کے ہاتھوں بڑی تھی**۔**

حوالہ نمبر :84 محمد علی پاٹٹا معرکی آزادی اور دہاں کے شاہی خاندان کے بانی' البانیا میں پیدا ہوئے۔ سال والادت میں اختلاف ہے۔ آگر چہ خود انہوں نے میں 1769ء لکھا ہے۔ 798ء میں پولین کے حملہ مصر کے موقع پر وہ ترکی افواج کے ساتھ مصر بہنچے اور یہاں انہوں نے اپنا

طقہ اقتدار وسیع کرنے کی داغ بیل والی۔ یمان اس وقت ممالیک کا دور دورہ تھا۔ محد علی لے مارچ 1811ء میں ان کے سرداروں کی تطبع التحالی میں وعوت کی اور کھانے کے بعد سب کو تہد تینے کرا دیا۔ اس کے بعد جب وہابیوں نے جزیرہ العرب پر نبعتہ کرلمیا' تو سلطان نے محمد علی ہے ے مدد طلب کی اور محمد علی کے سب سے برے بیٹے ابراہیم پاٹانے ان كا قلع تمع كرديا- اس كے بعد محمد على في رفت رفت ابنا افتدار سوؤان اور مصرکے جنوبی تخلسانوں تک وسیع کرلیا۔ خرطوم کی بنا 1823ء میں بری اور سلت سل بعد 1830ء میں میہ سوڈان کا دارالخلاف منا رہا تھیا۔ وہ چاہج تھے کہ ملک کے نقم و نسق کی مغربی طرز پر اصلاح اور تنظیم ہو' اوهر سلطان کو شبه تھا کہ محد علی شریف مکہ کی مدد اور شد پر اپنے عليفته المسلمين مونے كا اعلان كرنا جائيے ہيں۔ بلاخر جنگ تك نويت کینجی 'جس کے نتیج میں سلطان معظم کو تھ علی کو مصر کا موروقی باشا تشکیم کرنا پڑا۔ (1841ء)۔ محمد علی کی 2 اگست 1849ء کو قاہرہ میں وفات ہوئی وہیں وفن ہیں۔ وہ معرجدید کے بانی ہیں۔ ان کے خاندان نے 1952ء تک حکومت کی جب انتظاب ہوا اور ان کے نام لیوا فاروق کو تخت ہے معزول کردیا میا۔

> حوالہ نمبر: 85 خیرالدین۔ افسوس ان کے حالات کمیں ہے دستیاب نمیں ہوئے۔

حوالہ نبر: 86 ویرم نیونی۔ تونس کے ایک ایسے خاندان کے چٹم و چراخ ہے جس نید اور اوب کے میدان چراخ ہے میدان میں قلہ اور اوب کے میدان میں قلہ اور اوب کے میدان میں قلہ فلہ اور اوب کے میدان میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔ ان کا پورا نام محمد بیرم بن مصطفیٰ بن محمد تھا اور وہ محمد بیرم پڑم کے عرف سے مصور ہیں۔ 1256ھ (1840ء) میں تونس میں پیدا ہوئے۔ تعلیم بورب میں پائی اور پھر حکومت کے میں تونس میں پیدا ہوئے۔ تعلیم بورب میں پائی اور پھر حکومت کے مختلف عدول پر فائز رہے۔ جب 1298ھ (1882ء) میں قرانس ان کے

رور وطن پر مسلط ہوگیا' تو وہ اجرت کرکے اولا استامبول محکے اور پھر وہائی سندا ساتے ایک برجہ الاعلام کے نام سے الاملام ے معرفطے تھے۔ یمل سے انہوں نے ایک رچہ الاعلام کے نام سے عاری کیف بعد کو وہ قاہرہ میں قاضی مقرر ہوئے۔ وہ معریش برطانوی افتزار کے سخت کالنین یں سے شخصہ

> وہ متحدد کتابوں کے مصنف ہیں' " صفوۃ الاعتبار بمستورع الامصار "ان میں ہے بہت مشہور ہے' یہ چھپ بھی ہے۔ اس كتاب كا ان كا اينا خطى نسخه دارالكتب مصريه " قاهره من محفوظ به-حلوان (مصر) ميل 1307هـ (1889ء) ميل رحلت كي-

حواله نمبر :87 سيد جمل الدين اسد آبلوي (1838-1839) عالات کے لیے دیکھیے۔ غمار خاطر (سا ہیہ اکلؤی اویشن) : 315

حواله نمبر :88 مدحت باشا- 1822ء میں تنطقطنیہ میں پیدا ہوئے زندگی بہت معمولی ملازمت سے شروع کی' لیکن جو کام مجمی ان کے سیرو ہوا' اسے انہوں نے الی مستعدی اور عمدگی سے انجام کک پنجایا کہ 1860ء میں باٹنا کے خطاب سے مفتر ہو کروزیر مقرر ہو گئے۔ اس کے بعد نیش کی کورٹری کے زمانے میں انہوں نے جو اصلاحات وہاں رائج كيس ان كى كامياني سے متاثر ہوكر سلطان المعبّلم في انسيس فواد باشا اور علی باٹنا کی معیت میں انک ہی سکیم بورے ممالک اسلامیہ کے لیے تیار کرنے کا تھم ویا۔ یمی اسلیم بعد کو الاحکام والیات" کے نام سے مشہور ہوئی۔

مدحت باثنا "يك ترك" بارأى ك مويد اور مداح تنع كيكن جاج تن ك اصلاحات قدم بفدم اور رفقه رفته نافذ مول اوحر سلطان عبدالعزيز مسمسی عنوان اس بر تیار شیس منے اجس سے کام مکرتا چلامیا۔ آخر کار وزیراعلی اور وزیر افواج اور عاصت یاشا نے کھ جوڑ کرکے سلطان کو مئی 1876ء میں معزول کر دیا اور اس کے کوئی مہینہ بھر بعد وہ موت کے

محملت انار وید محضہ ان کے جانفین مراد پیم کا بھی نمی منظریکوا' اور ان کی جکہ ان کے چموٹے بھائی عبدالحمید ٹائی تخت نشین ہو سے ہمائی انہوں نے مدحت باشاکو وزیراعلیٰ کے حمدے پر قائز کر دیا۔ لیکن ان سیحی کی شئے سلطان سے نبعہ نہ سمی۔

رحت پاٹنا کے آخری مل مخلف تم کے مصائب میں ہر ہوئے وہی کہ ایک موقع پر انہیں موت تک کی سزا سنا دی گئی۔ جان تو آگریزی حکومت کے بچاؤ سے نیج محنی کی سزا سنا دی محق برا۔ آخری ایام حکومت کے بچ بچاؤ سے نیج محنی کی سین جلا دطن ہونا پڑا۔ آخری ایام طائف (جزمیا العرب) میں گزرے وہی 8 محنی 1884ء کو انتقال ہوا۔

والد نمبر :89 ، اس سے مراد ہے حدیث : بند الاسلام عربیا وسیعود کما بدہ فطوبی للغربا (مسلم کتاب الائکان : 232 تمثری) کتاب الائکان :13 این باجہ کتاب الغن 15 : وقیرہ)

حوالہ نمبر 90: الہلال کا پہلا شارہ 13 ہولائی 1912ء کو شائع ہوا' اور آخری تومبر 1914ء کو۔ اٹی نشاق شیہ میں یہ البلاغ کے نام سے 12 نومبر 1915ء کو پھر شروع ہوا۔ اس سلسلے کا آخری پرچہ (مشترکہ نمبر (15-16) 17-24 مارچ 1916ء کا ہے۔ تیسری مرتبہ یہ پھرالہلال تھکہ نام سے جون 1927ء سے و ممبر 1927ء تک چھ میٹے شائع ہو تا رہا۔

حوالہ نمبر :91 ہے کوئی صدیث شیں ہے بلکہ قرآئی آیت کنتم خیر امذاخرجت للناس (آل عمران (۱۱:۵) سے مسبط ہے۔

حوالہ نمبر :92 اشارہ ہے سورۃ الینہ (7.98) کی طرف : اولئک هم خیر البریة (وہ لوگ سب طلق ہے بہتریں)

حوالہ نمبر :93 ہے قرآن میں دو جگہ ہے : سورۃ البقرہ 143:2 اور سرۃ البح 143:2 (لوگول کے بتائے والے)

حوالہ تمبر :94 سورۃ النساء (4:135) میں ہے یا ایھا الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط شہد آء للہ (اے لوگو جو ایمان لاکے ہو

فظبات آزاد

الإلماكاام آزاو

انعیاف پر قائم رہو اور شہادت (گوائل) دو اللہ کے لیے) حوالہ نمبر :95 ویکھیۓ' صبح مسلم' سماب مسلواۃ المسافرین و تصما (269) مسلم کے علاوہ یہ حدیث ابن باجہ (مقدمہ:16) داری (کتاب الغنائل القرآن: 9) اور مسند منبل (337:2) ہمں ہمی بلتی ہے۔

حوالہ نمبر :96 ویکھئے' سنن ترزی' کتاب نواب السافرین (14) ہے حدیث دارمی مختلب الغضائل الفرآن (1) میں ہمی ہے۔

حوالہ نمبر :97 سورۃ المائدہ 4:5 (ہیں نے تہمارے کیے تہمارا دین تمل کردیا اور ہوں تم پر اپنی نعت تمام کردی)

حوالہ نمبر :98 سورۃ التوبہ 33.9 سورۃ الفتح 28:48 سورۃ الصحت 9:61 (ماکہ تمام ویٹول پر خالب کرسے)

حوالد نمبر 99 مامع ترقدي مملب الايمان علب ماجاء في افتراق فيه الاستد

حواله نمير:100 سورة الاسراء 5:17 (اور اس وعدے كو تو مونا على تقا)

حوالہ نمبر :101 سورۃ المجاولہ 19:58 (قابو بإ ليا ان پر شیطان نے اور بھلا دی انہیں انٹدکی یاو' وہ شیطان کا ٹولہ ہیں اور یاد رکھوکہ شیطان کا ٹولہ عی کھائے ہیں رہنے والا ہے)

توالہ نمبر :102 سورۃ التیب 102:9 (انہوں نے ایکھے اور پرے عمل خلط لمط کردسیائے۔)

حالہ تمبر :103 انٹارہ ہے سورۃ ہوسف (آبت 84) کی طرف : یا اسغی علی ہوسف' ہین وائے افسوس' ہےسف پر

حوالہ نمبر :104 راچی کی **جا**ر سالہ نظمیتدی : 7 اپریل 1916ء نظامت جوری 1920ء

حوالہ نمبر ً:105 الحساء کا شعر ہے (دیوان : 151) اور نمی کی جکہ کما م

حوالہ تمبر :106 سورہ الزخرف \* 71:43 (خے ول جاہتاہے اور جس سے

الكام آزاد الكام آزاد

#### آنکمیں لذت اندوز ہوتی ہیں)

besturdubooks.w  $\sim$  حالہ نہر :107 مورة يوسف 12-100 (يہ ميرے پہلے خواب کی تعبير ہے عصرے دب سے سے کرد کھلیا)

حواله نمبر:108 أفسوس شاعر كانام معلوم نهين بوسكا

حوالد نمبر:109 ويميئ اس خطب كاحاشيد (89)

حوالہ نمبر :110 ابوداؤد (كتاب الهذ : 5) تنفى (كتاب العلم : 16) ابن ماجہ (مقدمہ 7)- اس کے علاوہ بہ سنن دارمی اور سند ابن حنبل میں بھی ملتی ہے۔

حوالد نمبر :111 مثيهور حديث سبه موطا المام مانك (بلب النبي عن قول في القدر) میں رسولہ کی جگہ نیہ ہے۔ متدرک حائم کتاب العلم) میں متکم کی مجکه استمم ہے۔

حواله نمبر:112٪ افسوس شاعر کا نام معلوم نسیس ہوسکا۔

جوالہ نمبر:114 مورة الاعراف، 42 (شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں اے قبول کرنے کی مداست بخشی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت جسی وینا تو ہمیں تمجمی بدایت نه لمتی)

حوالہ نمبر :115 سورة آل عمراین 18:3 (اللہ نے شاوت وی کہ اسکے سوائے کوئی معبود جس ہے اور فرشتوں نے اور صاحبان علم نے رہمی یمی کما ہے کہ) وہی انعیاف سے قائم ہے کوئی اس اقتدار اور عکمت والے کے سوائے معبود جسی ہے)

حوالہ نمبر :116 سورۃ المائدہ \* 117:5 (پس تو (ای وقت تک) ان پر نکاہ ركه سكماً فما جب تك (خود) أن من موجود قما) آخرى الفاظ " معلما وماعيا الى الحق " قرآن ك القاظ نيس. مولانا آزاد في محل میان ممل کرنے کو اپن طرف سے لکھے ہیں۔

طلب کرس ھے)

حوالد نمبر :118 سورة حم السجدة 53:41 (بم النبيل البيخ نشكن ونيا بيل أور خود ان کے نغول میں دکھلائیں سے محق کہ حق ان پر تھیک تھیک ظاہر ( de d = -)

حواله نمبر :119 سورة العنكبوت ' 43:29 لفظ وككن ' آيت كا ككزا نهين ہے۔ آیت کے معنی ہیں۔ عقلندول کے سوائے کوئی شیس سجھتا۔ حوالہ نمبر :120 سورة البقرہ 2:143 (اور یوں ہم نے حبیس درمیانی است بنایا ماکه تم لوکول پر مواه بن سکور اور رسول تم پر کوای دینے والارب-)

حوالہ نمبر :121 سورة الاحزاب 45:33-46 (بم نے بچھے عمید اور خو مخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہمیجا ہے جو (لوگوں کو) خدا ك عم بى سے اس كى طرف بلا آئے ويكتے سورج كى طرح) حوالہ نہر :122 سورۃ السجمہ 16'32 (وہ اسیتے رہب کو (عذاب کے) ور سے اور (تواب کے) لائج میں پکارتے ہیں)

حوالد نمبر:123 افسوس شاعر كانام معلوم نهيس موسكك

حالد نمبر :124 سعيد بن المسيب ابو محد القرشي الحزوي حعرت عمركي خلافت کے دو سرے سال پیدا ہوئے۔ طبقہ تاہین میں ان کا بہت بلند مقام ہے۔ نقہ و حدیث میں' اور زہد و ورع میں ممتاز اقران تھے۔ بالخصوص اليخ ضر بزركوار حضرت ابوبررة كي اعاديث اور تضايات حعرت عمر کے مافظ شار ہوتے ہتے۔ خودانہوں نے بہت محلیہ کو دیکھا اور ان سے روایت کی اور ان سے بھی بست لوگول سنے روایت کی۔ وو الم زمری کے شیوخ میں سے ہیں۔ خود ان کا قول ہے کہ میں نے

آزار المجارك ا

عالیس جج کیے۔ اپنی حق محولی کے باعث حمد ہنوامیہ کے سعتوبین جس سے تھے ' آخر قید و بند تک نوبت پنجی۔ 94ھ (713ء) میں رحلت کی کھی (الا کمال فی اسام الرجال' تذکرہ الحفاظ' 1:15-53' طبقات ابن سعد 585' وفیات (الاحمان)' 1:206' حلیتہ اللولیا 1612)

والہ نبر 125 حضرت المام مالک بن الس فقد مالک کے بانی۔ دراصل ان کا خاندان حمیری قعلہ لیکن ان کے جداعلی بو تیم بن مو قریش سے ال می تقد المام مالک کی ابتدائی تعلیم سے متعلق کوئی تنسیل نہیں ملی ایتدائی تعلیم سے متعلق کوئی تنسیل نہیں ملی ایتدائی تعلیم سے متعلق کوئی تنسیل نہیں علویوں اور عباسیوں کی مختلق کا زبانہ تعلہ محمد بن عبداللہ نے عبای محکومت کے خلاف خروج کیا تو المام مالک نے فتوئی دیا کہ خلفت المسعود عبای کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے عملا اس مرتمی عبی کوئی حصہ نہیں لیا تعلہ شورش فرو ہو جانے کے بعد انہیں سزا دی میں ان کے شائے اکھڑ می جعہ انہیں سزا دی میں۔ اس سرائی کی دوران میں ان کے شائے اکھڑ می تھے۔

مالک کا کوئی 28 میال کے من عمل 170ھ - 795-796ء میں مدینے عمل مالک کا کوئی 85 میال کے من عمل 170ھ - 795-796ء میں مدینے عمل مالک کا کوئی 85 میال کے من عمل 170ھ - 795-796ء میں مدینے عمل

بالک کا کوئی 85 سال کے من میں 179ھ -795-796ء میں مینے میں الک کا کوئی 85 سال کے من میں 179ھ -795-796ء میں مینے میں النظال ہوا۔ البقیع میں آسودہ خواب ابدی جیں۔ ان کی موطا البیخ اختصار کے باوجود حدیث کی معتبر کمابول میں شار ہوتی ہیں۔

دوالہ نمبر :126 المام احمد بن طنبل' فقہ' الل سنت و الجماعت کے چوتھے المام' رکھے الگانی 164ھ و ممبر 780ء بس بغداد بس بیدا ہوئے۔ متعدد اساتذہ عصر سے تعلیم پائی اور اس کے لیے دور دور کے سفر کیے۔ بخیل کے بعد بغداد بس حدیث کا درس دینے گئے۔ بیہ ظبفت المامون عبای کا زلمنہ تعلد اس نے معزلہ کے اثر کے تحت مسئلہ علق قرآن الفیل اور تمام علاء ہے اس کی تقدیق پر اصرار کیا۔ لمام احمد نے اس کی تقدیق پر اصرار کیا۔ لمام احمد نے اس کے انکار کر دیا۔ اس پر قید و بھ اور تھم و سخم کا دور شروع ہوگیا' جو المامون کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں' معتصم اور الوائق – کے المامون کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں' معتصم اور الوائق – کے المامون کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں' معتصم اور الوائق – کے

عمد نک جاری رہا۔ اہم احمد کا انتقال رہیج اللول 241ھ ۔ جولائی 885ء میں ہوا۔ باب الحرب بغداد کے باہر مقابر الشداء میں دفن ہوئے تنے ' لیکن یہ قبرستان دجلہ کے سیالب میں دریا برد ہوکیا۔ اہم احمہ کی سند مشہور مجموعہ اعلی ہے ' اس میں تقریبا تمیں ہزار حدیثیں ہیں۔ اس کے علادہ بچھ اور وسائل بھی ان سے مضوب ہیں۔

والد نمير :128 مورة الاهلف عن 35:46 (جس طمرح اولوالعن مركيا)

حالد تمبر 129- ديوان مافظ: 199

والہ نمبر 130 الم ابو طیفہ نعمان بن طابت الل سنت والجماعت کے مرخیل فقہ حقی کے بانی ان کے نسب سے متعلق روایات عقل کے بانی ان کے نسب سے متعلق روایات عقل بیل ابل بیل سے متعلق روایات عقل ابن ابل بیل ہوئے۔ انہوں نے تمام ابن ابل سلمان سے فقہ کی تعلیم بائی اور اس کے انقال (120ھ) کے بعد خود کوفہ میں مرخع خلائق ہوئے۔ فقہ میں ان کے رسوخ کا یہ نتیجہ ہوا کہ خلیفہ منصور عباس نے انہیں بقداد کی قضلت بیش کی۔ الم نے اسے خلیفہ منصور عباس نے انہیں بقداد کی قضلت بیش کی۔ الم نے اسے

خطبلت آزاد

قول کرنے سے الکار کر دیا تو اس نے انہیں قید خانے میں ڈال دی اور طرح طرح طرح کی سختیاں کرنے نگا۔ ای حالت میں 150ھ-767ء میں انتقال ہو گیا۔ بغداد ہی میں مخلہ اعظمیہ میں مزار ہے۔ انہوں نے خود کوئی کہ بنیاد ان کے دو شاکردوں کوئی کہ بنیاد ان کے دو شاکردوں ۔۔۔ تامنی ابو یوسف اور محمد شیبانی (شیمین) کی تباید ان کے دو شاکردوں ۔۔۔ تامنی ابو یوسف اور محمد شیبانی (شیمین) کی تباید ان کے دو شاکردوں ۔۔۔۔ تامنی ابو یوسف اور محمد شیبانی (شیمین) کی تبایدات پر ہے۔

والہ نمبر : 131 مصور عمای ابو جعفر عبداللہ بن محد عبداللہ المسال ک عمر دوسرا خلیف البیخ بورے بھائی عبداللہ السفاح کے بعد 41 سال کی عمر فلام میں (136ء 753ء میں) تخت نظین ہوا۔ آگرچہ عبای خکومت سفاح کے زلنے ہی میں کانی منبوط ہوگئی تھی الکین یہ حقیقت ہے کہ اس کا استحکام منصور کے ہاتھوں ہوا وارالخلافہ بغداد اس کا ببایا ہوا ہے۔ اس نے اندرونی اور بیرونی سازشوں کا قلع قبع کرویا کیکن اندلس کی اموی کومت بھی عبدالرجمان الداخل نے اس کے عمد میں قاتم کی۔ اس کا کومت بھی عبدالرجمان الداخل نے اس کے عمد میں قاتم کی۔ اس کا کے سفر میں بیر معونہ کے مقام پر انقال ہوا۔ منصور کو علوم اور تعنیف کے سفر میں بیر معونہ کے مقام پر انقال ہوا۔ منصور کو علوم اور تعنیف کے سفر میں بیر معونہ کے مقام پر انقال ہوا۔ منصور کو علوم اور تعنیف کے سفر میں بیش بما کابیں تکمی شمنی۔

حوالہ نمبر :132 المام شافع۔ ابوعبداللہ عجد بن اوریس ، فقہ شافعی کے بائی تربی بائی معرت رسول کریم شاہیم کے دور سے رشتے وار تھے۔

150 - جب غزہ جس بیدا ہوئے۔ کم کی جل والد کی وفات کے باعث ابتدائی ذمانہ بہت عمرت ہیں گزرا۔ عبی زبان اور اوب جافی انسول کے برووں سے حاصل کیا اور فقہ و حدیث مسلم الزفی اور سفیان بن میں موطا امام مالک زبانی یاد تھی۔ بعد کو وہ مدیث میں میں موطا امام مالک زبانی یاد تھی۔ بعد کو وہ مدیث میں مرکاری مالک کی خدمت میں ہمی کئی سال تک رہے۔ پہلے وہ یمن میں مرکاری مالام ہوکر مجے تھے کیکن یمال انہوں نے علوہوں کی خلاف

ابوانگلام آزاد ابوانگلام آزاد مارون میمانگلام آون عکومت سر مرمیوں میں حصہ لیا' تو محر فقار کرکے یا بجولاں خلیفہ ہارون الرشيد كے سامنے لائے محقد بارسہ بارون الرشيد نے اسي معاف كرويا- اسك بعد أن كا زياده زملند عراق مصراور حجاز كے سفرول بيل گزرا۔ بالاثر 200ھ -815-816 میں وہ قاہرہ میں مقیم ہو <u>گئے۔</u> یہیں چار برس بعد سطح رجب 204ھ۔ 20 جنوری 820ھ کو نسطاط (قاہرہ) میں واصل حق ہوئے۔ مدفن المتعم بیاری کے وامن میں ایک خاص احاسطے میں ہے۔ بزار و بھرکسہ متعدد کتابیں ان سے یادگار ہی لیکن ان کی اسلی تعلیم کمکپ الام پی ہے۔ ان کے کئی رسلہ جو الك الك شائع موت بيد وه دراصل اى كتاب الام ك حصريد

حوالہ نمبر :133 منتخ الاملام احمد ابن تیمید ان کے طلات کے لیے دیکھتے تذكره (حواثي) 381-382 (ساميه اكلؤي) الذيش)

حوالمه نمبر :134 منتخ احمد سربندی مجدد الف طانی، فیخ فاروقی، سربند میں 971ھ -1564ء میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کی میکیل کے بعد وارالخلافہ آگرہ آئے۔ یہ آکبری بدعتوں اور اختراعوں کا زمانہ تھا۔ ابوالفعثل اور ان كے بوے بعائى فينى سے ان كے مراسم بيدا ہوئے مس في ان كے خیالات بر حمرا اثر کیا۔ انہوں نے شمیعی عقائد کی مخالفت شروع کی مجن كا شلتى وربار من وور دورہ تھا وہ خود حضرت خواجہ باتى باللہ ك سلسلہ معتبندیہ میں مرید تھے۔ ان کی ان خالفانہ تحریروں سے دربار جما تلیر کے تھیعی امراء نے ناراض ہوکر پاوشاہ کے کان بحرے، جس پر سے 1028ه - 1619ء من قلعه كواليار من قيد كرديد مكية سال بحربيد ند مرف جماتگیر نے انہیں آزاد کردیا ایک این فوجوں کے ساتھ رہنے کا تعلم ديا۔ 1034ه - 1624م ميں انتقال ہوا۔ سربتد ميں مزار سرجع خواص و عوام ہے۔ ان کے مکتوبات کے مجموعے علوم کا خزانہ ہیں۔ ان ک علاوه متعدد رسائل مخلف موضوعات پر چعپ بیجے ہیں۔

والہ نمبر 135: جما تحبر۔ خاندان مظید کا مشہور قرمانروا موالہ آگری وفات پر 13 آگری وفات پر 14 آگری وفات پر 14 آگری وفات پر 14 آگری وفات پر 14 آگری وفات پر بیٹھا کشمیر ہے والیں آرہا تھا کہ مصیم کے مقام پر آ کہ ومبر 1607ء کو وفات پالی۔ مقبرہ لاہور کے قریب شلورہ بی ہے۔ دوالہ نمبر 136: یہ مشہور منفق علیہ صدیف بخاری (کماب الاعتسام پالسنہ نیز کماب الانجیاء) اور مسلم (کماب العلم) کے علاوہ تھوڑے ہے اختماف کے ماخے نزندی (کماب الغنی) اور ابن ماجہ (کماب الفن) بیل بھی ویکھی جا سنی ہے۔ آ تو کے الفاظ کی دو سری مشہور قرات شمر بھی ہے۔ آ تو کے الفاظ کی دو سری مشہور قرات شمر بھی ہے۔

والہ تمبر :137 اشارہ ہے غالبا فسن انقی الشبھات استبراء کی طرف دیکھئے بخاری (کتاب الایمان) مسلم (کتاب الساناة و المزارعة)۔
اس کے علاوہ سے حدیث ابوداؤد ابن ماجہ اور داری کے ہاں بھی ہے۔ حوالہ تمبر : 8۔ اسکے علاوہ واری کے مقدمہ (17) میں بھی ہے۔

حواله أنمير :139 أبوداؤد (كتاب الملاحم) عن الفاظ بين : وما الوهن قال حب الدنيا و كراهية الموت به عديث مند طبل (5: 278)

یں ہمی ہے۔

واله نبر:140 ويكف اي خطب كا عاشيه (97)

حوالہ نمبر :[4] ہے مشہور حدیث ابوداؤد (کتاب الملاحم : ف) کے علاوہ مند حنبل میں ہمی ملتی ہے۔ (2:88)

والہ نمبر :142 ترخدی کے علاوہ سیہ حدیث بعض دو سرے مجموعوں ہیں مجمی لمتی ہے۔ مثلاً بخاری (کتاب الجملا و کتاب الاحکام)' مسلم (کتاب اللهارة)' ابوداؤد (کتاب الجملا) وغیرہ۔

والہ نمبر :143 خنیف اختلاف الغاظ کے ساتھ یہ صحیح مسلم

البرانكلام Tidpress.com البرانكلام Tidpress.com والمرانكلام Tidpress.com (كماك العلوة 62) كماك المساجد : 26) اور مسند ابن عنبل (243) 53:5) يمل لمتي سياس

حالہ تمیر :144 صف منلم کے الفاظ بیں : اذا کانوا ثلاثہ فلیومھم احد هم (كتاب المساجد و مواضع السلاق) اس كے علاوہ بيا سند ابن منبل میں ہمی ملتی ہے۔ (53:5 34:3)

حوالہ نمبر :145 مورة الزمر 45:39 (بند ہو جاتا ہے دھڑکنا ان لوگوں ك ول كا جو آخرت بر ايمان سيس ركعت

حوالہ نمبر :146 وولول شعر تظیری کے ہیں (دیون تظیری نیٹا ہوری : 187) مطبوعہ دیوان میں شعراول کے معرب طانی میں "رود" کی جکہ "رسد" ہے اور شعر دوم کے مصرع اول میں الفت کی جکہ غیرت اور نظر ور کن کی جگه تماشاکن اور معمع ثانی میں تن یاک جکه باتن ملا ہے۔ ديوان كے نسخ للهور (مبارك على) من ينائش كى جگه بهنايش من بے۔

حوالد نمبر :147 ابوالعلا المعرى كا شعر ـــ (شروح عقط الزند 3 : 1228) دیوان میں بالخیف کی جکہ بالحزن ہے۔

حوالہ نمبر :148 سورۃ النجم 28:53 (اور حق کے مقابلے میں نلن کی کوئی حقیقت نہیں ہے)

حوالہ نمبر 149: مورہ ابراہیم' 20:14 نیز مورہ قاطر' 17:35 (اور یہ بلت اللہ کے لیے کیا مشکل ہے)

حوالہ نمبر :150 مولانا ابوالحاس محد سجاد۔ 1299ھ (1882ء) ہیں پینہ (منلع پننه بهار) میں پیدا ہوئے ایتھے خاصے خوشحال خاندان کے فرد تھے الیکن اللہ طبع کے مدیقے مجمی جائیدادی دیکھ بھل ندی۔ بھی تعلیم کے بعد عدمہ اسملامیہ مماد میں پڑھتے رہے۔ وارالعلوم دیویند بھی مجے الیکن چھ مینے بعد تی یہاں سے جی اجات ہو کیا۔ کچھ مرت بعد وطن واليس آك، توميا من مدرسه انوار العلوم قائم كيك آدى تجليد

اور سرؤسر مملی تھے" سینے بین دل دردمند تھا۔ عمد العلماء جھی العلماء جھی 1917ء بین المجمن علائے ہمار قائم کی کی الماء میں المجمن علائے ہمار قائم کی کی 1921ء میں المجمن علائے ہمار قائم کی کی 1921ء میں امارت شرعیہ مبار کی تفکیل کی جو آج تنگ سرگرم کار ہے۔ اور اس میں بیت المال وارالقعناء وارالافقاء شعبہ شقیم و تبای شعبہ شخط المسلمین وغیرہ بوری مستعدی ہے کام کردہے ہیں۔

1930ء میں جمعت العلماء ہند نے آیک جَنگی کونسل بنائی تھی اس کے روح رواں بھی مولانا تھ سجاد بن تھے۔ انہوں نے بمار بی آیک بی ایڈی پنڈٹ پارٹی بنائی تھی جس نے 1936ء کے انتخاب میں حصر لیا کاکرس کے بعد سب سے زیادہ ای کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے اور جب کاکریس نے وزارت بنائے سے انکار کر دیا تو اندگی پنڈٹ یارٹی بی نے وزارت بنائے سے انکار کر دیا تو اندگی پنڈٹ یارٹی بی نے وزارت کی تھی۔

ہاں کی حب الوطنی اور معالمہ منہی اور آزادہ ردی کے سب تاکل ہے۔ 18 نومبر 1940ء (17 شوال 1359ھ) کو انتقال کیا۔ پھلواری شریف (پینہ) میں دفن ہوئے۔

#### 6- خطبه صدارت: جمعیته العلمائے ہند

یہ آیک طرح سے اس سے پہنو کے خطبے عی کا آخری حصہ بوا یہ کہ ہواتا ابوالکلام آزاد نے ابنا خطبہ قلبہ کے امرار پر مولاتا ابوالکلام آزاد نے ابنا خطبہ قلبند کرکے ان کے پاس بھیج وہا جو چھپ کیا اور اجلاس میں تقسیم ہوا اور پڑھا کیا۔ لیکن مولانا کی جولائی طبع اس پر قانع نہ رہ کی۔ مطبوعہ خطبے کے افغالم کے بعد انہوں نے اس خطبے (6) سے تی الید یمہ حاضرین کو خطاب کیا۔

حوالہ نمبر :2 حسرت موہانی۔ حصرت اللم علی موی رضا کی نسل میں' سید اظہر حسن کے بیٹے' سید فعلل الحن صرت موہانی' اردو غزل کے

حواليه نمبرنا

309 مشہور شاعر' سیاست کے میدان میں بھی کچھ کم متاز نہیں تھے۔ مشہور شاعر' سیاست کے میدان میں بھی کچھ کم متاز نہیں تھے۔ اے او کالج علی مرح سے لی اے کی سند لی۔ اس کے بعد اردوے مل المن جاری کیل ساست سے دلچین کائج کے زمانے سے تھی، چنانچہ اس میں اولی مضامین کے علاوہ سیای مضمون بھی شائع ہونے کے۔ ابیا بی ایک مضمون حکومت وقت کی نظر میں قاتل اعتراض تهرا مقدمه جلا اور انس سزائ قيد موكل-

> ساری عمر مجلدانہ اور ورویشئنہ مخزری۔ ندہب اور نصوف سے ہمی ہے هد شغت تعلد آخری عمر میں کئی سال تک با ناخد ستوائز جج کیے اور بیشتر بایاده- ایما بے غرض اور بے رہا آدی دیکھنے میں سیس آیا۔ 13 مئى 1951ء كو الله كو بيارے ہوئے۔ انوار باغ مرتبى محل كا مكفت من استے پیر مولانا عبد الوہاب کے یائیں میرد خاک ہوئے۔

## 7- اجلاس خصوصی اندین نیشنل کانگریس

عصمت انویو - مشهور تزکی فوجی جرنیل اور سیاستدان ۲۵ ستبر 1884ء کو ازمیر (سمرنا) میں پیدا ہوئے۔ کہلی عالمی جنگ (1914-1918) میں شاندار خدمات کے باعث وہ آثارک مصطفیٰ کمال باشا کے دست راست بن محصہ یونان کے خلاف لڑائی میں فوج کی کمان انتیں کے ہاتھ میں تھی۔ اور انہوں نے 1921ء میں انوینو کے مقام پر تمیں دو مرتبہ کلست فاش دی (ای ملیے بعد کو انمول نے انویو کو الیے نام کا بزو بنا لیا) ترکی کی طرف سے لوزان کے مسلح ناے پر انہیں نے دعوظ کے تھے جب خلافت کی تمنیخ کے بعد ترکی جمہورہ بن ممیا کو وہ اس کے پہلے وزیرِاعظم مقرر ہوئے (1923ء) کیکن سحت کی خرابی کے باعث انسیں سال بحر بعد مستعلی ہونا یزا۔ چندے بعد وہ دوبارہ

وزیرامظم منا دید مجے (1925-1937) اس کے بعد 1938ء سے 1950م منادیم منا دید مجے (1925-1937) اس کے بعد 1938ء سے میں 1938ء ہے اور جار سال تک اس مدے پر معمکن رہے۔ ان کا 25 و مبر 1973ء کو انتزاء میں انتقال ہوا اور تین دن بعد اتاترک کے مقبرے میں وقن ہوئے۔

حوالہ نمبر :2 كرذن جارج نتخائيل ماركوكيس كرذن آف كذيستن۔ مشہور انگریز سیاستدان اور ہندوستان کا وابسرائے' 11 جنوری 1859ء کو پیدا ہوا۔ 1886ء میں برطانوی یارٹیمینٹ کا رکن چتا کیا۔ 1887ء میں اس نے ایشیائی اور مشرقی ممالک کا طویل سنرکیا۔ اس کی تین مضور كتابيل اى ميروسياحت كا ثمو بن : الشياكي روس (1889ء) الران (1892ء) مشرق بعید کے مسائل (1894ء) اب وہ وزارت خارجیہ میں داخل ہوگیا۔ اس کی قابلیت اور معاف متی کا یہ ادنی جوت ہے کہ ۱898ء میں جب اس کی صرف 39 برس کی عمر متی وہ ہندوستان کا والبرائے مقرر ہوا۔ یہل اس کا دور حکومت کی کھاٹا ہے بہت اہم رہا۔ فقام حکومت میں کئ اصلاحات نافذ ہوئیں۔ فرنٹیرکا صوبہ اس نے یٹلیا تھا۔ پٹکل کی تقسیم (پہلی) بھی اس کے زلمنہ حکومت بیں ہوئی ختی۔ (1905ء)۔ سیہ سالار افواج ہند لارڈ نکمرے اختلاف کے باحث اے مستعلی ہوتا برا اور وہ انگستان واپس چلا کیا۔ (1905ء)۔ پہلی جنگ عظیم (1914ء-1918ء) میں وہ لائیہ جارج کی وزارت میں شائل تھا اور جنگ کے بعد 1919ء میں وزیر خارجیہ مقرر ہوا۔ لوزان کے ملح نامے یر انگریزوں کی طرف سے اس نے وحفظ کیے تھے۔ وہ باشبہ اسیم زلمنے کے تعل ترین افتاص میں سے تعلد 20 ماريچ 1925م كو انتقل موا۔

حواله نبر :3 ونس نامس ووژرد : 28 دسمبر 1856ء کو سٹان ش (ریاست

الإسكام آزاو ور بیبیا) کے مقام پر پیدا ہوا۔ چندے وکالت کی کیکن پیر معلی پیشری اور بیر معلی پیشری میں میں معلی پیشری میں میں افتیار کرلیا۔ بعد کو سیاست میں وافل ہوگیا۔ 1902ء میں اور پھر 1916ء میں ڈیمو کریٹیک یارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے ریاست ہائے متحدہ امریکا کا صدر منتخب ہوا۔ پہلی جنگ عظیم (1914-1918) ای کی مدارت کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے امریکا بیٹ پورب ك الزائي جشرك سے الگ تعلك ريا تعل اس جنك بي امريكاكي شمولیت بہت مد تک وئن کے ذاتی اثر کا متجہ متی۔ جنگ کے بعد ملے کی گفت و شنید میں اس کا بہت حصد رہا اور اس کے چورہ لکات اس کی بنیاد قرار پائے۔ کہلی عمیتہ اقوام (لیگ آف نیشنز) کی تفکیل میمی ای کی مردون منت ہے الیکن بیشیت مجوعی وہ بہت تاکام رہا کئ كتابين بمى تعنيف كين- ان من سے بيشتر قانون كے موضوعات ير ہیں۔ بنیبہ میں سے جارج وافتحتن کی سوائح عمری (1896ء) اور امریکی توم کی ایک ماریخ (1902ء) خاص طور پر قاتل ڈکر ہیں۔

حواله نمبر :4 وه وعدے یا عمدناہے جو کوئی ملک غیرمکی حکومتوں یا ان ک رعایا کو این بال خاص حوق یا مراعات و اختیارات عطا کرنے کو کر یا ہے۔ خلافت مثانیہ کے زمانے میں جب ترکی کمزور تھا اس نے بھی متعدد بوربی ممالک کے ساتھ ایسے معلدے کرد کھے تھے۔ ایازک نے برسرا همدّار آتے ہی ہے سب سنسوج کر دیے تھے۔

مصطفیٰ کمل الآک: 1881ء میں سالونیکا میں پیدا ہوئے۔ 1909ء میں ترکی لوجوانوں نے جو قومی تحریک مکی اصلاحات کی شروع کی تھی' وہ اس کے سریراہ شہد 1914ء - 1918ء کی عالمی جنگ میں وہ ترکی فوج کے جرنیل متھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد انہوں نے خلافت منسوخ کردی اور ترک کو جمهورید میں تبدیل کردیا ، وہ خود اس کے پہلے مدر نخب ہوئے انہوں نے کمک کے لئم و نش میں بہت اہم

الوالكلام آزاد تبدیلیال کیس اور است عصری تقاضوں اور ضروراوں کے مطابق كرنے كى كوشش كى۔ وہى موجودہ تركى كے بانى اور معمار ہيں۔ 10 نومبر 1938ء کو انگل ہوا۔

حوالہ نمبر :6 گاندھی' موہن واس کرم چندر (مماتما) : ولادت : پور بندر' 2 أكتوبر 1869ء وفات: دلى " 30 جنورى 1948ء (ايك قاتل كى كولى كا

والد نبر:7 مر فیام : تقریباً 1050 ء میں پیدا ہوئے حقیقت ہے کہ شاعری ان کے دون مرتبہ ہے اگر چہ آج ان کی شربت کا ایوان ان کی ریاعیات کی بنیاد تی بر قائم ہے وہ ایئت دان اور ماہر ریاضی کی حیثیت ے پہلے کم قائل ذکر نہیں۔ حقیقتاً وہ معربی ممالک میں ریاضی کے عالم کی شکل میں متعارف تھے جب 1859ء میں نث جرالڈ نے ان کی 75 رہاعیوں کا انگریزی ترجمہ شائع کیا۔ اس کے بعد ان کی شرت رہای نگار کی حیثیت می کمیں زیادہ مو می ۔ 1123ء من عيثانور من انقل موا

حواله نمبر .8 وكثر بيوكو: قراشيسي شاعر علول نكار اور قلفي 26 فروري 1802ء کو پیدا ہوا۔ اس کے والد جرنیل جوزف لیوبولڈ ہیوگو، نیولین المقلم کے بھائی جوزف ٹیولین کے درباریوں میں تنے 'جو پہلے ناپولی اور

بعد کو اسین کے عمران ہے۔ چنانچہ وکٹر بھی بھین میں ان کے ساتھ المين ميا اور وس برس كى عمر تك إس كى تعليم ويس مولى۔ اس كے بعد حالات کی مجبوری سے خاندان واپس پیرس چلا آیا۔ بہاں اس ک تعلیم پر خاطر خواہ توجہ نہ دی جا سکی۔ بالاخر اے اسکول ہمیجا کیا۔ یہاں ائی مغرسی کے باوجوداس نے الی ملاحبتوں کا مظاہرہ کیا کہ لوگ

دنک رہ مسلم چودہ برس کی عمر میں وہ شعر اور نثر لکھنے لگا۔ اس کی 15

يرس كى عمر مقى كه اس كى أيك لقم ير فرانس كى أكيدى في خوشنودى كا

المجال اظمار کیا اور دو سل بعد 17 برس کی عمر میں اے نقم کا اول انعام ملا۔ اس کی بعض کتابیں ونیا کے کلایکی اوب میں شار ہوتی ہیں مثلا کے انگی مزر ایل انوردام کا تجرا انہنے ہسانے والا وغیرہ اس کی متعدد ترابوں کا اردد ترجمہ ہو چکا ہے۔ 31 مئی 1885ء کو پیرس میں انقال ہوا۔

حوالد تمبر :9 ابن خلدون وعبدالرطن : عرب مورخ اور مابر معاشیات 27 مئی 1332ء کو ٹیونس میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان حضر موت سے اجرت كرك اشيليه (اندلس) بين بس كيا قله شروع من وه چند سلطان فیض کی مکازمت میں رہا۔ لیکن پہل اس پر خیانت کا الزام لگایا ممیاجس پر اسے وہ برس قید خانے ہیں ہر کرنے بڑے۔ رہائی کے بعد وہ غرناطہ چلا کمیل اس نے زندگی کے بہت نشیب و فراز دیکھے اور انجام كار قابره مين مستقل مكونت الفتيار كرلي جمال وو كني مرتبه قامني القضاة کے حمدے نے فائز رہا۔ بیس اس کا 19 مارچ 1406ء کو انتقال ہو کہا اس کی شرت کا ایوان مقدمہ پر قائم ہے ، جو دراصل اس کی بدی تعنیف ویکناب العر" کا دیباید ہے۔ مقدے کا دنیا کی بیشتر زیانوں میں ترجمہ ملتا ہے۔ اس میں اس نے بری ورف نگای اور غور و فکر سے قومول کے عروبت و زوال کا ظلمغہ بیان کیا ہے؟ جو شختیق و فلمغہ 'جدید سے بھی اتنا قریب اور مسجع ب کہ جرت ہوتی ہے کہ آج ہے ساڑھ چھ سو برس پہلے یہ یاتیں اس کے دفاغ بیں کیونکر آئیں۔ جب کہ فك فقد كرف ك لي انتاكم مواد ميا تقك

حوالہ نمبر :10 کی بان محمثاء : مشہور فرانسین طبیب آور نفسیات اجماعی کا ماہر کہ مئی 1841ء کو پردا ہوا۔ اس نے زندگی طبیب کی حیثیت ہے شروع کی۔ 1884ء میں وہ برہ مت کے آثار قدیمہ کی تحقیل کے لیے مندستان آیا۔ واپی بر اس نے ایک کتاب کسی : آثار الند (فرانسیس) جو 1891ء میں شائع ہوئی۔ اس دوران میں اس نے نفسات

ابتمائی کا مطالعہ شروع کیا اور اس کے بعد اس موضوع پر متعدد کھائی تھنیف کیں ' جن میں سے بعض کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔
اس کا تظریبہ یہ تفاکہ بعض قوموں میں پڑھ تصوصیات البی ہوتی ہیں کہ وہ لا محالہ ترتی کی دوڑ میں دو سردل سے آھے لکل جاتی اور بالا خر ان پر محکران بن جاتی ہیں۔ وہ تاریخ اور خمان کے ارتفاع میں جذبات کی امیت کا قائل تعلد عام خور پر بعد کے علاء نے اس کے نظریوں کی امیت کا قائل تعلد عام خور پر بعد کے علاء نے اس کے نظریوں کی تردید کی ہے ایش بہت دن کی تربید کی جائے ہیں۔ وہ سرے ممالک میں مقبول رہیں۔
اس کا 13 دسمبر 1931ء کو بیرس کے مضافلت کے آیک قصبے میں انقال میں ہوا۔

حواله تمبر:Psychology 11 نفسيات

حوالہ نمبر :12 ہرمن : اس سے عالمباً ہرمن رائش علوی مراہ ہے ، ہو اللہ نمبر کھرائے ہیں بعض اوقات ہرمن لنگ بھی کھانا ہے۔ وہ ایک امیر کھرائے ہیں 1013ء میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے زبائے کا متاز عالم اور مورخ تھا۔ تغلیم ختم کرنے کے بعد اس نے دنیا ترک کردی اور راہب بن کر "رائش نو" کے راہب خانے میں رہنے نگا۔ اپنے زبائے کے دانشورون اور عالموں پر اس کا بہت اثر تھا۔ اس نے 24 سمبر 1054ء کو رحلت کی۔ اس نے عالموں پر اس کا بہت اثر تھا۔ اس نے 24 سمبر 1054ء کو رحلت کی۔ اس نے عالموہ اس ریاضی کیت اور موسیق ہے ہی بہت شخت تھا۔ وہ خود گھڑیاں اور دو مرے آلے اور موسیق ہے ہی بہت شخت تھا۔ وہ خود گھڑیاں اور دو مرے آلے وغیرہ بنالیتا تھا۔

اس کی سب سے مشہور کتاب (لایتنی) "1054ء تک کے طلات" ہے (بعد کو اس کے شاگرہ برتولڈ نے 1066ء تک کے طلات مرتب کرکے اس میں شامل کر دید نقے) اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ مولانا آزاد خالبان کتاب کا حوالہ دے دہے ہیں۔ حواله نمبر :13 ایک اہم والحے کی طرف ہے:

آل اعدا کانگریس سمیٹی کے اجلاس دلی منعقدہ نومبر 1921ء میں یہ قرارداد منتور موئی حمی که محادمی جی کی قیادت میں ملک حمیر سول نافریانی کی تحریک چلائی جائے اور اسکا تاغاز باردولی سے ہو۔ (جب کے صوبہ بمبئی ہیں مثلع سورت کی ایک پخصیل نتی) بعد کو کانگریس کے سالانہ اجلاس احمد آباد (دممبر 1921ء) نے اس کی توثیق کر دی۔ اس قرارواد کے مطابق اوا تر جنوری 1922ء میں اس تحریک کا آعاز ہا۔

برحمتی سے جلد ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس سے یہ تحریک والیں لیما یزی۔

5 فروری (1922ء) کو کانگریس کا ایک جلوس چورا چوری کے مقام پر (جو کورکھیور (بولی) کے قریب ایک قصبہ ہے) جاریا تھا کہ سائے سے یولیس کے میچھ افراد آگئے ان میں 21 سابی سے اور ایک تھائیدار۔ وجوم نے ان کا پیچیا کیا جس پر پولیس کے لوگول کو تفاتے کی عمارت میں بناہ لینا بڑی۔ بھیڑنے چوکی کو جل لگا دی جس میں تمام سیائی اور تھائیدار جل کر راکھ ہو گئے۔

تدر آم کاتر می کی کو کو تشدد کے ان واقعات سے بہت مدمہ ہوا کہ بیا ان کے بنیاوی اصولول کے خلاف شعب اس کے علاوہ اننی دنوں جمین اور مدراس میں بھی ای طرح کے تشدو کے حاوثات پیش آیکے تھے۔ اس پر انہوں نے 12 فروری 1922ء کو باردولی میں کاتھریس کی مجلس عالمہ کا جلسہ بلاہ جس نے محاومی ہی کی تجویز یر تحریک سے منسوخ کرنے کی قرارداد منظور کرلی۔

كأكريس اور كاندمي في كے اس اقدام ير لوكوں كو بست مايوى مولى تنى بعض ربنماؤل نے (مثلاً بندت موتى لال نهو الله لا بب رائے

وغیرہ) کاندھی بی پر اعتراض کیا تھا کہ آگر تھی جگہ کے لوگوں نے تعلیمی کی ہے او اس کے لیے پورے ملک کو کیوں سزا دی جائے (آریخ کانگریس (انگریزی) 1:233-237)

حوالد نمبر:14 - نون كوابريش موالات 'Non Co-operation' ترك موالات

حواليه نمبر:15 - كوايريشن Co-operation مواللت

حواله نمير:16 سول إس اوبيديش Dis-obedience سول إس

مول نافرياني.

حوالہ نبر :17 ستراط مشہور بونانی عکیم اور قلنی تقریباً 470 نبل می پیدا ہوا۔ اس نے خود کچھ نہیں لکھا کین اس کے شاکرد رشید افلاطون نے اپ مکلفات میں ستراط کے فلنے کو خاصی تنسیل سے بیان کروا ہے۔ اگرچہ بعض اصحاب نے شبہ فلاہر کیا ہے کہ یہ افلاطون کے اپنے خیالات اور نظریات ہیں جو اس نے متراط سے منسوب کر میں اور نظریات ہیں جو اس نے متراط سے منسوب کر ا

دسے یں۔

999 تحبل می اس پر (۱) قوم کے نوجوانوں کو ممراہ کرنے اور (2) درجا ہوں ہو آئوں سے بے پروائی برسے اور (3) ذہبی برعوں کے ارتکاب کے الزام میں مقدمہ چلاہ عدالت نے موت کی سزا دی اور اس نے زہر کا بیالہ کی لیا' علل آئکہ اس کے دوستوں نے اس کے قیدظانے سے فرار کا انتظام کرلیا تھا۔ اس کا جواب تھا: فیعلہ حقائق کے خلاف ہے' لیکن چونکہ میہ ایک جائز اور کانونی عدالت نے دیا ہے' اس کے حیائ اس کی حیل لازی ہے۔

والہ نمبر :18 "بروطلم کی ملیب" ہے حضرت عینی سیج کے واقعہ ملیب کی طرف انٹارہ مقعود ہے کہ انہوں نے صدافت کے ترک کرنے کے مقابلے میں سولی پر نکٹا قبول کرنیا۔

حوالم نمبر 19 " مح كى كليول" سے وہ مظالم مراد بين جو رسول اسلام

ايوانگلاخ<sub>ي</sub> آزار

ررد ملم کے خالفول نے ان پر تیرہ برس کے قیام مکہ میں اس لیے توڑے کالالمالی ملکم سے خالفول نے اس بر تیرہ برس کے قیام مکہ میں اس لیے توڑے کالالمالی میں اس میں کرنے سے انکار کر دیا' اور آخر کار انسیں 622ء میں اجرت کرکے مدینہ جانا يزار

> حواله نمبر 20: سيوريس : لوى اس ميثى مينس سيوريس ان كا يورا عم تعلد روما کے شمنشاہ تھے۔ انہوں نے ایس ہوشیاری سے کام لیا کہ لوگول کو اجسیں بلاشاہ تشکیم کرنے کے سوائے کوئی جارہ نہ رہا۔ ہوا یہ کہ جب مارچ 193ء میں شہنشاہ پر ٹی کیکس کو فوجیوں نے کل کر دیا تو جولیانوس نے شمنشاہیت کا خلعت خرید لیا۔ جوشی سیوریس کو اس کی خبر لی انہوں نے فعان لی کہ وہ جولیانوس کو تخت سے اتار دیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اول ایلی توس سے کھ جوڑ کیا ہو روما کی برلطانی فوجول کی کمکن سنبھالے ہوئے شہد اس کے بعد انہوں نے روما یر چھائی کر وی۔ جب روما میں جونیانوس کے ساتھیوں کو سیوریس کی ماشت کی اطلاع ملی تو انہوں نے جولیانوس کا ساتھ چھوڑ ویا' اور اے محل کر دیا۔ اس طرح میدان صاف ہو کمیا اور میوریس فانتخلنه روما مين داخل مو محكة ليكن جب تك الميلي نوس زنده قما وه بلا شرکت غیرے روما کے شہنشاہ نہیں بن سکتے تھے۔ اولاً انہوں نے اسے مل كرائ كى كوشش كى جب اس بين ناكام رب و اس كے خلاف لڑائی چھٹر دی۔ جس میں نہ صرف آ پہلی توس کو محکست ہوئی کیکہ وہ میدان میں کام آیا۔ اس کے بعد کوئی ممقلل ند رہا۔ اور وہ چین سے کومت کرنے تھے۔

اس کے بعد انہوں نے ایٹیا کا بیٹنزعلاقہ فتح کرے اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ وہ اسکندریہ میں شے کہ انہیں برطانیہ میں بخاوت کی خبر بیٹی۔ وہ والیں آئے اور سرکٹی کو فرو کرکے انہوں نے جزیرے کے شل می

آیک سد تغیر کرا وی ماکہ محلونی فوجیں آسانی سے حملہ نہ کر سکھی۔
لیکن اب لیے عرصے تک کرتن کار کے باعث ان کی صحت فرانسیو رہنے گئی۔ بالا فر تغریباً افعارہ سال کی حکومات کے بعد 4 فردری 211ء کو ان کا 66 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ان کا قول تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب چھے کیا اور دیکھا 'جس کی کسی انسان کو تمنا ہو سکتی ہے' لیکن اس کے باوجود میں بالکل نہتے ہوں۔

حوالہ نمبر :12 ترولین : آجمشن کے بعد عیمائی کلیدا کے بارے بی لکھنے والد نمبر :150 بی قرطابند (شائی افرایقہ) بی والا سب سنے برا مصنف تقریباً (150 بی قرطابند (شائی افرایقہ) بی بیدا ہوا۔ بہت اعلی تعلیم بائی۔ اسے لاطبی اور بونانی – اس زمانے کی علمی زبائیں ۔۔۔ ووٹوں پر ماہرانہ تدرت حاصل تھی۔ آج بیمائیت سے متعلق جو کچھ لاطبی زبان میں سبے' اس کا سلسلہ بہت حد تک اس کی حوت تقریباً 222ء میں ہوئی۔

حواله تمبر:Conflict Between Religion and Science. 22

ڈربیر کی مشہور تھنیف ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی فان نے معرکہ ندہب دسائنس کے عنوان سے کیا تھا' یہ چھپ چکا ہے۔

حوالہ نمبر :23 علمنائی' کلؤنٹ لیونکو لائیوزیج : ولادت' یسنا پولیانا 28 اگست (9 سمبر) 1828ء' وفلت' یسناپولیانا نومبر 1910ء۔ تغییلی حلات کے لیے دیکھئے غمار خاطر (سامیہ اکٹوئی ایڈیشن) = 344-343

والد تمبر:Protest 24 = احتمار

حوالہ نمبر :25 روز ملٹ اس سے امریکا کے مدر تھیوڈور' روز و ملٹ مراد ہیں' جو 27 آکتر 1858ء کو نیویارک ہیں پیدا ہوئے وہ و کالت کا پیشہ افتیار کرتا چاہتے تھے' لیکن اس میں دل نہ لگا' اور میاسیات میں واغل ہو گئے اور جموری (ری پہلکن) پارٹی کے نمائندے کی حبیت سے نائب صدر چنے گئے۔ انقاق دیکھئے کہ 6 ستبر 1901ء کو

ودوارہ اس عدے کے لیے متخب کیا کیا۔ ان کا عمد مختف مم کی اصلاحات کے لیے معہور ہے۔ انہوں نے بدے بدے لکھ کی اوارول اور افراد کی طافت اور رسوخ کے انتظامیہ میں کم کرنے کی کامیاب كوشش كي. بين الاقوامي معاملات ميں وہ امن پيند تھے۔ چنانچہ 1906ء میں انسیں امن کا نوبل انعام ویا میل ان کی وجہ سے امریکا کا افتدار اور عالمی مقام بہت بلند ہوا۔ مارچ 1909ء بٹس وہ صدارت سے سبکدوش

> م کھد وقفے کے بعد وہ دوبارہ سیاست میں داخل ہوئے۔ لیکن اب کے وہ ووڈروولس کے مقلبے میں ہار مصے پہلی جنگ عظیم میں امریک شال نمیں ہوا تھا۔ روز و ملث شروع سے اس کے حق بی تھے۔ بانا تر امریکا 1917ء میں اتحادیوں کی طرف سے جنگ میں داخل ہو کہا۔ جنگ تو انتخادیوں نے جیت لی کیکن دن رات کی محت نے روز و سلک کی محت تالد کر دی تھی۔ ان کا 6 جنوری 1919ء کو انتقال ہوا۔ بلاشبہ دہ آج کے امریکا اور اس کی بالیسیول کے بنائے والے تھے۔

حوالہ نمبر :26 بمبرت اول شاہ اطالیہ جو اسے والد وکٹر ممانویل وائی کی وفات پر جنوری 1878ء ہیں تخت نشین ہوا۔ 14 مارچ 1844ء کو ٹیورن (اطالیہ) کے مقام پر پیدا ہوا تھا۔ اس کی تعلیم بہت معمولی تھی اور اے ساہیانہ زندگی کے علاوہ اور تمی چیزے قطعا سکوئی دلیسی شیس تقی۔ كما جاسكا ہے كد اطاليہ على ملوكيت كے خلاف جو جذبہ بيدا ہوا اس نے ای کے حمد میں طاقت بکڑی۔ 29 ہولائی 1900ء کو ایک نرایمی کے ماتھوں کمل ہوا۔

حوالہ نمبر :27 وافتکنن' جارج' ریاستھائے حتمہ امریکا کے پہلے صدر 22

فروری 1732ء (اس وقت 11 فروری تھا) کو پیدا ہوئے۔ کھروع میں چندے فوج میں کام کیا۔ لیکن اس میں کوئی خاص کامیابی نمیں ہوگئی۔ بالاخر وہ اس ملازمت سے مستعفی ہوگئے اور اپنے ذراعتی فارم پر کام کرنے لگے۔

یہ حالات بہت ون تک قائم نہ رہ سکے۔ 1776ء میں انگسان کی حکومت سے اختلافات 'جگ ' ریاستہائے متحدہ کی تشکیل ۔۔۔ یہ سب بارخ کے واقعات ہیں اور ان سب میں وافتکن نے جو کردار ادا کیا ' وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ بہرطال جب ملک آزاد ہوا ' تو امریکی قوم نے ان کی خدمات کا اعتراف اس طرح کیا کہ انہیں انفاق رائے سے اپنا پہلا صدر متخب کیا۔ (1789-1792) پھر جب ان کی میعاد ختم ہوئی ' تو وہ انفاق رائے سے دوبارہ صدر بنا دیے گئے۔ (1792-1797) توم انہیں انفاق رائے سے دوبارہ صدر بنا دیے گئے۔ (1792-1797) توم انہیں انفاق رائے سے دوبارہ صدر بنا دیے گئے۔ (1792-1797) توم انہیں کسی عدے پر تیسری مرتبہ بھی فائز کرنا چاہتی بھی ' لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کثرت کار سے اب ان کی صحت بہت خراب ہو بھی بھی جھی جھی جھی نائز کرنا چاہتی بھی انکار کر دیا۔ کشرت کار سے اب ان کی صحت بہت خراب ہو بھی جھی جھی جھی جھی ہوگی۔ 14 وسمبر 1799ء کو وفات یائی۔

حوالہ نمبر :28 بیورو کرلی Bureaucracy دفتر شاہی (لال فیتے کی حکومت)

حوالہ تمبر :29 نون وائیلٹ Non violent بغیر تشدد کے عیر جارحانہ

حوالہ نمبر :30 کواپریٹر Co-operator تعاون کرنے والا۔ نون کواپریٹر Non-Co-operator عدم تعاون کرنے والا۔

عواله نمبر:31 اميرث Spirit روح ولوله ، بوش و خروش

حواله نمبر:Positive 32 سلبي مثبت

حواله تمبر:133 (Institution (s) اواره (اوارے)

حوالہ تمبر :Criminal Law Amendment Act 14 ضابطہ فوجداری کا ترمیمی قانون

خطبات آزاو

حواليه نمبر:Defensive Civil Disobedience 35

انداعی سول نافرمانی۔

حواله تمبر:Discipline 36 نظم و صبط

حواله نمبر:Majority 37 أكثريت مبرى تعداد

حواله تمبر:Worker 38

حواله نمبر: 39 Volunteer

واله نمبر:40 حفرت مسیح کے الفاظ میہ ہیں:

اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے او تھمارا اسانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا اور آگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو کے تو تمہارا باب بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا (متی 14:6-15)

دو سری جگه فرمایا :

تم من چکے ہو کہ کما گیا تھا کہ اپنے بروی سے محبت رکھ اور اپنے و شمن سے عداوت۔ لیکن میں تم سے میہ کہتا ہوں کہ اپنے وشمنوں سے محبت رکھو اور اینے ستانے والول کے لیے دعا کرد (متی م 43:5-44) نیز لیکن میں تم نننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے وشمنوں سے محبت ر کھو۔ جو تم سے عداوت رکھیں' ان کا بھلا کرو' (لوقا 6:27 نیز 35:6)

واله نمبر:Movement 41 تحريك

8- آل انڈیا خلافت کانفرنس' کانپور

حواله تمبر:1 Reaction روعمل' رو فعل

ندہب ہر ایک کا الگ ہوتا ہے' کیکن وطن سب کے لیے واله نمر :2

روسو : بان یاک روسو 18 جون 1712ء کو جینوا (سویزرلینڈ) میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان معمولی استطاعت کا تھا' ای کیے ان کی

تعلیم بھی پوری نہ ہو سکی۔ مرتول وہ موسیق سے دل بہاتے رہے اور اس میں انہیں کچھ کامیابی بھی ہوئی۔ اس زمانے میں انہوں نے پھی انہیں کچھ کامیابی بھی ہوئی۔ اس زمانے میں انہوں نے پھی کے۔ وہ محض انقاق سے اظافیات اور علم و فن کے میدان میں داخل ہوئے۔ ایک دن انہوں نے اخبار میں پڑھاکہ اکاؤی نے اعلان کیا ہے کہ اس مضمون پر مقالہ لکھا جائے: کیا علم و فن کی ترقی نے ہمارے اظاق کو جاہ کیا ہے 'یا اس کی اصلاح کی ہے؟ روسو نے بھی مقالہ لکھا اور کما کہ ان سے ہمارے اظاق جاہ ہوئے ہیں۔ اس پر انہیں اول انعام ملا۔ اس کے بعد انہوں نے اظافیات' موسیات' سیاسیات پر متواتر اور متعدو مقالے لکھے۔ ان کی تین کاپیل مصفور ہو کیں: معلوہ عمرانی اور اعترافات اور ناول بول۔ انہوں نے وہ اپنے زمانے کے بمترین مفکروں بیت مصفور ہو کیں: اور آج وہ عالمی سطح پر صفحہ اول کے مفکر اور میں شار ہوتے تھے اور آج وہ عالمی سطح پر صفحہ اول کے مفکر اور مصفف تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انقلاب فرانس میں ان کی تحریوں کا بہت ہاتھ رہا۔

والنير: ان كا اصلى نام فرانسوا مارى اروئ تھا، والنير ان كا قلى نام تھا۔ 21 نومبر 1694ء كو پيرس ميں پيدا ہوئے۔ ان كى شروئ ميں تمنا تھى كہ اوب ميں نام پيدا كريں۔ چنانچہ انهوں نے نظم و نشر ميں كھتا شروع كيا۔ اس ميں نہ صرف اپنے والدكى كالفت كا سامنا كرنا پرا، بلكہ جن لوگوں كى انهوں نے جو لكھى، يا جن كا خال اڑايا، وہ يارسوخ اور طاقتور تھے اور اس كى سزا والنير كو بھكتنا پڑى۔ پورى زندگى لوگوں ہے لڑتے بحرتے گزرى۔ اپنى تمام خاميوں كے باوجود، وہ نہ صرف فرانسيى كے عظيم مصنف، ڈرا مانگار اور جو نوليس بيں، بلكہ ونيا كے اوب العاليہ ميں ان كا بہت بلند مقام ہے۔ ان كا انقلاب فرانس كے اوب العاليہ ميں ان كا بہت بلند مقام ہے۔ ان كا انقلاب فرانس كے براول دیتے میں شار ہو تا ہے۔ 30 مئى 1778ء كو رحلت (1789ء) كے ہراول دیتے میں شار ہو تا ہے۔ 30 مئى 1778ء كو رحلت

hesturdubooks, to be sturdubooks, to be sturdubooks, and the second والد نمبر :5 میرایو : بورا نام آنورے کیبری ایل دکوتی میرایو نقل 9 مارج 1749ء کو بیدا ہوئے۔ امیر کمرائے کے چیم و چراغ تھے۔ وہ انفاق سے اوب اور سیاست کی طرف اس محصد ان کی تعلیم انہیں سیابی بنانا جاہتی تھی لور شروع میں وہ فوج میں بھرتی بھی ہو سکتے تھے۔ لیکن وہل ان کے بعض اعمال ایے تھے کہ ان کے اینے خاندان سے تعلقات مجرُ من أور بالاخر الهيس قيد خاف كا مند ويكنا يزار يهيس الهول تے لکستا شروع کیا اور اس میں بہت عام پیدا کیا۔ جب 1789ء میں قرانس کا مشهور انقلاب بوا و وه منکر اور مصنف اور مشیر حکومت کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے جو کچھ مجی لکھا اس میں بہت کم ان کے ذاتی خیالات ہیں مختر دو سرول سے مستعار لیا ہے۔ لیکن اے پیش کرنے اور اے لوگوں میں مغیول کرنے کا سرا ان کے سر ہے۔ بلاثبہ وہ انتقاب کے بمترین خطیبوں اور مویدوں میں تھے۔ 2 اريل 1791ء كو انقل موا۔

> الافیت : 6 ستمبر 1757ء کو فرانس کے ایک امیر محرائے میں بیدا ہوئے۔ تم عمری عی میں فوج میں بھرتی ہو تھے۔ بھٹکل 19 برس کے تھے کہ امریکا میں جنگ آزادی چیز مئی اور یہ اس میں شامل ہونے کو دہاں عظے محصّہ واپسی ہر پھر فرانسیسی فوج میں شامل ہو محصّہ انتقاب قرانس میں انہوں نے بحربور شرکت کی ملکہ اس وقت دو میشنل اسمبلی کے نائب صدر نھے' اور حقوق کا محضر مجی انہوں نے امریکی محضر آزاوی کے تمولے پر مرتب کرکے باوشاہ لوئی شائزدہم کی خدمت میں چیں کیا تھا۔ انتظاب کے بعد جو جمنڈا منظور ہوا' اس کے رنگ اور فکل بھی انہی کی تجویز کردو تھی۔

کنین انتلاب کے بعد جو زیادتیاں ہو تمی<sup>ہ و</sup>ہ اس سے محدود ہادشان کی

بھالی کے حق میں ہو گئے۔ اس پر رفیقوں نے ان پر غداری کا الزام علیہ کر دیا' اور انہیں راہ فرار افقیار کرنا پڑی۔ آخر کر فنار ہوئے اور پائی سال قید و بند میں رہے۔ آزاد ہوئے تو پھر سیاست میں حصہ لینے گئے۔ اب وہ نپولین کے زیادہ افقیارات کے خلاف ہوگئے۔ لیکن حالات کی گرما گرمی میں ان کی کون سنتا تھا۔ اس لیے کم و بیش عزات کرس ہو گئے۔

وہ بیشہ عوام کے حقوق اور آزادی کے اور حکومت کے زم رویے کے حامی اور علمبردار رہے۔ 20 مئی 1834ء کو پیرس میں راہی ملک بقا

32-91

حواله نمبر:7 وكثر بيوكو- ويكف اى كتاب من خطبه 7 عاشيه 8

جوالہ نمبر :8 جمہ بن عبدالكريم- مضور ريف (مراكش) ليڈر' جنوں نے برسوں فرانس اور الهين كے ظاف جنگ جارى ركمى اور دونوں كومتوں كا ناطقہ بند كر ديا۔ أيك جھڑپ كے دوران ميں عبدالكريم كرفار ہوگئے اور كومت نے اشيں جنوبی فرانس كے ايك شريس نظر بند كر ديا۔ بعد كو كومت فرانس نے فيصلہ كيا كہ ان كا فرانس ميں رہنا تھك شيں ہے۔ چنانچہ اشيں جزيرہ ماریش خفل كرنے كے ليے جماز نجر سويز ميں سے گزر رہا تھا' يہ عرشہ جماز بر سويز ميں سے گزر رہا تھا' يہ عرشہ جماز بر سوار كر ديا گيا۔ جب جماز نہر سويز ميں سے گزر رہا تھا' ہو گئے۔ يہ سوار كر ديا گيا۔ جب جماز نہر سويز ميں سے گزر رہا تھا' يہ عرشہ جماز كمورى مرزمين ميں داخل ہوگئے۔ يہ سورے نمورى كور كے اور تير كر معرى مرزمين ميں داخل ہوگئے۔ كموت معر نے' فرافس كے سارے دياؤ كے باوجود' انہيں حوالے كرنے سازك رديا اور انہيں اپنے ہاں پناہ دے دی' ان كا د ظيفہ مقرر كرديا۔ اس كے بعد وہ اطمينان سے قاہرہ ميں رہے۔ وہيں انقال كيا۔ مراكش كو بالاخر جرنيل ذى گول نے آزاد كيا' طال آنكہ ان كے معرب سے خوال نے قراد كيا' طال آنكہ ان كے معرب سے خوال نے آزاد كيا' طال آنكہ ان كے معرب سے خوال نے آزاد كيا' طال آنكہ ان كے موقود اطاف شے۔

حواله نمبر :9 دروزی مجھے فاطمی خلیفہ مصر الحاکم بامراللہ (994-1021)

یاعث میں فوق الانسان مخصیت کا مالک ہوں۔ اینے اس دعوے کو تنتيم كرائے كے ليے انهوں نے مختف اطراف ميں وائ بيجہ انہيں میں ایک مخص استعیل الدرزی منے جنہوں نے شام میں تبلغ کی۔ جن لوگوں نے اس نئ وعوت پر لیبک کما' وہ وروزی کملائے۔ کیکن وروزی خود اینے آپ کو موصدین کہتے ہیں۔ البتہ یے داقع ہے کہ ان کے معقدات اسلام اور عیسائیت کی بعض خصوصیات کو بھا کرکے مرتب كرقي من بي

> وروزیوں کی اکثریت شام کے بہاڑی علاقے حوران میں آباد ہے' اس کے ان میازیوں کانام عل جبل الدروز پر حمیا ہے۔ لبنان ہیں ہمی اس فرقے کی خاصی تعداد ہے۔ کچھ لوگ امریکا میں جا ہے جیں۔ بسرحال مجموعی طور ہر یہ جماعت غالباً ڈیڑھ دو لاکھ سے زمادہ سیس ہوگ۔ یماں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے ' یہ مہلی جنگ عظیم (1914-1918) کے بعد کا سبعد ورسائی کے مسلح نامے کی رو سے شام اور لبنان فرانسی انتداب قرار رہیے مھے تھے۔ 1924ء میں دروزیوں نے بغلوت کر دی۔ اس پر فرانسیس فوج نے سخت حملہ کیا اور ومثل اور جبل وروز کی وروزی آباوی کی این سے این بجا دی۔ آگرچہ انسی فرانسیی فوجوں نے کاست دے دی کیونکہ معمی بحر غیر تربیت یافتہ سروہ کا بھلا ایک جدید متمدن ملک کی مظلم "کیل کانے سے لیس فوج ے کیا مقابلہ ' کیکن وروزیوں نے میدان جنگ بیں جس بہاوری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا' اس سے حکومت فرانس کو معلوم ہوگیا کہ اگر وروزیوں کے مطالبات منظور نہ کیے سکتے او یہ لوگ چین سے شیں بیضے دیں گے۔ چنانچہ دروزیوں کو زیادہ حقوق دیے گئے اور ان سے

دوستانه تعلقلت كائم موسك

حواله نمبر:10 ريكارة Record

حواله نمبر:ll نائث Night رات مثب

نائٹ اسکول' مدرسہ شبینہ۔ وہ مدرسہ جس جس شب کے وقت پڑھائی ہوتی ہے' کاکہ جو لوگ دن ہمراہنے کام کلنے جس کھے رہیے جیں' وہ رات کے دفت تعلیم حاصل کر سیس۔

حوالہ نمبر :12 سورہ آل عمران ' 8:3 (اے جارے دبارے اب ہمارے دلوں کو دو مری طرف نہ چیمر' بعد اس کے کہ تولے ہمیں ہدایت کی راہ دکھا دی اور ہمیں آئی جناب سے رحمت عطاکر)

## 9- جمعت تبليغ لل صديث كلكته

والہ نمبر : محمد حسن 1249ھ (1833-1834ء) میں امروبہ میں ہیدا ہوئے۔ علوم عقلہ و علیہ اساتدہ وقت سے حاصل کیے۔ مولانا فضل حق خبرآبادی اور مفتی صدر الدین آزردہ ان کے استادول میں ہیں۔ طب کی تعلیم محکیم امام الدین سے حاصل کی۔

سخیل تعلیم کے بعد اولاً چندے آگرے میں عکومت کی طازمت کے۔
پیر مید کالج اجیر میں عربی اور فارس پڑھانے میں مقرر ہوگئے۔ لیکن
یمان پرلیل سے نبعہ نہ سکی اور مستعنی ہو کر بطور طبیب مماراجا اودے
بور کے پاس میلے آئے۔ وہاں سے نکلے تو اجیر میں سکونت افغیار کرلی
اور مطب کرتے گئے۔ یہاں وہ 29 برس مقیم رہے ہتے۔

ان کا میں ایت کا مطالعہ بہت محمرا تھا کام طور کتب سلویہ سے معتمل طور کتب سلویہ سے معتمل معتملت رسول اسلام صلع سے متعلق ان کتابوں میں سے میشکوئیال دریافت کرنے کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ اس پہلو سے تورات اور انجیل کا مطالعہ کرکے متعلقہ آیات، جمع کی تعین۔ قرآن کی تعییر بھی تھبند کی

عواله نمبر :2

rooks. Hill doress.com تھی جو زبان کے اشکال کے باعث مقبول نہ ہوسکی۔ وہ مباحثہ یا مناظرہ شیں کرتے تھے۔ آگر کوئی سوال لے کر آجا ؟ تو اسے سمجما دینے۔ 74 سال کی عمریس 19 رمضان 1323ھ (17 ٹومبر1905ء) كو رملت كي (قرنكيول كاجل: 285)

۔ ڈاکٹر وزیر خان : مخلیم آباد پٹنہ کے خاندان افاغتہ کے چٹم و چراغ تنے۔ 1832ء میں طب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کو انگلستان محصہ واپسی پر حکومت نے انہیں جارے میں استفنت مرجن مقرر کر

روران قیام انگستان میں انہوں نے طب کے علاوہ بونائی سیمی اور عيمائيت كالمجي وسيج مالعد كيار چنانچه مندوستان آئے تو اين ساتھ بهت سا لنریج رد عیماتیت کا بھی لیتے آئے۔ ان واول یادری فنڈر صاحب آگرے میں مقیم نتے اور رو اسلام میں تطبے اور سختے بہت سركرم تصد واكثر وزر خان أكرك ينيج الو انهول في ان كاجواب وینا شروع کیا۔ یاوری صاحب کا جو مناظرہ 1854ء میں مولوی رحمت اللہ کیرانوی سے ہوا تھا' اس میں ڈاکٹر وزیر خان نے بھی نملیال حصہ لیا تھنہ اور مولوی صاحب کی ہر طرح مدد کی متنی۔ ڈاکٹر صاحب کی ہے سر کرمیاں عکومت کی تظریب قابل متاب ممری کیا ہے۔ 1857ء کے ہنگاہے میں انہیں بھی باقی قرار دے دیا۔ مرفقاری کا وارنٹ جاری ہو کیا تھا ' مکر پینیکی اطلاع مل جانے رہ سے چھپتے چھپاتے دلی چلے آئے اور بمادر شاہ تلغری خدمت میں عاضر ہوئے۔ ان ونوں پہل بڑتیل بخت خان کرتا وحرتا ہے۔ انہوں نے واکثر صاحب کو بہاور شاہ ظفر کی منظوری ہے اودھ کا صوبدار مقرر کرا دیا۔ اس تحریک کا جو حشر ہوا' دہ سب کے علم میں ہے۔ شانی فوجوں کو کٹاست ہوئی اور دلی پر أتمريزون كأ دوباره لبعنيه بوكميك

388 ابوالگالام آزاد انقیار کی اور ایران کے درکھیں المام کے بعد ڈاکٹر دزیر خان نے راہ فرار اختیار کی اور ایران کے درکھیں المام کے میں محزرے۔ بالافر مدینے المام کے میں محزرے۔ میں فات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے (فرتکیوں کا جال : (246-243

فتدر: ان كا يورا نام كارل محو فليب فندر تقل وه 1803ء بيس جرمنی کے شرو بلکن میں بدا ہوئے۔ شروع سے انہیں مشنری فیے كا شوق تعلد چنانچه انهول في كئ مشرقي زبانول مين مهارت بيدا كرلي-مثلا ترک کا آری ارمنی فاری وغیرہ 1829ء میں انہوں نے اسلام کے خلاف ابني كتلب وميزان الحق" جرمن من تكسى- اس كاكن زبانون میں ترجمہ ہوا۔ وہ عرصے تک شرق اوسط اور ایران میں عیمائیت کی تبلیغ کرنے کے بعد کہلی مرتبہ 1837ء میں ہندوستان آئے۔ دو تین برس کلکتے میں مخزار کر انہوں نے مجمرہ کو اپنا مرکز بنایا۔ انہیں ایام میں انہوں نے اردو سیمی اور اپنی کتاب "میزان الحق" یر نظروانی کرے اے تھل کیا اور اے اردو میں بھی خفل کرایا۔ یہاں آگرے اور اس کے محردونواح میں بہت سرگرم رہے۔ عیمائیت کی تائید میں کتابیں تعتیم کرتے اور وعظ بھی کرتے۔

"ميزان الحق" كا بهلا جواب "استفعاد" كے عنوان سے مولوي آل حسن نے تکھا تھا۔ فنڈر کی ایک اور کتاب سنتاح الاسرار تھی' اس کا جواب ایک لکھنٹوی عالم نے کشف الاستار کے نام سے دیا تھا' اور فنڈر نے جواب الجواب میں وحل الاشکال تعنیف کی۔ اس آفری کتاب کا جواب مولوی موید الدین احمد آباوی کے ریا تھا۔

فنڈر صاحب کا مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی ہے مشہور مناظرہ 1854ء میں جھرے میں ہوا تھا' جو کتانی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ 1858ء میں فنڈر تسطنطنیہ محصہ کیکن ترکی حکومت نے ان کی خلاف

بر الكلام آزار الكلام آزار الم اسلام سركرميوں كى يتاير ان كے اخراج كا تھم صادر كر ديا۔ اس ي وه یوی بچوں کے ساتھ انگلتان چلے گئے جہاں ان کا کم وسمبر 1865ء لاکھی انقل موا- (ابيناً: 97:95)

حواله نمبر:4 / رومو: ديكيتے خطيہ 8 ماشيہ 3

حواله نبر .5 كارل ماركس : يورا عام كارل بشرخ ماركس تقل 5 مكى 1818ء جرمنی کے ایک بمودی خاندان میں پیدا ہوئے ان کی عمر چھ برس کی ہوگی۔ جب ان کے والد نے میسائی غرجب افقیار کرلیا۔ تعلیم کے دوران میں وہ مشہور فلتی بیگل سے بہت متاثر رہے۔ بسرطل محیل کے بعد انہوں نے محافت کا پیشہ اختیار کیا اور این اخبار جاری کمدیا۔ کیکن حکومت ان کے ترقی لیند رجھانات برداشت نہ کرسکی اور رچہ منبط ہو کیا۔ اس پر وہ بھرت کرکے ویرس بیلے محتے اور یمال کے اشتراکی مصنفوں کے علقے ہیں ماریا محصد اس زمانے میں ان کی استکار ہے ملاقات ہوئی' جس نے عمر بھر کی دوستی کی شکل افتیار کرلی۔ ان کا آریخ اور اشتراکیت کا خاص تظریه تھا اور انسوں نے اپنی متعدد تحریوں میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اشتراکیت کی اساس کتاب " سربلیہ" النیں کی تصنیف ہے۔ اس کا پہلا حصہ 1867ء میں شائع ہوا۔ اور بلق ود جھے ان کی وقات کے بعد 1885ء اور 1894ء میں۔ اس کا ونیا کی پیشتر زبانول بیس ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کا 14 مارچ 1883ء کو انگلستان میں انتقال ہوا' ہالک میٹ کے قبرستان میں مدفون ہیں۔

# 12- عربي نصاب سميني ككمنو

حواله نمبر :ا مصح (محم) عبده- مشهور معری غربی اور سیای ریشما حالات کے لیے دیکھتے عبار خاطر: 315

حوالہ نمبر :2 جمال الدين (افغانی) بان اسلام کے زبروست حامی۔ حالات

خطبات آزاد کے لیے دیکھتے خبار خاطر 315 عبرہ کے شاکرد رشید۔ استاد کی جلال اللہ ماہر 315 میں میں ہے۔ استاد کی جلال اللہ ماہر 315 میں ہے۔ استاد کی جلال اللہ میں ہے۔ استاد کی جلال ہے۔ استاد ہے۔ استاد کی جلال ہے۔ استاد کی جلال ہے۔ استاد کی جلال ہے۔ استاد ہے۔ استاد کی جلال ہے۔ استاد کی جلال ہے۔ استاد کی جلال ہے۔ استاد ہے۔ استاد کی جلال ہے۔ استاد کی جلال ہے۔ استاد کی جلال ہے۔ استاد ہے۔ استاد کی جلال ہے۔ استاد کی جلال ہے۔ استاد کی جلال ہے۔ استاد ہ ولمنی کے بعد ان کے کام کو معربی جاری رکھا اور اس کے لیے مشہور عربی مابنامہ "المنار" تاہرہ سے جاری کیا۔ انہوں کے اس ش قرآن کی تغییر بھی بالاقساط جھانا شروع کی بھی' جو اب الگ کتانی شکل میں "تغییر المنار" کے نام سے ملتی ہے۔ 1912ء میں ندوہ العلماء کے سلانہ اجلاس کی صدارت کے لیے ہندوستان بھی آئے تھے۔ 1936ء میں 71 سال کی عمر میں قاہرہ میں رحلت کی۔

۔ اللہ نمبر :4 ابوالفعنل : حالات کے لیے دیکھتے مخبار خاطر (حواثی) 297 (سابب اكلؤي الديش) اور تذكره (حواش) 362-363 (سابب اكلؤي اغريش)

(ساميه اكلؤي الديش) اور تذكره (حواش) 364-364 (ساميه اكلؤي المُريش)

حوالہ نیر :6 نظام الملک طوی۔ حد سلجوتی کے شہو آقاتی وزیر۔ ان کی ستنب "مياست نامد" اين فن كى بلند بايد كلايكي تصنيف ب- بغداد کا مشہور مدرسہ نظامیہ اننی نے قائم کیا تھا۔ عمر خیام کی مدد سے انسول نے رمیدگا، بنائی اورارانی تغویم کی اصلاح کی۔ 1092ء میں حسن بن میاح کے ایک پیرو (اساعیل) کے ہاتھوں کمل ہوئے۔ اصغمان میں

ولادت : امركوث \* 5 رجب 949ه-15(25) أكوّر 1542ء وقات "أكره 13 جملوی الگلی 1014ھ – 16 (26) اکتوبر 1605ء سکندرہ عمل مدنوان <u>ئ</u>ل-

الكلام "أزار الكلام "أزار الكلام "أزار

فخيلت آزاد

حوالہ نمبر اللہ میں شاہ حالات کے لیے دیکھے: تذکرہ (سوائی): 36-36 اللہ میر شاہ حالات کے لیے دیکھے: تذکرہ (سوائی): 36-36 اللہ میر شاہ سوری اللہ نمبر بو نے شیر شاہ سوری کی حالہ نمبر کا اصلی عودج کے حمد میں محکمہ مال میں ملازم ہوئے۔ لیکن ان کا اصلی عودج اکبر کے نمانے میں ہوا۔ جب یہ اسکے نو رسوں میں شامل ہوئے اور ملک کی آبادی کا کام اور کار پردازوں کے عزل و نصب کا انتیار انسیں حاصل ہوا۔ اس عمد میں کچھ مدت کے لیے بنگل کے مورز بھی حاصل ہوا۔ اس عمد میں کچھ مدت کے لیے بنگل کے مورز بھی رہے۔ ان محرم 899ھ (12 و ممبر 1586ء) کو لاہور میں انتقال ہوا۔ رہیں انتقال ہوا۔ (مذیح التواریخ: 194)

**39**1

حوالہ نمبر :10 علی اللہ شیرازی علات کے لیے دیکھتے : تذکرہ (حواشی) 469-468 (سامیہ اکلؤی ایڈیٹن)

## 13- بين ايشيائي كانفرنس منئي ولي

حواله نمبر:ا آرگنائزیشن Organisation اداره منتظیم حواله نمبر:2 اسٹیڈنگ سمیٹی Standing Committee ستقل سمیٹی حوالہ نمبر:3 انسٹی ٹیوٹ Institute ادارہ۔

#### 14- مسلمانان دلي كاليتماع ولي

حوالہ نمبر 1 اس سے مسلم لیگ کے دو قوی نظریے اور ماتیل آزادی ملک کے پراپیکنڈے کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

حماله تمبر :2 - آيت سهم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. (التخاف 13:46)

حوالہ نمبر :3 ہمّال عمران \* 139:3 (نہ ست ہو اور نہ ملول ہو 'اور (باد رکھو) تم بی غالب رہو سے ' اگر تم ملنے والے ہو)

#### 15- مهاتما گاند حمی کی یاد گار

حواله تمبرنا

ہے' آیت قرآئی کی طرف وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا (العجرات 13:49) اور ہم نے تہمارے مروہ اور قبیلے اس لیے بنائے تے ' کاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو۔

besturdubooks.wordpress.com

سخنب ورسائل ماخزو حواشی Desturdubooks. North ress, com

خفيات آزاد

# کتب و رسائل

چار درویش (تعمه) : 262

خالق بارى : 258

خلامه كيدانى: 263

وريائ المافت : 262

ولا مَل الاعِياز: 314

سغرتامسه بیران توی : 317

سوشل ابول : 182

مرف مير: 321

كر - عمل لا امنذمنث ايكث: 193

أمرار البلاغه: 314

**انجاز خسروی : 261** 

العروة الوشي : 317

البلال: 50' 110' 114' 296

المل شريف مرتفني : 309

امریکن اوُٹ لک : 181

يلغ و بمار : 262

بوۋاپىيىڭ جىرلىد: 22

بينماوي : 311

يانبر: 32

تتويت الايمان : 261

ٹائمز (لندن) : 23

جلالين : 311

قرآن: ' 47' 48' 49' 51' 58' 59'

94 '92 '90 '80 '62 '61 '60

101' 201' 201' 401' 011' 111

240 '237 '130 '123 '117

251 '247 '246 '244

346 '261 '253

يدراس ميل: 143

مطول: 314

معركه فربب وسائنس: 180

عملک بوین رایجن ایند سائنس همهم آزاد سمنگلث بوین رایجن ایند سائنس همهم مارانس ۱۵۰

مغلل (سكاكي): 314

مقللت بدلع الزمال: 324

مقللت حربری : 325

مقدمہ این خلدون : 308

مشعب: 321

ميزان: 321

نحومير: 321

ز شكفت: 22

نه پهر: 258 260

# ماخذ حواشي

#### (الف) اردو

(انگلستان 1958ء) (سا ہی۔ اکاؤی کو کی 1968ء) (بجنور 1967ء) (علی گڑھ 1922ء) (اعظم گڑھ 1940ء) (کلکتہ 1960ء) (ویوبند طبع اول) (دیوبند طبع اول) (دیل 1949ء) (دلی 1386ھ) انجیل مقدس (بشمول عهدنامه جدید)

تذکره: ابوالکلام آزاد (مرتبه مالک رام)

تذکره مشاکخ دیوبند: مفتی عزیزالرحمٰن

حیات جاوید: حالی

حیات مالک: سید سلیمان ندوی

فرکر آزاد: عبدالرزاق ملیح آبادی

مغرنامه امیرمالٹا: حیین احمد مدنی

فرنگیوں کا جال: امداد ضابری

مفتی اعظم کی یاد: حفیظ الرحمٰن واصف

یادرفتگال: سید سلیمان ندوی

#### (ب) قارس

(تتران 1339 سنمی) (تتران 1340 سنمی) (تتران 1340 سنمی)

دیوان کال خواجه حافظ شیرازی : حافظ دیوان تظیری : مرتبه مظاہر مصفا کلیات سعدی : مرتبه مظاہر مصفا

#### (ج) عربي

(حيرر آباد (381ھ) (a. 1948 <sub>97</sub>5) (حير آياد 375اھ) (F1937 <sub>P/</sub>F) (B351 0/18) (چرت 1889ء) (حروت 1896ء) (£1953<sub>97</sub>6) (1953 1/6) (ئو کھور 1293ھ) (بل 1256هـ) (5) برو 355 اھ جھ) (قابره 1946ء معر) . (مطالح التعب كابره 1378هـ) : (گايرو 1379ھ) (بيروت 1957ء)

الأكمال في اساء الرجال : ابن بإكولس البيان و التسن : جامظ (مرحب عبدانسلام محد بارون) شذكرة الحفاظ : منمس الدين الذببي جامع ترزی: مرتبه احد محد شاکر حليت الاوليا و طبقلت الاصغيا : ابوتيم الاسبهائي ويوان الي تمام : طبع محى الدين الجيلا ديوان خنساء: ميعندلو كيس شيخو زبرالاداب: حصري (تخفيق محد البحلوي) سنن ابن باجہ سنن اني داؤد : هيچ حافظ محمد ابراہيم منمن نسائی . سيرة السويه: ابن مشام شروح سقط الزئد : الوالعلاء المعرى صحح یخاری سجح مسلم طبقات الكبير: ابن سعد

(£1948 of F)

ا تعقد الغريد : ابن عبدرب (مرتب سعيدالعميال)

القرآك

(e1954 of 6)

ستلب اللغل: شريف الرنفني الموسوى

(محمين محد الي النعمل ابرابيم)

محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار

المستدرك: مآكم نينا بوري

(وائزا المعارف حيرر آيلو)

المستد: احدين حتيل

المستد: داري المسعرف : الشيمي

موطا: المم مالك مرتب عبدالوحيد خان

مح الليب: المقري

وفيات الاحيان : ابن مُلككن

مرتبه محى المدين عبدالخبيد

(£1906 <sub>97</sub>6)

(حيرر آباد 1341ھ)

(قايره 1947ء معر)

(كلن يور 1293ھ)

(81354 075)

(كرا يى 1954ء)

(كابرو 302اھ)

(قابره 1948ء معر)

ظبات آزاد 400 ابوالکلام آزاد الکلام آزاد

انگریزی کتب (Bibliography of English Books) انگریزی کتب (Bibliography of English Books) انگریزی کتب این مشاہیر کے تراجم مندرجہ ذیل کتابوں سے افذ کیے گئے ہیں آئی کی انتقار کی خاطر ہر جگہ حوالہ نہیں دیا گیا:

Encyclopedia Islam (both Editions)

انسائيكلو پيڈيا اسلام (دونوں ايديشن)

Encyclopedia Americana, 37th Edition, 1968

(37 وال أيْه يثن 1968ء)

انسائيكويذيا امريكانا

Encyclopedia Britanica, 30th Edition, 1962

(تىببوال ايۇيىش 1962ء)

انسائيكوپدييا برنانيكا

Chamber's Encyclopedia, 1959

(+1959)

بيمبرز انسائيكوبيذيا

Classical Dictionary, Edited by F. Right, London, 1949

(لندن) 1949ء

كلاسيكل ومشنري: ج الل يرى اير: مرتبه ف ارائث

History of Congress, Sita Ramia, New Delhi, 1969

(ئى دلى 1969ء)

مِسْرَى أف كأكريس بناني سيتا راميا